

كتابي المركب ال



فيتة العضرفة عظم خفراقيس مفتى ريث يدأحه مفازمان الأولا

ناشىر ھەر

اظهاف الإشفيد حلديلي مِلْتُ مسجد دارالافناء والارشاد تأهم آبادكراجي 10 it. 40 m بعدتما ذععر المت على مجلد الصور مرجب ١٣٢٥ التي مطبع: 🐨 حسان پرزهنگاریکی قون: ۱۹۳۹-۱۹۳۹ 10:70 كَتَاتُ لِلْكُنَّ : فَمَ إِنْهِ بِهِ كُلِّق ١٥١٠٠ ٢ فن: n-11477am ليكن: n-11477am ملنے کے پتے 🗓 پورے پاکستان میں ضرب مؤکن کے تماً د فارض دستیاب 🔳 دارالا تاعت ،أردوبازار، كراچي . ادارواسلامیات،انارکل،لابور . أنه ادارة المعارف، دارالعلو)، كراحي . مظهری کتب خانه مجشن ا قبال کراچی . مین اسلامک پیلشرز الیافت آباد ۱۸۸۸/۱۱۸۸ می۔ 🚄 اقبال بكة يو، مدر، كراجي



الععرمنتي اعظم حعزت اقدى منتي وشيداحه صاحب دحمه الله تعاني علمه ك کرافقدر مواعظ کی دوسری جلد حصرات قارئین کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت عاصل کررے ہیں۔ الحدوثہ! مواعظ کی پہلی جلد نے صرف جار ماہ سے عرصہ بیں ب بناه مقبوليت حاصل كرى \_ چنانج دعرت مفتى رحمه الله تعالى عليه ي متوسلين اور قارئین کی طرف سے شدید تقاضا ہوا کہ مواعظ کی جلد ٹانی بھی جلد آئی جا ہے۔ يناني ماسة الرشيد "كياستاذ مولا ناعيدالله يمن صاحب في اس كوفورا م تب فريايا اور جناب بھائی جمال عمداللہ عثان صاحب اور جناب خورشید عالم صاحب نے ہیں کو کیوز کرے اوراس کا تھیج کرے جار ماہ مے مخترع صدیث تیار کر دیا اوراب بیلمی جواہر مارے کا حسین گلدسترآب کے سامنے ہے۔اس سے استفادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خود مجى برهيس ، اپني او لا د کو يز ها کي او را ہے دوست احباب کو يز ھے کی ترغيب وس اوردین اسلام کوچی صورت بیس پیمیلانے بیں جمارے ساتھ تعاون فرما کیں۔

|            | تفصیلی و تفص |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | آسيب كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra         | 🕲 درک عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24         | 🏶 محبّ صادق کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱         | 🐞 راجہ کے بیٹے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱         | 🕸 مسلمان کوانله پراعتاه نبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr         | 🐞 الله کے نافر مانوں پر عبر تناک عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣         | 🐞 نافرمانون پرعذاب کی دونشمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣         | 🐞 بېلې قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr         | 🏶 دوسری قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> ∠ | 🕸 الله ے ڈرنے والول ہے ہر چیز ڈرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77         | 🥌 الله ہے ڈرنے والوں کی جیت کے چند قصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸         | 🔟 رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77         | 🛨 شير مجاهد كا غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> 9 | 🗃 جنگل کے تمام جانور مجاہدین کے تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۴•        | 🕝 محابدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنااورا پی جان پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m          | 🔝 مجاہدین کا دریائے و جلہ میں گھوڑے دوڑانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <del>p+0+</del> | <u>•+•+•++++++</u> •+++++++++             |
|-----------------|-------------------------------------------|
| صفحه            | عنوان                                     |
| ٣٣              | كا عبابدين كے ليے سندركا تابع موجانا      |
| m=              | ك حضرت شيخ ابوالحن خرقاني رحمه الله تعالى |
| mm              | 🛆 شخ سعدی کے وقت کے ایک بزرگ              |
| ma              | ا قصبه "مشاخ" كياك بزرگ                   |
| rα              | 🛈 حفزت تحكيم الامة رحمه الله تعالى        |
| ۲۳              | 🚳 آج کے مسلمان کی بہادری اور بزدلی        |
| r <u>z</u>      | 🕲 عاملول کے عاشق                          |
| ۳٩              | 🕸 لؤ کیوں پر جن عاشق ہو گئے               |
| ۵٠              | 🚳 لڑکی کو جنات مروڑ دیتے ہیں              |
| ۵٠              | 🕸 کرے پر جنات کا قبضہ                     |
| ar              | 🕸 عاملول كاامتحان ليجي                    |
| ٥٣              | 🕲 امتحان کے رو قصے                        |
| ۵٣              | 🧶 پہلا قصہ                                |
| ۵۳              | ٠ (وبرا قصه                               |
| ۵۳              | ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كا غلام |
| ۵۵              | 🕲 اس زمانے کے بدعمل عاملوں کا حال         |
| ۵۵              | 🐵 مریض کواتو بنانے کےطریقے                |
| ۵۷              | 🕲 غیب کی خروں کے ہارے میں لوگوں کا حال    |
| 4+              | 🕸 جن یاسفلی ہے انکارنبیں                  |
| 4+              | 🕲 اکثریت پرجن یا شفی نہیں ہوتا            |

| <b>p++</b> | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-      |
|------------|-----------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                         |
| الا        | 🚳 مریضوں کی تین قشمیں                         |
| 41         | 🔃 برخن                                        |
| 11         | У <b>Г</b>                                    |
| 44         | ﴿ مَرَ ∠ قِصِ                                 |
| 77         | ج, آت                                         |
| 77         | 🏶 طریق ملاج                                   |
| 44         | پل حم                                         |
| 44         | ه وومری فتم                                   |
| 1/         | 💩 تيرى قتم                                    |
| 44         | 🕸 ایک وَر کا فقیر                             |
| ا2         | 🕲 الله پرتو کل واعثاد اور چار چیز ول کا دعویٰ |
| ا2         | 🐵 سبق آموز تھے                                |
| ا2         | 🗓 غیب کی خبرین بتائے والی عورت                |
| ۷۳         | 🗹 نقتی صحابی پر ضرب کلیسی                     |
| ۷۳         | الله طنا مِن نُوت گُنُين خيمے بى أزْ گئے      |
| ۷۵         | الم جنات كا فرار                              |
| ۲۷         | @ عامل معمول                                  |
| 22         | 🗹 كراما تى طمانچە                             |
| ۷۸         | ک نام ننتے ہی جن بھاگ گیا                     |
| ∠9         | ۸ آواز <u>نف</u> ته ای جن بھاگ گیا            |

| صفحه | عنوان                             |
|------|-----------------------------------|
| ۷9   | 🖣 خاران کی شنرادی                 |
| ΔI   | 🕒 فط پزھتے بی آ میب رخصت          |
| ۸۲   | 🗓 جنات میں کراماتی طمانیج کی شمرت |
| ٨٢   | 🖫 شير کا کان پکڙ کر لائيں         |
| ۸۳   | ∭و يو بحاك گيا                    |
| ۸۳   | 👚 جان ہے ماردینے کی دھمکی کا جواب |
| ۲۸   | ها ایک وجدن کا قصه                |
| ۲۸   | 🕅 ایک طحد ویرکی ناکامی            |
| ۲۸   | 🗵 توجه کااثر سلب ہوگیا            |
| ۸۷   | 1 خواج غلطان                      |
| ۸۸   | الع بزرگی کی علامت                |
| A 9  | 🗗 زرای ڈانٹ سے وجد غائب           |
| ۸٩   | 🚳 مِرایت کی بات                   |
| 9.   | 🕸 پيرول کې دوقتمين                |
| 9.   | <b>۞</b> بېلىخى                   |
| 9+   | 🐵 ډومري قتم                       |
| 41   | ۇ ,ر تىچ                          |
| 41   | 🕸 جنات پر عالم کا رُعب            |
| 91   | 🕲 متق کی قوت                      |
| 91-  | 🕸 ایک وعاء                        |
|      |                                   |

|      | *****************                              |
|------|------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                          |
| 41~  | 🕸 حكيم الامة رحمه الله تعالى كى مدايت          |
| 91~  | 🕸 عوام ہےالگ رہنے میں انہی کا فائدہ مقصود      |
| 90   | الگ رہے میں فائدے کی مثالیں                    |
| 90   | 🕸 کیلی خال                                     |
| 44   | 🕲 دوسری مثال                                   |
| 9∠   | 🕸 تيرى مثال 🕸                                  |
| 9∠   | 🕸 خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نبیس     |
| 4.4  | 🕸 عوام سے بچنے کا طریقہ                        |
| 99   | 🐞 تعوید بھی دُعاء ہی ہے                        |
| 100  | 🕸 دارالا نباء کا طریقه                         |
| 1+1  | 🕸 فتیداننس حفرت گنگوی رحمه الله تعالی کا ارشاد |
| 100  | 🕸 اخکالات                                      |
| 104  | 🗓 رسول الله صلى الله عليه وسلم ير جاوو كا اثر  |
| 1•1" | سلاطين پر جادو كا اثرنبيس ہوتا                 |
| 1•1" | 🕇 ہزار میں ہے ایک کی محقیق کیے ہو؟             |
| 1+4  | الله علاج فريب بي تو فائده كيبي بوجاتا بي؟     |
| 1•∠  | 🗗 مفت علاج كرنے والوں كا كيا فائدہ             |
| 1•A  | 🚨 علاج فریب ہے تو علاء ریکام کیوں کرتے ہیں؟    |
| 1+9  | 🏶 مفتیول کی قشمیں                              |
| 11•  | 📉 دهندا نه بنانے والول ہے تعوید لیزا           |

| -    | 0+0+ <del>0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+</del>           |
|------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                        |
| 111  | کے عاملوں کی سیاست                                           |
| 111  | ، الى بات                                                    |
| 111" | 🛕 حاجات و نیو ری کمیل کے لیے وفا کف پڑھنا                    |
| 117  | 🕸 ختم اورتعویذ کے فسادات                                     |
| 11.4 | 🗗 گناہوں کوچیوڑنے کے ساتھ وفلائف پڑھنا                       |
| 114  | 🗓 آیات قرآنی گھول کر بینا                                    |
| 14.  | 🔟 حصار کمنیخا                                                |
| 171  | ז جادوکرنا کروانا شرک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Irr  |                                                              |
| ırr  | 🕸 جن تالع یا عامل؟                                           |
| irm  | 💩 ابباق                                                      |
| ırr  | آ د جال<br>— .                                               |
| irr  | 🛨 دریائے نیل کا جاری ہونا                                    |
| 1ro  | المم مفهور                                                   |
| ira. | الم بيتن جر                                                  |
| 11/2 | 论 تصول کی حقیقت                                              |
| 112  | ال توجه ؤالنا                                                |
| 11/2 | ⊕ متارُّ بونا<br>                                            |
| IΓΛ  | 🗩 شيطانی تصرف                                                |
| IFA  | 🕝 استدراخ                                                    |

| ***    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|--------|--------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                            |
| 18%    | 🕸 انبان جنات ہے انفل ہیں                         |
| ırr    |                                                  |
|        | بدعات مروّجه اوررسوم بإطله                       |
| 1179   | ﴿ حَثِّن لَفظ                                    |
| IM     | 🕸 بدعت کی حقیقت                                  |
| ۳۳     | 🏶 شیطان کی وتی                                   |
| البالب | 🏶 شریعت ہے متوازی حکومت                          |
| Ira    | 🕸 ايصال ثواب يا عذاب؟                            |
| IMS    | 🕲 بدعت سے بڑھ کر شرک بھی                         |
| 10"4   | الله کے بندے یا براوری کے؟                       |
| IΥZ    | 🔞 گدھ بھورت انس                                  |
| 10%    | 🕲 ایسال ژاب کاصحح طریقه                          |
| 1179   | 🕲 ایک غلطهٔ نمی کا از اله                        |
| 1009   | 🏟 قیامت کی ہولنا کیوں میں رحمت کے مستحقین        |
| 10.    | 🕸 ايصال ثواب كا بمتر طريقه                       |
| ا۵ا    | 🏶 شیطان کاسبق اوراس کانتیجهٔ بد                  |
| IST    | 🐞 ايسال تُواب كى غلط پابندياں                    |
| IDY    | 🐞 ایصال تُواب کے کھانے کا شرعی تھم               |
| ıar    | 🐞 الله تعالی کی آسانیان اور بندول کی پابندیان    |

| ***  | ***************                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| منحه | عنوان                                               |
| 101  | 🕏 شم پرست جعلی مُلَا وَل کے دھو کے                  |
| 150  | 🕲 ایک شکم پرست مُلاً کا قصہ                         |
| 100  | . 🔞 دوسرے شکم پرست مُلَا کی حکایت                   |
| 101  | 🏶 ایک غلط عقیده کی اصلاح                            |
| ۲۵۱  | 🚳 بدعات کے ماحول میں وصیت کرنافرض ہے۔               |
| rei  | 🚷 ایک غبرت آموز قصه                                 |
|      | بدعات ِرمضان                                        |
| 141  | 🏽 🕲 رمضان کی حکمت                                   |
| 175  | 🕸 حفزت تمکیم الامة رحمه الله تعالی کا ارشاد         |
| IT   | 🍪 وعظ ضرورت کے مطابق ہونا جاہے                      |
| N    | ﴿ ووسرول تک بات پہنچانے کا طریقہ ،                  |
| ۱۲۴  | ا 😵 حكيم الامة رحمه الله تعالى كى استقامت كے دو قصے |
| 170  | 🗖 مجيجى كى شادى                                     |
| ۵۲۱  | 👚 فقتے کی رسم                                       |
| 144  | ارتداد کے درجات                                     |
| 144  | پهلا ورجه 🌑 پېلا ورجه                               |
| 177  | פות   נוב 🐞                                         |
| AFE  | 🚳 تيسرا درجه                                        |
| 179  | 🕸 چوقحا درجه                                        |

| ***  | <del></del>                                     |
|------|-------------------------------------------------|
| صنح  | عنوان                                           |
| 174  | 🍪 پانچوال درجہ                                  |
| 125  | 🏟 رمضان میں گناہوں کی کثرت                      |
| 120  | 🐞 آج کے مسلمان کے خود ساختہ اعمال کی حقیقت      |
| ۱۷۵  | 🏶 رمضان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست           |
| 144  | ا قارى اورسامع كى اجرت                          |
| 144  | ا و کال 🚳                                       |
| 144  | 🐞 کوئی آمچنے                                    |
| fA+  | 🀞 دارالا فياء كےمفتيان كرام كا حال              |
| IA+  | 🚭 اشکال کا جواب                                 |
| 1/1  | 🐞 عقل کے بندواللہ کی بندگی اختیار کرو           |
| ١٨٣  | 🐞 تصد محود واماز                                |
| IAO  | 🏶 خدمت کے نام پر لینے دیے والول کا امتحان       |
| 100  | 🐞 حقیقت ثناس                                    |
| IΛ∠  | 🕸 ايك قارى صاحب كاقعه                           |
| IAA  | 🏶 فاسق کی امامت کا حکم                          |
| 1/19 | 🔳 تراوح کی متعدد جماعتیں                        |
| 191  | الراوع کے لیے عورتوں کا مجد میں جانا            |
| 191  | حضرت عا مُشْدِرضي الله تعالى عنها كامقام        |
| 191  | 🐞 کِل روثی                                      |
| 191" | 🏶 حضرت عمررض الله تعالى عند كااني الجيه كوروكنا |
|      |                                                 |

| ***         | ****************                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                   |
| 191         | 🕲 رئيسة القوم                                           |
| 194         | 🍪 شف بيس 👑                                              |
| ***         | 🕲 دين کوقائم کرنے کا طریقہ                              |
| ř+1         | 🖰 عورتوں کی جماعت 💎 👑 👑 👑 👑                             |
| <b>*</b> *  | 🕲 مردوعورت کے لیے ملم کی حقیقت                          |
| <b>*</b> *  | ن تجويد القرآن                                          |
| r•r         | 🕝 احکام قرآن کا علم                                     |
| r•r         | 🕣 احکام قرآن پرعمل 👚                                    |
| r•r         | <u> </u>                                                |
| 4.4         | 🏟 پېلې صورت                                             |
| r•a         | الله وومري صورت                                         |
| r+0         | 🕲 تيسري صورت                                            |
| r•0         | 🍪 چوقتی صورت                                            |
| <b>**</b> * | 🕥 چندروزه فتم                                           |
| 7+7         | 🗅 ستائيسوي رات مين فتم                                  |
| <b>r•</b> ∠ | ﴿ لِيلة القدر كي وضاحت                                  |
| r• 9        | ① بسم الله پڑھنا.                                       |
| r• 9        | 🕑 تحرارا فلاص                                           |
| rı•         | (۱۱) مفلحون پرختم کرنا ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| rı•         | 🖝 رَاوِح کے بعد مروح دعاء                               |
|             |                                                         |

| ***         | 14141414141414141414141414141    |
|-------------|----------------------------------|
| صنح         | عنوان                            |
| ۲۱۰         | 🐞 جمير                           |
| rıı         | 🖝 فتم قرآن کے موقع پر چراغال کرہ |
| FII         | 😁 مٹھائی تقسیم کرنا 💮 💮 سیست 💮 💮 |
| rır         | 🚳 روزه کشائل                     |
| rır         | 🕦 افظار پارٹی                    |
| rir         | 🕝 مجدین کھانے لانا               |
| دائ         | € المائد الجابخ ق                |
| riy         | @ چاند کے حماب کے غیر شرع طریقے  |
| rin         | 🕞 عیدے پہلےمیٹھی چیز کھانا       |
| r12         | 🕝 سویاں پکانے کا التزام          |
| <b>FI</b> ∠ | → سويول كامبادله                 |
| rı∠         | 🕝 نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء    |
| MA          | 🝘 نمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ  |
| PIA         | ⊚ عيد مبادك كهنا                 |
| MA          | 🕝 عيدي لينا وينا                 |
| rr•         | 🕜 برغيد پر نيا جوڑا بنانا        |
| rrr         | 🔊 شش عيد منانا                   |
|             | بيعت كي حقيقت                    |
|             |                                  |

| ***   | <del></del>                                     |
|-------|-------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                           |
| rra   | 🎯 حفرت اقدس كاطريق تربيت                        |
| 150   | 🕲 بیت کے بعر                                    |
| rrr   | 🗞 رشتے کرنے کی شرائط                            |
| rrr   | 🏶 غیر ثناوی شده خوانتین کو بیعت کرنے کی شرط     |
| rmm   | 🕸 بیت کرنے میں تاخیر کی حکمت                    |
| rrr   | ﴿ تِن قِصے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr   | ﴿ بِہلًا قصہ ﴿                                  |
| rrr   | ﴿ وومرا قعه                                     |
| rm    | ﴿ تَمِرا قِعِهِ                                 |
| rrq   | ﴿ لَانِهُ                                       |
| r/*•  | ايك عطائي عكيم كا قصه                           |
| rr*   | 🏶 دومرےعطائی تکیم صاحب                          |
| rrr   | 🍪 آج کل کے پیروں کا حال                         |
| יויון | ﴿ يَعِيدُ كَا تَصْهِ                            |
| trr   | 😵 تجابد کی عظمت                                 |
| rra   | ۞ مقمد بیت                                      |
| ۲۳∠   | 😵 تخصيل دنياكى بدرترين صورت                     |
| rm    | 🕸 تخصیل مقصود کے غلط طریقے                      |
| 10.   | الله المسيح طريقة                               |
| rai   | 😵 شنخ کی ضرورت                                  |
|       |                                                 |

| roy                                          | 🏟 عبرت کے دو          |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|
| roz                                          | 🕲 پہلا قصہ            |  |
| ran                                          | 🕲 دومرا قصه           |  |
| کیے ہوتا ہے؟                                 | 🕲 بیت ہے فا کدہ       |  |
|                                              | 🍅 شخ کے انتخاب        |  |
| ک حيارشرطيسکل حيار شرطيس                     | 🚳 شخ ہے استفادہ       |  |
| يل                                           | 🏟 شرائطِ اربعه کی تفع |  |
| ryo                                          | 🥏 خرید ہدایات         |  |
|                                              | 🕲 اگرشنج سے فائدہ     |  |
| ياده پيٽناظلم ہےا                            | 🕲 بچول کو حد سے ذ     |  |
| تبليغ كى شرعى حيثيت اور حدود                 |                       |  |
| میں                                          | 🐞 فرض تبلیغ کی دو     |  |
| rza                                          | 🐠 🗓 فرض ميين          |  |
|                                              | 🐞 ایک غلطی کا ازال    |  |
| ۔ کے لیے کی کوسزادینا ہرایک کے لیے جائز نہیں | 🐞 گناہوں 🗕 روک        |  |
| يت اوراس كرك پروعيدين                        |                       |  |
| 7                                            | 🤡 🕒 عقا مُد منجع      |  |
| رکھنیا                                       | ړ هوې است ∞سترن       |  |
| •                                            | 🛊 🕝 نيك المال         |  |

| , , ,       | •••••••••                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                        |
| řΛ+         | 🐞 🖺 ایک دوسرے کو حبر کی وحیت کرنا                            |
| rA+         | 🍪 آج کےعلاءاور دین دارول کی ہدامنت پرتی                      |
| M           | 🕲 بِديول كِ مهاتم محت ركفيخ كاعذاب                           |
| MA          | ، الْمُورُهُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ                               |
| 1/19        | 🍪 نبي عن المنكر ميس حفظ حدود القد                            |
| rq.         | 🕸 برائوب سے روئے پرآنے والی مصبتیں                           |
| ram         | 🕲 نبی عن المنکر کا صحح اور مؤثر طریقه                        |
| rar         | 🕲 🛈 خطاب خاص                                                 |
| 190         | 🕲 🖰 ظاب عام                                                  |
| 190         | 🚳 خبلغ فرض كفامير                                            |
| 191         | 🐞 تبلغي وين كے مختلف شعبے                                    |
| r••         | 🕲 دین کام کرنے والوں کو در پیش خطرات                         |
| r•1         | 🕸 علاماتِ اخلاص                                              |
| <b>F-1</b>  | 🕸 اخلاص وقبول کی نیبلی علامت                                 |
| <b>r</b> +1 | 🕏 فكراستدراج                                                 |
| r•r         | 🕲 اخلاص والول کے حالات                                       |
| ٣٠٢         | 🥮 حفزت مولانا محمرالیاس صاحب رحمدالله تعالی کاسیق آموز واقعه |
| r.s         | 🚭 ميراايك عبرت آموز داقعه                                    |
| r•2         | 🕸 ايك سبق آموز واقعه                                         |
| P+9         | 🕸 آخرت کی رسوائی و نیا کی رسوائی ہے بڑی ہے                   |

| P+++       | ****                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صنح        | عنوان                                                                     |
| 1"1"       | 🕸 اپنے نیک اندال پر ناز کرنے والوں کی مثال                                |
| 1711       | 🕸 ائمال صالحہ کے چور                                                      |
| <b>711</b> | 🕸 ئیک انگال پرفخر کرنے والوں کی دوسری مثال                                |
| mr         | 🗞 مولا ناشبیر علی صاحب رحمه الله تعالی کا واقعه                           |
| ۳I۳        | 🕸 الله تعالی کی نعمتوں میں خیانت                                          |
| ۳۱۳        | 🕸 اخلاص وقبول کی دوسری علامت                                              |
| min        | 🕸 کثرت دعاء واستغفار                                                      |
| <b>m</b> 0 | ﴿ لَاحُولَ وَلَا قُوْقَالًا بِاللَّهِ كَاهْيَقت بِرَكْضَكَاتُم مَا مُثْرَ |
| MΙΛ        | 🚳 ائيان کي علامت                                                          |
| P19        | 🕸 حضورا کرمایشکے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ                               |
| rrı        | 🚳 گناه چھوڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کافضل                                  |
| rrr        | 🕸 نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے                                    |
| rrr        | الله تعالى سے ڈرنے والوں كے حالات                                         |
| rry        | 🕲 نول دعاء کیا کریں                                                       |
| P12        | 🕸 استغفار کی حقیقت                                                        |
| mrs.       | 🚳 الل الله كا فوف آخرت                                                    |
| <b>779</b> | 🕸 ایک شهر کا ازاله                                                        |
| rrr        | 🕸 اخلاص وقبول کی تیسری علامت                                              |
| rrr        | 🕸 لوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے خلوت میں زیادہ دل لگنا                    |
| rrr        | 🕸 اخلاص و قبول کی چوتھی علامت                                             |

| ***         | <del> </del>                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغ          | عنوان                                                                                                |
| ٣٣٣         | 🕲 دی خدمات قوانمن شریعت کے مطابق ہوں                                                                 |
| rry         | 🕲 وینی کام کرنے والوں کے لیے تثریعت کے قوانین                                                        |
| rry         | پہلا قانون، کی ہم صلحت جیوٹے ہے چھونا گناہ بھی جائز نہیں۔                                            |
| mmy         | 🕏 ابل تبلغ كا ايك غلط نظريه                                                                          |
| rra         | ﴿ الرَّبِيُّ عَ تِمْنَ إِنَّى السَّمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| rra         | 🕸 تبلیغ کی خاطر گنا ہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال                                                  |
| rr.         | 🍪 ایک پیرصاحب کا داقعه                                                                               |
| mr.         | 🔞 ابل مدارس کا غلط نظریه                                                                             |
| <b>1771</b> | 🕸 الله کے لیے کام کرنے والوں کے حالات                                                                |
| rrr         | 🏶 الل سياست كا غلط نظريه                                                                             |
| ۳۳۳         | 🕸 غلط استدلال اور اس کا جواب                                                                         |
| mmm         | 🗞 حضورا كرم ﷺ نالله كرحكم كر سلمنة تمام حيّل قربان كروي                                              |
| rrz.        | 🕸 ووسرا قانون، کمی گناه کود کھے کررو کنا فرض ہے                                                      |
| rm.         | 🥸 تیسرا قانون دین کے دوسرے شعبول میں کام کرنے والوں کو نظیر جھناجا زمیس                              |
| ra•         | 🏶 ایک بهت اہم ؤعاء کا معمول                                                                          |
| ra.         | <ul> <li>چوتھا قانون اپی اور اپنے بیوی بچول کی اصلاح کی فکر دومروں سے نے دہ اہم ہے۔</li> </ul>       |
| ror         | 🍪 🛈 فكرات دراج                                                                                       |
| ror         | 🐨 🕏 کاب افال                                                                                         |
| rar         | 🏶 پانچوان قانون، ابل طلب کو دوسرون پرمقدم رکھنا                                                      |
| raa         | 🍪 چھٹا قانون، کثر تے ذکر وفکر کی پابندی کرنا                                                         |
| ₹           |                                                                                                      |

| <u> </u>   |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                           |
| roz        | 🕸 فلاصة بيان                                    |
| roz        | 🍪 آج کی مجلس کا خلاصہ                           |
| roz        | 🗞 🗓 فرض ئيرن                                    |
| ra∠        | 🐞 🗂 فرش کفایہ                                   |
| roz        | 🏚 قوانمين شريعت                                 |
| ran        | 🏶 تبلغ بصورت قبال في سيل الله حجموز نے پروعيديں |
| <b>74.</b> | الم         |



قوی مومن الشہ سے ہاں ضع



**وَغَظْ** فِيۡدِالِهُمُونِيُّ عُظۡمُمۡوَالِيۡنِ مِنْ عِيۡرِيۡنِيداَ مُومَارِثِالِهُالِ

> ىسىر **كتابچانجان** ىلىمايدة -كايى ...ه

90:16 آسين كاعلاج 10:1E. حاشع متحبد وارالا فثاء والارشاد ناهم آبادكراجي بالخن المرجب ١١١١ع يوقت: ٦٠٠ بعدنما زعمر تان طبع مجلدات رجب ۱۳۲۵ جج مطنع: 🐨 حسان پرزمنگای ئیس فون: ۱۹۳۹-۱۹۳۰-۲۱ كَتَاكُ لِمَا أَنْ الْمُ أَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ·60:/t نون: ٢١-٦٦٠٣٦١١، فيس: ٢١-٦٦٠٣٦١٠

# وعظ آسیب کاعلاج

#### ۱۸/رجب۲۱۸۱۵

المحفدالله تحصّله وَتَسَعَيِنُهُ وَتَسَعَيْهُ وَوَقُومِنَ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ لِهِ اللهِ مِن شُرُوْدِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ صَصِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ لَلاَ هَادِئَ لَهُ وَنَشَعِدُانُ لَالِهُ إِلَّهِ لِلَّا اللهِ وَحَدَدُهُ لِاتَّسِرِيْكَ لَمُ وَنَشْهِدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ قَعَالَمْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةً أَخْمُهِنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَخُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرُّبِحِيْجِ. بِسُمَّ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّبِحَجِ. وَالتَّهُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُشْقِيْنَ ٥ (١٩٥٣)

''اوراللہ ہے ڈرتے رہواور لیتین رکھو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

#### درس عبرت:

 میں، ان میں بعض بے بالکل تمن ہوتے میں لیکن ایک بات سب میں مشترک ہوتی ے وہ سرکہ بے اپنے گردو پی کے ماحول سے بے نیاز ادھرادھر بھا گئے رہے ہیں، خوب اجھنتے کو دیتے اور طرح طرح کی چھانگیں لگاتے ہیں کوئی بڑا ایس حرکتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے دیکھنے والے بھی اسے برائیجھتے ہیں مگریجوں کواس ہے کوئی سروکار نہیں کوئی ان کی اس حرکت پر کتنا ہی تعجب کرے بلکہ بنے نداق اڑائے مگر بحے ان ماتوں ہے بالکل بے نیاز بھا گتے چلے جاتے ہیں کوئی جھک نہیں کوئی تر دونہیں خوب مزے لے لے کر بھا گتے ہوئے الٹی سیدھی چھلائلیں لگاتے جاتے ہیں اس طرف انہیں کوئی دھیان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں دیکھ رہاہے پانہیں یاد کھنے والے کیا کہیں گے، وواپی اچپل کوداورمستوں میں مگن ہیں۔ بچول کی اس اداء سے ایک اہم سبق بیمانا ہے کہ جس مسلمان کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہوجائے اس کے دل کا رخ ایساسیدھا ہوجا تا ہے کہ پھرارد گرد کا خیال ہی نہیں رہتا گلوق ہے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے گلوق اس پر ہنتی رے، نداق اڑائے، طعنے دے گر اسے کسی کی پروانبیں وہ اپنے کام میں لگا رہتا

خلقے پس دیوانہ و دیوانہ بکارے

اللہ تعالیٰ کے مجوب بندوں کی نظر تلوق سے ہت جاتی ہے لوگ انہیں کچھ بھی کہتے ریں وہا نی گئن میں مگن رہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے \_

کچھ نہ ہم کو علم رہتے کا نہ منزل کی خبر جارہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل

محبّ صاوق کی کیفیت:

جس نے اپنادل مجوب کو رے دیا، جو گلول کی بجائے خالق کے سامنے جسک گیا وہ گلول کی رضا کی بروا کیا کرے گا وہ تو اپنی مرضی کو بھی نا کر دیتا ہے اس کی خواہشات مرضی مولی کے تابع ہو حاتی ہیں، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف محبوب کی رضا طلبی ہے، ایسا شخص تبھی ہریشان نہیں ہوتا ہریشان ہوبھی کیونکر اسے تو زندگی کا مقصد حاصل ہوگیا، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وصال محبوب،تصور تیجیے دنیا میں کوئی ایے محبوب سے مل حائے وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے جار ہاہوتو اے کس کی یروا ہوگی، جب فانی محبوب ہے ل کرانسان اس قدر خوش ہوتا ہے تو محبوب حقیقی کے وصال میں کیسی لذت ہوگی پریثانی اور بے چینی تو ایسے فخص کے بھی قریب بھی نہیں پیشکی، به همه وقت شادان وفر حال ربتا ہے،اللہ تعالی سب کو یہ کیفیت عطا،فریاد س۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں نماز نجر کے بعدروزانداورعصر کے بعد یوم الخیس کومثق جباد کے لیے نکلنا تھاتو گاڑی خود جلاتا تھا، کراچی میں راستوں کا مجھے زیاد ہلمنہیں گاڑی چائے ہوئے بھی راستہ بھول جاتا تو پریشان ہونے کی بجائے بونمی اندازے سے کوئی رخ متعین کرلیتااورگاڑی اس رخ پر چلتی رہتی ، میں سوچما کہ پریشان ہونے کی کیابات ہے گاڑی کراچی شہر میں بی گھوم رہی ہے کہیں گم تو نہیں ہو گئے اپنے شہر میں بی پھررے ہیں،بس چلتے چلتے بھی گاڑی دائیں جانب موڑ دی جھی بائیں جانب،اس طرح مختلف اطراف میں گھومتے بھرتے مشعربھی پڑھتا جاتا ہے

کچھ نہ ہم کو علم رہتے کا نہ مزل کی خبر جارہ ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خوب اچھی طرح بچھ لیچے کہ داستہ جول جانے کے باوجود بیٹر اور مطمئن وی رہتا ہے جے مزل پر پیٹیخ کا فیسی بودومری بات یہ کدا ہے کسی میں وقت پر کئیں پیچیا شوروں نہ ہوا اگر بچود پر بوجائے تو کھر کی بات ٹیس، ہیا اس لیے بیٹر کم چاجا جاتا ہے کہ اگر دائے نے محود اسراد حراوح ہو کے تو کیا فرق پڑا ، ہمر حال اسے شہر کے افرادی ہم کی دومرے شہر تو نیس بھی گئے گئے یا جنگل و فیرہ و میں تو نیس ہی اہے مکتل اطمینان ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہنچ ہی جا ئیں گے۔ بیسوچ کروہ بری خوثی اوراطمینان سے گھومتا پھرتا ہے لیکن اس کے مقالے میں ذرا سوچیں کہ کوئی دوس سے شہر جار ہا ہے اور بہت دور کی مسافت ہے، چلتے چلتے راستہ بھٹک گیا، آ گے دو تین دائے آ گئےمعلوم نہیں کہ کس پر جلنا ہےا ہے ہی انداز ہے ہے کسی راستہ برچل ہڑ ہے مگرول دھک دھک کررہا ہے کہ معلوم نہیں بدرات صبح ہے یانہیں، ایک تو یہ پریشانی دوسری طرف آفتاب غروب ہونے والا ہے، علاقہ سنسان اور راستے میں کوئی نشان کوئی پھر وغیرہ بھی نبیں کہ جس ہے کچھا ندازہ ہوجائے کہ بیراستہ کدھرکو جاتا ہے۔ اک مارمیرے ساتھ عجیب تصدیثی آیا، حیدر آبادے خیر پورگھوڑے پر جار ہاتھا، ایک روز چلتے چلتے راہتے میں ریت کے ٹیلے آ گئے ایسی جگدراہتے کے کوئی نشان نہیں ہوتے، ریت برآ مدورفت نے یاؤں کے نشان نہیں بنتے ذرا سانشان ظاہر ہوتا ہے مگر وہ بھی دیریانہیں ہوتا جلدی ہی مث جاتا ہے،اگر کچی زمین پرریت نہ ہوتواس پریاؤں کے نشان بن جاتے ہیں ، ایس جگہ ہر بار بار چلنے سے راستہ بن جاتا ہے جے بگذیڈی كبته ميں ايسے دستے پر نے مسافركو يريشاني نبيس بوتى ووراسته چلتار بتا ہے ليكن كهيں یاؤں کے نشان نہ ہونے کی وجہ سے راستہ م ہوجائے تو نا دافق صحف بھٹک حاتا ہے اور اے بخت پریشانی ہوتی ہے۔ یہی قصہ میرے ساتھ پیش آیا، گھوڑے بر حار ہاتھا جلتے چتے شام کے وقت راہتے میں ریت کے نیلے شروع ہو گئے ، راہتے کا کوئی نام ونثان نہیں ہر طرف سنسان جنگل ادھرآ فتاب غروب ہونے والا تھا، <u>مجھے کچھ</u> فکر ہوئی کہ اس بیابان میں رات کیے گزاروں گا،بس ای فکر میں حار باتھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب ہے مدد فرمادی، وہاں سے کافی دورا کی شخص نظر آیا جو گھوڑے برسوار کہیں جارہا تھا۔ میں نے الله تعالی کاشکرادا ، کیا کہ اس نے رہبر بھیج دیا گواس سے واقنیت نہیں مگرا تا تو معلوم سے کوکئ آبادی کی طرف جارہا ہے، میں نے اپنے گھوڑے کا زُخ اس کی طرف موڑ دیا

لیکن دور ببرصاحب بھے ہے بہت آگے تھے اور حزید یک دو گھڑڑے کو بہت تیز بھگا ۓ لے جارہے تھے بیس نے گل اپنے گھڑٹے کو این لاگاوی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ ایک قدر بہرش گیا دوسرے اس سے پیچھے بھی کیٹیں واقعوزی ہی وریش بھر اکھڑڑا بھی اس کے ترب بھی گیا اس کے چیچھے چیٹے وہا رہا بھے ورپے چیلے کے بعد ایک بستی آگی رات وہاں مرکی تی افقر اپنی منزل کی جانب مال پڑے۔ راستہ بختک جانے ہے انسان کو بڑی برچنائی بوتی ہے۔

دونوں قىموں كافرق بتار ہاتھا كەراستە بھولنے دالے دوانسان بظاہرا يك بى نوعيت کے ہیں مگر ایک خوش وخرم جار ہاہے اور دوسرا سرگر داں اور پریشاں ، فرق یہ ہے کہ جو تخص مطمئن ہےا ہے منزل پر بہنچنے کا یقین ہے وہ سپر دتفریج کرر ہاہے وہ بیہ و چتا ہے کہ اگرراسته بحنك بھی گیاتو كیابروا گھومتا پھرتا آخرا پی منزل پر پنچ ہی جاؤں گا۔لیکن جو . محض جنگل، بیابان یا یمهاز ون میں سفر کرر ہاہے وہ راستہ بھول جائے تو اس کی بہ کیفیت نہ ہوگی بلکہ وہ بہت پریثان ہوگا اور جب تک منزل کا بتانہ چل جائے اس کی پریثانی ہر لحہ برهتی ہی رہے گی ۔ ان مثالوں ہے بیچئے کہ دنیا میں جوخص صراط ستقیم ہے بھٹک گیا ا ہے جھی سکون نہیں ل سکتا ہمیشہ کی ہے چینی اور پریشانی اس کا مقدر ہے اور جو محض صراط متقم پر قائم ہے وصل محبوب کی خاطر منزلیں طے کرتا جار ہاہے وہ مجمی پریثان نہیں ہوسکتا بظاہرخواہ کیسے ہی پریشان کن حالات ہوں گراس کا دل پرسکون ہوگا بلکہ مصائب میں بھی وہ یہ وچ سوچ کرخوش ہوگا کہ میرااللہ میرے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

رِقُ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ الْقَوْا وَاللِّذِينَ هُمْ مُتَحْسِنُونَ (١٦-١٣٨) الشَّاقالُ مَتَّيِّن كِهَاتِهِ سِلِينَ جَالشُّى الرَّبِالْ فِيورُ وسالسَّال كِهاتِه ہِ. ومرى جَلِّرُوبايا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيُنَ ٥ (٢-١٥٣)

تيسري جگه فرمايا:

وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣-١٩٣) حَوْقَى صِرْفِهِ مَا:

يِّ لَ جَدِرُهِ إِنَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيُنَ (٢٩-٢٩)

اور پانچویں جگسارشادفر مایا: مناہ روزی کا میں اور فروری

وَاَنَّ اللَّهُ مَعُ الْمُعُولِمِينَوْنَ (٨-١٩) مُنبوم سب كاليك ى بكرالله تعالى كى دونفرت ادراس كى معيت اپنے نيك بغدول كے مراقحت ، نيك بغدول سے مراقح فوائل ، اذكار وتسجيات اور كئر ت ہے

بعول کے ما تھ ہے، پیلے بعدول کے عمراد ان کا تاب او دو چیجات اور سرے ہے کَّ دعرے کر نے والے ٹینی بلکہ دولاگ جواللہ تعالیٰ کی نا فر ہائیوں ہے بچنے ہیں دولوگ جوال کے قوائین کی خلاف درزی ہے ڈرتے ہیں۔ درا سوچے ! اللہ تعالیٰ کو اپنے بندول سے کئی مجیت ہے کس قدر شفقت ہے بار بارفخلف عنوانوں سے بیشقت بیان

بندوں سے تقی مجت ہے کس قدر شفقت ہے بار پار مخلف عوانوں سے بید حقیقت بیان فرمارہے ہیں اور ہندول کو مینین دلانے کے لیے اعلانوں پر اعلان فرمارہ ہیں کدا گرتم میرے ہندے بن واڈمیری نافر مانی ہے باز آجا کو قسم تبرارے ماتھ ہوں:

انی معکم (۱۸-۱۸)
الذی مدد کونگ طریقوں ہے آتی ہے، اپنے بندوں کی مدد کو کمی فرشتہ ہیں ہیتے ہیں
جو ٹیک بندوں کے تلوب پر اتر نے اور انہیں مہر والحمینان القاء کرتے ہیں۔ حس کی وجہ
ہاں لوگوں میں ایک ایمانی تو ہا اور ایسا حوصل پیدا ہوجا تا ہے کہ دورون کے متنا لیے
ہیں آنے والی بڑی ہے برای رکاوٹ کا بھی مت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، بورا شیطانی افتکر کل کر کئی ان کے پائے استقامت میں افتری ٹیس پیدا کرسکا، ویں پر ایک
مضوفی ہے تم جاتے ہیں کہ سارا جہال کر کئی ائیس بھائیس سکر، میں سالقاء رہائی،

بتائے! ایسا محض مجھی پریشان ہوسکتا ہے؟ پریشانی تو مجھی اس کے قریب بھی نہیں آسکتی

## اس کا توایک بی نعروہ ہے کہ میر اللہ میرے ساتھ ہے لہٰذا بچھے کی کی پر وانہیں۔

### راجہ کے بیٹے کا قصہ

عائلير رحمہ الذن الى في كيار ياست دائد كى بردار رق تقى دو دائير مركيا اوستود يرف كدائي الله كي مرت كے بعد الى الم بنا تحق شين ہوتا تھا آمريها ل يدخل بيش الى اَن كى كہ دائيد كائي الله كلى كسن تھا۔ عالكي رحمہ الله تعالى في نے الى كہ الى سے بچكو بھر ب الى لا اَن من و كيار كيفرار سے تھا اس بچكو دو ہن الا كرش كرد يا گيا آ آ ہے نے بچے لے كائی ہے كے طور پر اے دونوں باز دول سے بچلا اور مؤنى پر لفا كر اس سے بچ چھے لگے گراد دول كائى ہے بچكا جمال سفيد اكبتا ہے كہ صفور اجس كا ہاتھا ہے بھے بادشاہ كے ہاتھ ميں ہوا سے دوسے كا كميا خطرہ نے كے كاس جواب ہے بادشاہ ديسے ختى اور تا ہے ہے اور ای لی فیصلہ کو ایک كافر نے كو اپنے كی حال جوائى بیت ختى ہو ہے ان اور دیکھیے اس مجموعی ہے ہے۔ کو ایک كافر نے كو اپنے و بچى ايک خلوق پر دواحق ان كر آجرے پائى پر لگ رہا ہے اور باتھا ہم صوب بادشاہ كے ہاتھ میں ہوا ہے دور كا كما خطرہ۔

### مسلمان كوالله يراعتارنبين

افسوس آج سے سلمان کواملہ پروہ احتمادیس آج ، سلمان کہلاتا ہے، بیگلوق ہے اللہ خالق ہے، 15 در مطلق ہے، بندوں کے ساتھ رہیم ہے، کرکم ہے، بار با اطاقوں پر اعلان، وعدوں پر وعدے کروہا ہے کہتم میرے بندے بن جاؤ تؤ شمانہ تہارے ساتھ ہوں، شمن تہارے ساتھ ہوں، شمانہ تمارے ساتھ ہوں کس ایک شرط بوری کروہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری بخاصت چھوڑ دو۔ ذراسوچے اور مثالیا کرکے دیکھیے ایک طرف تو کافرادر کافر کی اول واسے تحلق بارشاہ پر انتا اعتماد اور دوسری طرف سلمان اور مسلمان کی اولا داسے اند پر اپنے خاتی کے دعول پر احتیادتیں آئے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اس ہندوزاد ہے اسپنے ہاتھ یا ہمائی کے ہاتھ میں دے دیئے تھے خود کو اس کے پرد کر ویا تھا گھر آخ کے مسلمان کے لیے یکا م شکل ہے کہ وہ اپنا ہم انشاؤ کچڑا دے اوراے انڈ کے وصدوں پر لیتین آجائے بیت انڈ کے ہاتھ میں اپنا اتھ دیتا ہے داللہ پر احتیاد ولیتین کرتا ہے۔ اس ہے اعتمادی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خوف مسلط کر دیا ہے، ہروقت فر زار جنا ہے کا خیار جنا ہے۔

#### الله كے نافر مانوں برعبر تناك عذاب:

الله تعالیٰ کا مجھ پر ایک بہت بڑا کرم ہیہ کے لوگ جو مجھ سے ٹیلی فون پر اپنے مسائل اور مریثانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں بعض ایک خبر س بھی ہوتی میں کہ جن ہے مجھے بہت عبرت حاصل ہوتی ہے اور ان کے ذریعے معرفت البید میں ترتی ہوتی ہے۔ کس نے فون پر بتایا کدان کے مکان کے سامنے ہاہر گل میں رات کے دو بچے کسی عورت کے زورز ورہے رونے کی چیخنے جلانے کی خطرناک تتم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ہم نے سمجھا کہ نہیں محلے پی اوئی حادثہ ہو گیا ہوگا ،سر دی زیادہ تھی اس لیے باہرنقل کرنہیں و یکھا مجمع کو محلے والول نے بتایا کر آ ب کے گھر کی طرف سے جب رونے کی آ واز آئی تو ہم نے سمجھا کہ آپ کے ہاں کوئی حادثہ کوئی موت وغیرہ ہوگئی ے پھر جب ہم نے باہر دیکھا تو آپ کے گھر کے باہر در دازے کے قریب ایک عورت كمڙي ٻوئي تھي جو عجيب عجيب حركتيں كررى تھي اور بہت چيخ چيخ كر بہت ڈراؤني آ وازوں سے رور بی تھی ہم سب لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلے، سب ا ہے اپنے گھرول ہے تھا تک تھا تک کرد کھیر ہے تھے اور خوف کی وجہ ہے سہم رہے تحرز رے تھے کہ رہے تھے کہ یہ بلاے کھاجائے گی۔ میں نے کہا کہ اے پکڑ کر میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ تو جواب ملا کہ وہ سارے لوگ تو بہت ڈررے تھے کانب رہے تھے کہ یہ بلاے کھاجائے گی۔ میں نے کہا واہ سجان اللہ! پورے محلے کے مردا کے عورت ہے ڈرگئے ، میں اے بار باریکی کہتار ہا کہ اے پکڑ کریبال کیوں نہیں لائ؟ میں بھی دیکھ لیتا بلاکیسی ہوتی ہے لیکن اے پکڑتا کون وہ تو سب ڈرر ہے تھے۔ دراصل الله کے نافر مان کو ہر چیز ڈراتی ہے اور جواللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی

نافرمانوں پرعذاب کی دوشمیں:

دنیا گناہوں میں مست ہے اس لیے طرح طرح کے عذابوں میں طرح طرح کی مصیبتوں میں آفتوں میں گرفتار ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے نافر مانوں پر جووبال پڑتا بعداب تا الاس كي دوسمين بن

ایک توبیہ کدواقعۃ کوئی چیز ہوتی ہے ،کوئی نہ کوئی مصیبت اس پر بڑی رہتی ہے۔ دوسری قشم:

دوسری بیکر حقیقت میں کچر بھی نہیں ہوتالیکن نافر مانوں کے دل ود ماغ پر بیانیال ملظ ہوجاتا ہے کہ کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ہے، ہروقت ڈرتے رہتے ہیں۔ کسی معدوم چیز کوموجود کر دکھانا اللہ برتو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے ایسے تصرفات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ تھوڑی چیز کوزیادہ کر دکھا نمیں اور زیادہ کو کم کر دکھا نمیں ، غزوہ بدر کے ہارے میں فرمایا:

هَا ذَكَانَ لَكُمُ إِيَّةً فِي فِلْتَيْنِ الْتَفْتَا \* فِئَةً ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱنْحُواى كَافِرَةٌ يِّرُونَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصُوهِ مَنْ يَشَنَآوُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْاَبْصَارِهِ (٣-٣)

اورفر مایا:

غزوہ بدر میں کفارمسلمانوں ہے تین گنا تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی تو یوں تصرف فرمایا کہ ہرفر بق کو دوسرا فریق خود ہے دوگنا نظر آتا تھا، کا فرجو تین گنا تھے وہ حقیقت ہے کم دو گنانظرآ رہے تھے اور مسلمان جو در حقیقت ایک تہائی تھے و و کا فروں کی تعداد تین گن ہے بھی دوگنا یعنی حقیقت ہے چھ گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔اور کبھی یوں تفرف فرمایا کہ برفر اق دوس کوخود ہے کم نظر آر ہاتھا۔ ای طریقے ہے جولوگ نافر ہانیاں نہیں چھوڑتے انہیں ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چزیں دکھاتے رہتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ،اللہ تعالی ان کے دل ود ، غ میں ایسی چزیں ظاہر فرماتے ہیں تا کہ یہ ہروقت خوف اور پریثانی کےعذاب میں گرفتارر ہیں کہ وہ ہلاآئی، وہ مصيبت آئي، کسي نے سفلي کرديا، کبھي چڑيل آڻي، کبھي ذائن آڻي، کبين آسيب ہوگ، ، كهيل جن جزه كيا، اس يركالا موكيا، پيلا موكيا، مروقت عذاب بي عذاب مين مبتلا رجے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے ایک دشتہ دار کا انقال ہوگیا، میں نے اسے قبر میں اتارا تواب وہ مروہ ہروقت میرے ساتھ لگار ہتا ہے اللہ کے لیے اس ہے میری جان چیزائے۔ یشخص اس خوف سے مراجار ہاتھا کہ وہ مردہ اسے بھی قبریں لے حاكري چھوڑے گاء ايك مخفس نے كہا كداس كے ساتھ ہر وقت سرخ ٹوپيوں والے جنات کی فوج گلی رہتی ہے جو بہت ہی ڈراتی ہے، پینوج اس وقت بھی میرے ساتھ ہے میں سرخ ٹو پوں والی فوج کو د کھے رہا ہول، مجھے ان سے بیا کیں۔ ایسے بہت سے وَمَنُ أَعَرَضَ عَنُ وِكُونِ قَالُ لَهُ مَعِيْمَةً فَشَكُا وَنَعَفُرُ أَمَا يَوَمُ الْقِيشَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرَتَنَى أَعْلَىٰ وَقَلْدُ كُنُّ يَصِيرُاه قَالَ كَدَلِكَ أَتَكَ اللِّنَا فَنَسِيتُهَا وَكَالِكَ الْوَمَ تَسْنَى ٥ وَكَذَلِكَ نَجُونِ مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يَؤْمِنُ مِيالِينٍ رَبِّهِ \* وَلَقَدَابُ الأَجْرَةِ اَشَدُ وَإِنْهِي ٥ (١٣-١٢٤/١٢)

''اور چُخش میری ان نصیحت سا وائن کرے افا میں کے دو کیا گابینا جوگا اور قیامت کے روز تم اسے اندھ اگر کے افنا کیں گے وہ کے گا کہا ہے میرے رب! آپ نے بچھے اندھ اگر کے کیوں اٹھایا؟ عمل آ آنگھوں والا تھا ادرائد اور گا کہ کے تیا ہے تی تیر کیچ خیال نے کام پنچ تھے گھرتے نے ان تھا کی خیال نے کیا اور ایسے تی آئ تیر ایچ خیال نے کیا اور اس طرح اس تھی کوئیم مزاد ری گے جو حد سے گزر جائے اور اسے زب کی آتیوں پر ایمان ندلائے اور وائقی آخرت کا خذاب ہے برا خت اور دیریا۔''

یباں تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ارشادات ہے اعراض کیا اور میرے ادکام کی فیمل ندگی میں اس پر اس کی دنیا گھر " الله ادنيا من توش الدهانبين تفاتوني مجهة قرت مين الدهاكرك

كيول اڻھايا؟''

جواب ملے

''توونیا میں میرےادکام کی طرف ہے اندھا ہوگیا تھا اس لیے آج ہم نے تھے اندھاکر کے اٹھا ہے۔''

ید تو شرکا معالمہ ہے آ مے حساب و کما ب اوراس کے بعد کے مراحل اس ہے بھی خت میں۔ افد تعالیٰ اپنی رضت ہے ووقت آنے ہے پہلے سب کواس وقت کے لیے تیاری کی قبلے اور گزار ترت عطا مفر مائس ہے۔

یس میں دعمی رسے معرام در اس احتمام اس احتمالی فراراتے رہے ہیں، یہ می ایک مستقل عذاب ہے، کمچ میں خواب ش بہت ڈرنگائے ہمیت ڈرنگائے ہمی کو الشرقعائی خوابوں میں ڈرائے ہیں کی کو بیداری میں ڈرائے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مارے گھرکے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی، الشدکے بندے! اگر کی کوے نے پاکسی کجی نے تیرے گھرے سامنے کوئی اکر چھوڑ دی تو کیا وہ بوٹی تھے کھا جائے گی جو کوئی کہتا ہے کردہاں سورک وال پڑی ہوئی ہے، فلال جگدایک پتلے میں نوئیاں گئی ہوئی تھیں، فلال پیز، فلال پیز، اللہ جائے کس کس چیز سے پلوگ ڈرتے رہتے ہیں، ڈربایا: وَ کَلَدُلِکَ مُولِکَی بَعْضَ الظّلِيمِينَ بَعْضًا ' بِمَا کانُوا یکسِیُون ہ (۲-۱۲۹)

الله تعالیٰ نافر مانوں کونا فرمانوں سے بیٹواتے ہیں۔ نافر مانوں کو بیٹوانے کے لیے انہیں سزا دینے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کوان پر مسلط نہیں فرماتے، اللہ کے بندے تو لگے رہیں عبادت میں اور نافر مانوں کو نافر مان ہی ماریں وہی آپس میں لگے ر ہیں ایک دومرے کوخوب ماریں پیٹیں۔اللہ تعالیٰ ایک نافرمان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے میں کہ کیڑے کا کوئی پُٹلا سا بنائواوراس میں چاروں طرف سوئیاں لگا کر فلال کے دروازے پر بھینک دویا وہاں بیری کا درخت ہےاس میں کوئی کیڑا وغیرہ باندھ دو،لوگول میں مشہور ہے کہ بیری کے درخت پر جن بہت ہوتے ہیں، بس اس نے جود یکھاکوئی تپلایا درخت برکیز النگ رہاہتو اس کی تو چینے نکل جا کمیں گی ارے بھا گو بھا گوعال کے باس۔ پہلا عذاب تو اللہ نے اسے دلا باکسی خیالی دشمن کے ذریعے جو کہیں ہے نہیں یا کسی جموٹے فریبی کے ذریعے جس نے ایسے ہی کوئی مصنوعی عمل کر دیا، اور دوم اعذاب بعمل عامل کی صورت میں کہ اس نے کہد دیاارے ارہے کوئی جن آگیا، کسی نے سفلی کردیا، ہے کچھ بھی نہیں مگریہ خوف سے مراجار ہاہے۔

# الله<u>ے ڈرنے والوں سے ہر چیز ڈرتی ہے</u>۔

ایک بہت اہم بات مُن کیجے اور اے دلوں میں پٹھا کیجے اللہ کرے کہ دلوں میں از حاج ، بینے:

"جواللہ ہے ڈرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ سے میس ڈرتا سے دنیا کی ہرچیز ڈراتی ہے۔" الله کرے کہ بدوہ بیضے ہرسلمان کے دل میں از جائیں آگریہ خلیقت اس کے دل میں بیٹے گئی بچھی میں آگئی تو تمام پر بیٹانیاں جاتی وہیں گی۔اللہ سے ڈرنے والوں کی ہیت اور درسے کے تیجے تصرفتان ا

## الله سے ڈرنے والول کی ہیبت کے چند قصے:

### 🗖 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ایک باررسول الله صلی الله علیہ وسلم سنر میں آرام کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں تشریف فرماہوئے بھوار درخت برلٹکا دی، انتے میں دیشن کا ایک فض آیا اور رسول الله صمی الله علیہ ویکم کھا ارمیان سے تصحیح کو کئے لگا

#### من يمنعك منى؟

"مجھ ہے تمہیں کون بچائے گا؟" سال مصلح الشار سلم زف

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله

۱۹۵۰ رسول الله صلی الله علیه و کلم کا بیرفر مانا تھا کہ اس کا فر پرلرز ہ طاری ہوگیا اور آخوا راس کے ہاتھ ہے گر بڑی۔ اب رسول الله صلی الله علیہ برکلم نے آخوا راضا کی اور فر مایا:

'' مختبے مجھ ہے کون بچائے گا؟''

اس نے معانی ما گی اور مبدکیا کہ آید و کھی آپ کے خلاف کی دشمن کی مدونیس کرے گاء آپ نے اے چھوڑ ویا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بیدا کر لیتا ہے تو بھر برخلوق پراس کی جیسے اور عب تائم وہ جاتا ہے۔

#### 🗹 شيرمجامڊ کاغلام:

حفرت سفیندرضی الله تعالی عندروم میں لشکر سے بچٹر گئے یا قید سے چھوٹ کر

بھامے،اچا مک ایک شرسامے آگیانہوں نے اس سےفرمایا:

"مين رسول التُدسلي الله عليه وسلم كاغلام بول الشكر من يجيم كيا بول -"

وہ شیردم بلاتا ہواان کے ساتھ ہولیا، جہال کہیں کوئی خطر کے گآ واز سنتااس طرف

وہ بیروم ہلاتا ہوان کے ساتھ ہوئیا، جہاں دیں وی حفر ہے اوار سٹمان کی طرف جمیٹنا، اس سے منٹ کر پھران کے ساتھ مطِلے گلاحتیٰ کدان کوکٹکر تک پہنچا کر واپنی عِلا

## 🗇 جنگل كةمام جانور مجابدين كتابع:

حضرت معاوید منی الند تعالی عند کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عقبہ بن نافع رحمہ اللہ تعالی نے '' فتح افریقۂ' کے بعد مصالح جہاد کے پیش نظر وہاں ایک نیا شہر' قیروان''

بسایاسشرکی نیاد کا قصہ یہے: حضرت عقدر حماللہ تعالیٰ کے فوجوں نے کہا:

'' یہال درندےادرسانپ بچھو وغیرہ موذی جانور بہت ہیں اس لیے ہمیں پڑھیں میں میں

کیاں تھربے میں خطرہ ہے۔'' حضرت عقبہ رحمداللہ تعالی نے اپنے لفکر سے حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عبنم

كوتيح كيا جوائحاره شخ مجرا على كيا: ايتها الحشوات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم فارحلوا عنا فإنا نازلون فعن وجدناه بعد قتلناه "اسيز بين كاندرريخوال مؤدي حافرواورورندوا بمرسول اندسلي

الله عليه و ملم كے اصحاب بين، يهال رہنا چاہيج بين، اس ليتم يهال سے چلے جاؤاس كے بعدتم بين ہے جس كو بھي پائيس كے قل كرديں گے۔''

پ بو ان سے است معلی میں گئی ہیں ۔ ن معین است کے اور سائٹ اپنے بجل کو مولوگوں نے خوف ناک منظر دیکھا کہ شربر بھیڑے اور سائٹ اپنے بجل کو انفیائے قول درقول بھا کے جارہ پیری پرد کھیکر ڈئن کر گو ہم'' کر بہت سے لوگ

مىلمان ہوگئے۔

### 🗈 مجامدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنا اوراپی جان پیش کرنا:

حضرت معدوضی الله تعالی عدید قادید جمی ایک ماہ قیام فرمایا انگلر کے پاس خوروفق کا مامان شدم اتو آپ نے حضرت عاصم بن عمر ورضی الله تعالی عدی "میسان" کی طرف مجیجاء انہوں نے لفکر کے خوروفق کے لیے کوئی گائے کمری حاش کی گر دستیاب نہ ہوئی املی فادر کا ایک چرہ ہائیک" بن" کے پاس اماء اس سے دریافت کیا کرکوئی گائے کمری ل مگتی ہے؟ اس نے جھوٹ کہرویا کہ مجھے خرفیس، "بن" کے اندر سے ایک بٹل نے آواز دی:

#### كذب عدو الله هانحن

''ابلّٰد کے دشمنوں نے مجھوٹ بولا ،ہم یہاں موجود ہیں۔''

عاصم'' بن' میں جاکراس کو پکڑلائے حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کونشکر تِقسیم کیا الوگوں نے کی دن تک خوب کھایا۔

عجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس کے سامنے اس قصد کا تذکر ہ آیا اس نے لوگوں سرچہ سرچہ برد:

کو بلا کرتصد بی کی غرض ہے یو چھا:

''لوگ اس واقعہ ہے۔'' انہوں نے کہا:

''لوگ اس واقعہ ہے اس براستدلال کرتے تھے کداللہ تعالی مسلمانوں ہے

راضی ہیں!ورفتو حات ان کے ہمر کاب ہیں۔''

محاج نے کہا:

"بيرجب موسكتا ب كه يورالشكرصالح ومقى موء"

لوگول نے کہا:

'' لشکر کے دلوں کی بات تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ظاہر میں ہم نے جو پچھ دیکھاہےوہ بہہے کہ دنیا کے بارہ میں ان ہے زیادہ زاہداور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے کہیں کوئی نہیں دیکھاان میں کوئی بزول اوركونى شريراوركونى غدار نەتھا\_''

### 🗈 مجامدین کا دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑانا:

مجابدین اور کسری کے درمیان دریائے وجلہ حاکل تھا، امپر لشکر حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کوانتہائی کوشش کے باوجود کوئی کشتی نہال سکی، ادھر و حلہ میں بہت زیر دست طوفان بیا تھا، بہت ہولناک موجوں کے تصادم سے دریا جھاگ بھینک رہا تھا، مانی بالکل سیاہ نظرآ ر ہاتھا، حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے و خلیہ کے کنارے اپنے لشکر ہے خطاب فرمایا، بہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی پھرفر مایا: '' 'ثمن تک پینچنے کے لیے اس دریا کوعبور کے بغیر کوئی راستہ نہیں میں نے

اس مندر کوقطع کر کے دشمن تک پینچنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' يور ف فكر في ال فيعلد كاير جوش خير مقدم كياء آب في علم ديا: " در مامیں گھوڑے ڈال دو۔"

د ثمن نے منظرد یکھاتو جلانے لگے:

"وبوائے دیوائے۔" پھرآ پس میں کہنے لگے:

''تم انسانوں ہے قال نہیں کررہے ہمہارے مقالع میں جنات ہیں۔''

دریا میں گھوڑے اتارتے وقت حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو بہ کلمات دردكرنے كاحكم ديا:

نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول

ولا قوة الا بالله العلى العظيم

پھرآپ نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا ،ساتھ ہی پورے لشکر نے بھی بے دھڑک دریا میں اسپے گھوڑے ڈال دیئے ایک شخص نے دریا میں گھوڑا ڈالتے وقت کہا:

"ای نطفه ہے ڈرتے ہو؟"

پھراس نے بیآ یت بڑھی

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُمُوْتُ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ بِحَبِنَا مُؤْجِلاً (٣٥-١٥٥) "اورالله يحتم كه يخير كم تحق كوموت آنامكن نيس اس كى صفين بيعاد كلهى ديتى هــ"

در پایم ایسے اطمینان سے ہاہم ہا ٹمی کرتے جارہ بھے جیسے زئین پر قال رہے ہوں اگر کو کی محوراً انتقاب جا تا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دریا میں ٹیلا بلندفر مادیتے ہو اس پر رک کر تازہ دم ہوکر گھر دریا میں چلے لگنا، دریا کے سفر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عوفر مارے تھے:

حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب

تغلب الحسنات

''الندی قتم الله اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرےگا اور اپنے وین کو خرور غالب کرےگا اور اپنے جشنوں کو نیر ورمغلوب کرےگا جب بتک لشکر میں ظلم نہ ہواور تیکیوں پر کٹا و غالب نہ ہو جا کیں۔''

القد قعالیٰ کی مدو سے پورالفکر سیح سلامت دریا کے دوسرے کنارے پر پینچی گیا، گھوڑے دریاسے نگل قو گھر میال لے کراپئی گردنوں کے بال جھاڑ رہے تھے اور ستی ہے خینارے تھے۔ لفکر مدائن میں داخل ہوا تو اس کو بالکل خالی پایا، مسر ٹی اپنی فوج سمیت وہاں سے بھاگ چکا تھا، مجاہد میں کو بے حدوصاب بے بہا خزانے ہاتھ لگے۔

### 🖸 مجاہدین کے لیے سمندر کا تابع ہوجانا:

حشزت ایوبگروشنی الفرتعانی عنه نے مرتدین ہے جہاد کے لیے حضرت علاء مشری دمنی الفرتعانی عندگوا میرافئر کیا کر بر کل طرف جمیعا، ایک خشک میدان پرگز رہوالوگ بیاس کی شعدت کی وجہ سے ہلاکت کے قریب بنتی گئے ، حشرت علاء دمنی الفرتعانی عند محموق ہے اتر ہے بجر رؤ عاجی : محموق ہے اتر ہے بجر رؤ عاجی :

#### يا حليم يا عليم يا عظيم اسقنا

ائیسنہائے معمول ساہاں اُٹھا اوٹو واس دورے برسا کرسب نے بیاء برخوں کو جولیا اور مواد بیوں کو ہایا، بیبال سے نب کردشمن سے تقاقب کے لیے" دارین" کا قصد کیا، وہاں جیٹنے کے لیے سندر کو مجبور کرمانچ تا تھا ،سندرا بیمان پرست تھا کہ اس بیس مجھی مجھی کوئی تھ اس سے پہلے دائل ہوسکانہ بعد مرحمہ میں نے کھٹیاں بھی جاڈ ڈائی تھیس تا کہ سلمان ان کا تعاقبہ شرکتیس ، حضرت علا درخق الفت فالی عزنے دورکعتیں پڑھرکہ ڈائیا، کی:

يا حليم يا عليم يا على يا عظيم اسقنا

مجر گھوڑے کی باگ بکڑ کرسمندر میں کود پڑے اور لشکر ہے فر مایا: '''ویا سے ایس ایک باز''

''اللہ کا نام لے کر کو د جاؤ۔'' حصرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنے فرماتے ہیں:

''نہم پانی پر بھل رہے تھے، اللہ کو تھم! نہ ہمارا قدم ہمیگا نہ موز و ہمیگا نہ محوز وں کے ہم بیکھے اور جار بڑار کالشکر تھا۔''

ك حضرت شيخ ابوالحن خرقاني رحمه الله تعالى:

حضرت شخ ابوالحن خرقانی رحمه الله تعالی کی بیوی بهت تندمزاج تعیس، شخ کی زندگی

گوا پی بطاقیوں سے آخ کر کھا قابا ایک بارائی مرید هنرسٹ فی کازیارت کے لیے مامرہوں شقح دکار زیارت کے لیے مامرہوں شقح بھا کہ بورت کہ دی مثل کی البیت نے پہلے کہ بورت کی دی مثل کی البیت نے پہلے کہ بار البیت کے بعد مامرہ اس محت میں البیت کے بار محاسب فی مام کی محت میں البیت کی بھیت کو بھیت کے بیان کر کے بار کا کھا کہ البیت کی بھیت کو بھیت کا دورہ فاطم ہوئے کہ بھیت کو بھیت کر دورہ فاطم ہوئے کہ بھیت کو بھیت کر دورہ فاطم بھی شہر پرلادے ہوئے ہیں اور بھی کا کر اس کے بار محاسب کی بھیت کی بھیت کے بھیت کو بھیت کو بھیت کر دورہ فاطم بھی شہر پرلادے ہوئے ہیں اور بھیت کی کا تک کیا بھیت کے بھیت کو بھیت کے بھیت کی بھیت کے بھیت

گر نه صبرم می کشیدے بارزن کی کشیدے شیر نر بیگار من

△ شخ سعدی کے وقت کے ایک بزرگ:

شخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قصہ کھا ہے کہ میں نے آئیں شہر ''دود پاڈ' کے میدان میں چینے پر حواد دیکھا ، اس بولناک سنقرے میں ایسا گھرایا کہ چلئے ہے عابر ہوگیا میرے پاؤں ہم گئے۔ انہوں نے میرا پر حال و کچھ کر سمراتے ہوئے لیوں پر ہاتھ دکھ کرفر ہایا کہ معدی! اس سے تجب مت کرتو اللہ سے تھم ہے گرون نہ موٹو کو کئی جزحے ہے تھے ہے گرون نہ موڑے گی

> تو ہم گردن از تھم داور کی۔ کہ گردن نہ میچد زھم تو آئی

#### 🗗 قصبه "مشایخ" کے ایک بزرگ:

حیدرآ باد سے شرق ثال کی طرف ایک قصب بی شمیاری" اس سے کچھ بسٹر ایک اور قصب ہے اس کا نام ہے " سٹانے" ' مشان کے سمتی میں و بی اقبار سے بیر سے بیر ساوگ ، بہت بیر سے ما کم تو کئی تھئے میں اور بہت بیر سے برار گر بھی تی کئی سکتے میں بیٹے کی ترج ہے مشان آن اس قصبے میں کی زمانے میں بہت بیر سے بعا ما واد بہت بیر سے بیر سے بیر کہ گزرے میں اس نسبت سے تھے کا نام" مشابل" مشہور تھر پر کھا بوا تھا کہ میر بر کرک سے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا جا کہ بین ایک تھا۔ آگر اسکی دوایات کی تا میر کر آن وصد ہے ہے نہ و تی اور معتبر ذرائع سے ایسے عالم اور اور بر رگوں کے قصد سے ہوتے تو تیم مجھے کہ ریا ہے۔ بی مریدوں نے قصے بر حالج حالے
اور بر رگوں کے قصد سے تا تو تیم مجھے کہ ریا ہے۔ بی مریدوں نے قصے بر حالج حالے

## 🖸 حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى:

حضرت تکیم الامد رحدافد تعالی نے فود اپنا یہ تصدیبان فرایا کرا کی بارش فاقاد

ے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھا ایک بہت تک گی ہے گزرے کا قود کی ساسنے سے

ایک بہت خبور مرکھنا مائڈ آر ہا تھا ، جو بارخ شن بہت مشبور تھا ، لوگوں کے بیچیے

بھا گرائیس ماز تھا ، تھے خیال ہوا کہ اگر شن واہم الوقا ، جوں قوید میرے بیچے بھا کے

گاش رخ قونیس مکوں گا اور آ کے بڑھنے بھی بیشکل کرگئی بہت تک ہے فرایا کر بھی

میری نظر اس پر پڑی اور اس نے بھی بیری طرف دیکھا تو وہ بھے اتا تا ور نے لگا کہ گویا

میسٹو مکو کر وارکے اندر کھنے لگا ایسا گل رہا تھا کہ بھی ہیا اس کوشش بھی ہے کہ دیوار

میسٹو جائے اور اے رامت ال جائے اتنا ور رہا تھا بھی ہے خطر اس کے پاس سے گرد میا
گیا۔ بات وی ہے کہ انشدے ڈرنے والوں ہے دیا کی برچیز ڈرٹی ہے۔

گیا۔ بات دی ہے کہ انشدے ڈرنے والوں ہے دیا کی برچیز ڈرٹی ہے۔

(ال متم كاور بهي كي قصة حية رب بين-جامع)

بیلوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اس لیے اللہ نے مخلوق کا خوف ان کے قلوب سے نکال دیا۔

## آج کے مسلمان کی بہادری اور برولی:

۔ آج کے مسلمان کی بہادری کا تو بیالم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی نہیں ڈرتا ،اس کے عذاب کواس کی پکڑ کو خاطر میں نہیں لا تا ادھر بر ولی کا بہ عالم ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہے ڈرتا ے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھاتے میری ممرکز رکنی مگران کی سمجھ میں نہیں آرہی بس ایک شور ہے کہ جن چڑھ گئے ،آسیب نے پکڑلیا پاکسی نے مفلی کر دیا، فلاں پٹمن نے حاد وکر دیا ، فلاں نے کالا کرویا، بھاگے بھاگے بچررہے ہیں عاملوں کے پیچیے، مجھے جب کوئی بہرونا روتا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حیورڈ دیں صحیح صحیح مسلمان ین جا کمیں نہ آسیب رہے گا نہ مفلی ،کوئی پریشانی نہیں رہے گی لیکن ان کا حال یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں، ہرلحہ اذیت میں گز رد ہاہے مگر پھر بھی نافر مانی ہے بازنہیں آتے ، دراصل بیرگناہ کی تاثیر ہے اللہ تعالٰی کی نافر مانی کرتے کرتے ول ساہ ہو گئے ، مو چنے بیجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئی، گناہوں کا زنگ قلوب براییا چڑھ گیا کہ اہے فائدے کی بات بھی مجھ میں نہیں آتی ذہن اے قبول ہی نہیں کر تاعمل تو بعد کی بات ہے، نافر مانی اور بغاوت بہت بزی نحوست ہے۔اللہ تعالی نے اپنے سب سے بوے باغیوں لینی کفار ومشرکین سے متعلق فرمایا کہ جہم میں جلنے کے باوجوداس بغاوت کی نوست دل سے نیس نکلے گی جنانچہ وہاں پہنچ کرزبان ہے باربار یہی فریاد کریں گے کہ یااللہ! ہمیں د نبامیں واپس بھیج دے وہاں جا کرہم تیری نافر مانی نہیں کریں گےلیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیرجھوٹے ہیں اگر انہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی کفروٹرک اور بغادت ہے بازئیں آئی گے۔ ذرااندازہ تیجے!اللہ کی بغاوت ہےانسان کی فطرت کیسی سنے ہوجاتی ہے کہ جمئم کود کھے کربھی ان کے د ماغ درست نہ ہوں گے وہاں پہنچ کر بھی جھوٹ پولیں گےاللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک بار د نیامیں لوٹا کر دیکھیے ہم کتنے فر مال بردار بن کر دکھاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ تو سب کچھے جانے ہیں وہ تا کید کے ساتھ فرمارے ہیں کہ مکی مات ہے کہ بہلوگ جھوٹ پول رہے ہیں: وَلَـوُ تَرَاى إِذْ وُقِفُوْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَلِّبَ بايْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ بَلُ بَدَالَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِنْ قَبْلُ \* وَلَوْ رُدُوا لُعَادُو المَا نُهُوا عَنْهُ وَانَّهُمْ لَكُذَّهُونَ ٥ (٢-٢٨،١٧) ''اوراگرآباس وقت دیکھیں جب کہ بچتم کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیاا چھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگرابیا ہوجائے تو ہم این رب کی آیات کوجھوٹا ندبتا کیں اور ہم ایمان والوں سے ہوجا کیں بلکہ جس چز کواس کے قبل دیایا کرتے تھے وہ ان کے ساہے آگئ ہے اوراگر بدلوگ چھروا پُل بھی بھیج دیئے جا کیں تو بھی بدوہی کام كرس مح جس ہے نہيں منع كميا كميا تھااور يقيينانه بالكل جھوٹے ہيں۔''

جب الشاقعائی کا فرمانیاں کرتے کرتے دل سیاہ ہوجاتا ہے تھی کیفیت ہوباتی ہے عذا ب دکھیرے میں سریر آب کیا ہے بجر بھی جائے میں ہوتی ۔ یہ قابل جشم کا آخری انجام بیان کیا گیا ہے وہ خیاش اس کا محمور دیکھیا چاہیں تو نافر مانوں کے طالات دکھے لیس کہ طرح طرح کے مصائب اور عذا ہوں میں جھا تیں پر چنانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، سمون کی نوعت بھی جھی جی ہے وزعد کا اجران ہوگئی ہے کین اس کے باوجود نافر مائی ہے باذمین آتے ایکی باغمیا نشدرو شہیں چھوڑتے۔

### عاملوں کے عاشق:

د کھکے کھاتے کچررے ہیں بدوہ لوگ ہیں جن کے قلوب اللہ کی عظمت اور محبت ہے خال ہیں ور نداللہ تعالی اینے محبوب بندوں کو یوں رسوانہیں کرتے انہیں در در کے دھکے نہیں ولاتے آج کل عامل بہت زیادہ ہوگئے ہیں پورے ملک میں جہاں جا کیں ان کا جال پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جہالت اور بے دینی بہت پھیل گئی ہے جس کے نتیج میں لوگوں کی بریشانیاں بڑھ گئی ہیں، نتی سے نئی مصیبتوں، آفات اور امراض کی بہتات ہاں لیے ہر عال کو بآسانی شکارل جاتا ہے جو بھی ان کے متھے چڑھ جائے ان کی ایک بی تشخیص ہوتی ہے کہتم برکسی نے سفلی کردیا ہے بتم براتے اسے جنات ہیں، جوبھی آفت زوہ اور بریثان حال ان کے پاس پنج جاتا ہے ایک تو اسے پہلے ہے ہی یقین ہوتا ہے کہاں پر مفلی ہے دوسرے عامل بھی بہی شخیص کرتا ہے جس ہے مریض کا یقین اور پختہ ہوجاتا ہے کہ واقعۃ مفلی ہے۔ دراصل قصہ پیہے کہ ان عاملوں کے دہاغ ير مفلى ب، ان كى بدا محاليول كى وجه سے ان ير مفلى سوار ہے اس ليے انہيں سب ير سفلى بی نظر آتا ہے اور ان عاملوں کے عاشقوں کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ اگر ان ہے کہا جائے کہ بدعاملوں کا چکرٹھیک نہیں ان کے پاس نہ جایا کریں تو فوراُ وہ عامل کی تعریف شروع کردیتے ہیں کہ بیکوئی ایباوییا عال نہیں بلکہ عالم ہیں،بعض عاملوں کا تعارف اس ہے بھی او نیچے الفاظ میں کرواتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مفتی ہیں بعض کے بارے میں کہتے میں کتبلیغی بزرگ ہیں لیکن یہ بات خوب مجھ لیں کدکوئی عامل کتنا ہی بزابزرگ نظرآ تا ہونضاء میں اڑتا ہوانظرآئے وہ بھی صحیح بات نہیں کرے گا، جو بھی ایک مرتبہ اس کے پاس چلا جائے خواہ وہ بیار ہو یا بالکل تندرست، مرد ہو یا عورت اس پر جن ضرور ج صائے گا، تج بدكر كرد كي ليج بدنامكن ہے كدكوئي اس كے درواز سے خالى باتھ لوٹے ،اس کا تو تصور بھی نہ سیجیے کہ د ہ کسی کو یہ کہدد ہے کہ تنہیں کیچینیں تم بالکل ٹھیک ہو بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ جس عالل کو آپ جتنا بڑا بزرگ مجھ کر

جا کیں گے دوا پی شمان کے مطابق آنا تھا ہی بڑا چگر چاہے گا۔ بعض تھے بر رگ بھی بیام کرتے ہیں گر دوبرت کم ہیں جو جوٹ پول کر خالہ بیانی کر کے جوٹ موٹ وی جن یا طل چڑھا کر قوام ہے بیسالوٹنے کے لیے ابتانا م کرنے کے لیے وادواو کروا نے کے لیے محوام کو فریٹ نیس ویت کی طرف لانے کو فیت ہے شریعت کے مطابق تھے تھے کا م مانوں کرکے آئیں وین کی طرف لانے کی فیت ہے شریعت کے مطابق تھے تھے کا م کرتے ہیں وان کی تفصیل آگے تاؤں گا ان شاہائی جائیں۔

### لڙ کيوں پر جن عاشق ہو گئے:

سی نے فون پر بتایا کہ ایک شخص کی ٹی جواں سال بنیاں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہور ہیں والدین کی عقل مندی دیکھیے کہ مناسب کوشش اور دین دار رشتہ تلاش کرنے کی بجائے عامل کے پاس پہنچے گئے کہ بچیوں کے رشتے کیوں نہیں ہورہے، بھلا عامل کا اس معالمے ہے کیاتعلق؟ عامل نے جواب دیا کدان لڑ کیوں پرجن عاشق ہیںوہ شادی نہیں ہونے دیتے اور مزید بتایا کہ ان کی والدہ پر بھی جن عاشق ہیں ہے می قدرشرم کی بات ہے، میں نے کہا کہ سارے خاندان پر ہی جن عاشق ہورہے ہیں اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیآ دم کی اولا دنہیں بلکہ جنوں کی بیٹیاں ہیں،ان کی لڑ کیاں بریاں ہیں اس لَيكوني انسان ان كارشته للنے كوتيار نبيل موريا، خيريونو مزاح كى بات تقى ، ميں نے ان ہے کہا کہ جن ون کچھنیں اس عال کے چکرے نگلو۔اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ کوئی معمولی آ دمی نہیں مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کہ عامل جتنا بڑا ہوگا چکر بھی ا تناہی بڑا اور گمراہ کن چلائے گا، اگر صحیح عالم دین اور مفتی ہوتا تو لڑ کیوں کے والدین کو سمجھا تا کدان برکوئی سفل کوئی جن نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں ہے بجیں اس کے ساته صیح تعلق جوژی،اعتدال میں رہ کر کوشش کریں اور اچھے دین دار رشتے دیکھ کر لڑ کیوں کی شادی کردیں۔اس کی بجائے وہ شخیص کررہا ہے کہ تمہاری لڑ کیوں پر جن

عاشق ہیں، کیا کی عالم دین کو یہ جواب زیب و بتاہے؟ والدین بے چارے پہلے تی
پر بشان مجھ اس نے اُٹیس ایک ٹی پر بشانی میں ڈال دیا۔ میں نے جھانے کوئی جوت
ٹیس بیا ام نہا دملتی جوت کہتا ہے اس ہے دور جھا کو اللہ تعالیٰ نے اُٹیس مجھود ۔ دی
اس کے چکر ہے بنگ کے اس کے پاس جانا چھوڈ و یا دورز آ کے بال کرو و مشتی نہ جائے اور
کیا کیا چکر و بنا۔ والدین کی مثل میلیے کہ یہ گھر پوشم کا سکند دین والر حضوات کے مشورہ
ہے خور مل کرنے کی بجائے عالی کے پاس بختی گئے کہ کیجیوں کی شادیاں کیوں گیس بوشی، کیا دکاوٹ ہے ، اس عالی نے کہد واکد بڑی عاشق میں اورانیوں نے میشنی کرایا
کروائھڈ جات عاشق میں اوروی رکاوٹ ڈالر رہے ہیں۔

قعة جنات عاش ہیں اورون رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ سمح اڑ کی نے مجھے کھھا کہو واکب عامل کے پاس کی تو اس نے ورمیان میں قر آن

> ر کھ کراےا ہے سینے ہے لگا کرخوب بھینچااور کہا: ۔

"اب ہم دونوں آپس میں بھائی بہن بن گئے۔"

کیے خبیث لوگ ہیں قر آن مجید کو ہد کاری کا ذریعہ بنار کھا ہے۔ سر

## لڑی کو جنات مروڑ دیتے ہیں:

کی نے بنایا کہ ایک لڑک و بنات جب چاہتے ہیں آکرم وڈ دیتے ہیں اور وہ گیڑھی ہو جاتی ہے۔ والدین لیٹین کیے پیٹیے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے بیٹیس کہ کی معمان کے ووجک کی تنظیم کرا کمیں کہ یہ کس کم کا دورہ ہے کون کی بیاری ہے اس طرف کوئی تو پیٹیس کس بکی بات و مانے ہیں چیٹے گئی کہ جس موار ہیں۔

#### كمرير جنات كاقبضه:

ا کیا در بات اس ہے گئی زیادہ گیب نی کدائیک کرے پر جنات کا تبند ہوگیادہ جنات کتج میں کہ نیروارا کوئی اس میں قدم ندر کے ورشرون قر ڈو ریں گے، موجے! جنات کو کمرے سے کیا کام دوقو بہاڈ وں اورجنگلوں میں رہے ہیں، خوش ان وہم کے مریضوں کو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں کسی فتم کا مسئلہ ہو کوئی می سریشانی ہو جنات ہیں جنات ،ارے آسب ہوگیا، آسب ،کیاخرافات ہیں۔وہ کمراجن لوگوں نے جنات کے حوالے كرديا تھا يہاں دارالافاء بھى تعويذ لينے آتے تھے، مجھے بہت تجب ہوا، يدقصه بن کر میں نے ان لوگوں کی گوشالی کی اورانہیں اچھی طرح بحاما، میں نے کہا دیکھیے بات بصح صحح اورصاف صاف كدوارالافاء كي نسبت كوبدنام ندكري اگريبال تعلق ركهنا ہےتو کچی کچی باتیں ذہن ہے نکال دیں ورنہ یہاں آ ناچھوڑ دیں ،اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کریں اگریمیاں ہے تعلق رکھنا ہے تو اللہ کا نام لے کر کم اکھول دیں کوئی جن ون نبیں۔ بحمداللہ تعالیٰ بات ان کی تبجھ میں آگئی کمرا کھولاتو کچھ بھی نہیں تھا، اب روزا نہاس میں جارہے میں آ رہے میں کوئی جن نہیں پکڑتا۔ درحقیقت بہآج کے مسلمان برنافرمانی کا و بال ہے، جنات کے وجود کاا نکارٹین ، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان پران کا تسلط ہوگر وہ تو شاذ ونا در بزاروں لا کھول میں کسی ہر ہوتو ہو پہ گھر گھر جن کہاں ہے آ گئے؟ بید نافرمانیوں کا وبال ہے، جے اپنے اوپر جنات کا شک گزرے اسے واسے کہ نافر مانیاں چھوڑ دے توبہ واستغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے کوئی جن اس کے قریب بھی نہیں آئے گاسب بھاگ جائیں گے۔ کی ایسے قصے پیش آئے ہیں کہ دارالا فاء سے تعلق رکھنے والوں نے نیا مکان خریدا جو بہت مدت سے خالی بڑا ہوا تھا، لوگ انہیں ڈراتے تھے کہ جومکان زیادہ مدت خالی پڑار ہے اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کہتے میں کدئی تجربے بھی ہوئے کہ اس مکان میں جو بھی رہا ہے جنات نے بہت پریشان کیا، گر دارالافتاء ہے تعلق رکھنے والے ایسے مکانوں میں بے خطر بہت سکون واطمینان ے رہ رہے ہیں، بعض نے حفاظت کے لیے تعویذ مانگا تو میں نے کہا کہ آپ کا دارالا فناء تعلق مونے كى وجدے جنات آپ سے ڈرتے ہيں، اس ليے آپ كوتعويذ کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ تعویز کے بغیر ہی آ رام سے رہ رہے ہیں، کوئی جن دغیرہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

## عاملول كاامتحان ليجيه:

ا کے بات بہت بجیب ہے کہ ان عاملوں کو کسی جھی نوعیت کی تکلیف بتا کمیں کوئی جسماني مرض موءمحاثي بريتاني موءكوئي گريلوناجاتي موه بي يحريمي موان ي تشخيص مرايك کے بارے میں بھی ہوگی کہ سی نے سفلی کر دیا ہے، ہندش نگادی ہے اوراتنے اپنے جن ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جوان کی باتوں پر یفین کر لیتے ہیں ، اچھے خامے پڑھے لکھے دانشورتم کےلوگ عاملوں کے سامنے ایسے احمق بن جاتے ہیں کہ وہ جو یکھ کہدریں ان کی طرف ہے آھنا وصد قناء اللہ کے بندو اجھی ان بدعمل عاملوں کا امتحان بھی تولے کردیکھو۔امتحان کاطریقہ بہت آسان ساہے جو کرناچاہے کرلے وہ بیہ کہ کئی ا چھے خاصے تندرست شخص کو کئی عامل کے باس لے جا کمیں وہ حاکر عامل ہے کے کدمیری طبیعت کچھٹراب ہے، پیچھوٹ بھی نہیں دل میں بینیت کرلے کہ بچھے د کھھ و کھے کرطبیعت خراب ہورہی ہے ول جاہ رہاہے کہ تیری الی ٹھکائی لگاؤں کہ تیرا دماغ درست ہوجائے تو نے زمین پرشر پھیلا رکھا ہے اللہ کے بندوں کوجھوٹ بول بول کر یریثان کر رکھاہے، تیرے شرہے اللہ کی زمین کو باک کردوں، دل میں یہ نیت رکھیں، حضرت ابراجیم علیدالسلام کی سنت برعمل کریں ،انہوں نے بھی تو اپنی قوم ہے بھی کہا تھا کہ میں بیار ہوں، میری طبیعت خراب ہور ہی ہے بیعن تمہارے بتوں کو دیکھے ویکھے کر طبیعت خراب ہورہی ہےان کی گردنیں اُڑانے کے لیے طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آپ بھی ای طرح کرس اور مرتج برکرنے کے لیے سی معمول سے عامل کے پاس نہ جا کیں بلکہ کسی بڑے کاانتخاب کریں اس کاامتحان لیں ،اس ہے کہیں کہ طبیعت خراب ہور **ہی** ہے وه آپ کا ہاتھ دیکھے گایا آپ کارومال یا قیص یا بنیان سو تھے گا پھر بنائے گا کہ آپ پر کس نے مفلی کردیا ہے یا کے گا کہ آسیب کا اڑے یا پر کدا تنے استے جنات ہیں یا پر کھر میں بندش ہے۔اس طرح ان بدعمل عاملوں نے اللہ کی مخلوق کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے اعیے ما سے تدرست وقوانا اسان کوالو بنا کر بیار کردیے ہیں، ایک قصد بہت مشہور ہے

کہ بچوں کوچھٹی کرنے کا شق ہوا تو اس کے لیے بید چریکائی کہ ایک نے استاذ کی
ضدمت میں حاضر ہو کر شوش کیا: "استاذ تی آپ کی طبیعت کچھڑا ہم معلوم ہورہ ہی

غیر بید تہ ہے؟" استاذ نے ڈائٹ کر کہا کہ کہاں جڑا ہے، میں قوالگل کھیک ہوں، پچر
دوسرے لڑک نے جا کر ایسے تی کہا تو استاذ کو لیے اس پچر مرسی دور ہے، اس لڑکے

قدار دومروں کو جتابا کہ سریمی وروق میں ڈال آیا ہوں، پچی اور زور ڈاگا تو چھٹی
ہوجائے گی، چنا نچر تین چار بچوں کے کیے بعد دیگر کے کہنے ہے استاذ کو بنار ہوگیا تو ہمیتی
انہوں نے پچوں کی چھٹی کو اردی سے میں عالموں کا استحان لینے کے بارے میں کہدر ہاتھا ان
کا استحان لے کر بار میں میں ان کے بارے میں کہدر ہاتھا ان

#### امتحان کے دو قصے:

الیے افراد جنہوں نے خود کھے اپنے قصے بتائے اس وقت ان میں ہے دو کے قصے من لیس شاید کہ ہمایت ہو جائے اوران عاملوں کے چکر سے پنج ام کیں۔

#### يهلاقصه:

اکیستخص نے اپنا تصدیما یا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی کی طبیعت تراب بدو کی تو اتین دہم پڑ کیا کرک نے بھی کر ویا ہے ابندا عالی کے پاس جان ضروری ہے۔ کی کے و اس شرک کی خطابات پیٹے جائے تو اکا لنا بہت جل ابرا ار مار ار کرنے گئے بروں کا تھی بئی نے مثلی کردیا ہے کی عالی کے بہر ہوگی اور بادا صوار کرنے گئے بروں کا تھی بئی امرا کہ لے چلا ہے جائے تی جا مال میں بھی ہی تھی کہ ان ہے بیار اعظام البندا بھائی کوچوڈ کر میرک طبیعت پر بطان تو تھی تھی ال بھی بھی ہی تھی کہ بھی ہے کہ بیا ہے جائے میرا دومال لے لیا اور موتھتے تی ایک دم چیک کر کئے تھا کہ تم پراٹھ کا انہ بار اعلی المبندات ہیں، میں میرا دومال لے لیا اور موتھتے تی ایک دم چیک کر کئے تھا کہ تم پراٹھ جائے ہیں۔ (na)

ہاں ہے بات نہیں کر تا اور تندرست آ دی پر جن چڑھادیے۔

(حفزت اقد ک بہت مرت تک انٹین مجلس وعظ میں کھڑ اکر کے لوگوں کو دکھاتے رہےاوران کا قصیہ ساتے رہے۔ جامع )

دوسراقصه:

ایک دائر میں اس نے اپنا قصد بتایا کدان کے ایک از بیجار تصفیف علاجوں

ے فائد وہیں بور با تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ کا کرکی عالی سے رجن کا یہا جائے وہ

ایک عالی کے پاس چلے گئے اور ان وائم صاحب کوا پیچ ماتھ لے گئے ، اس نے

مریض کی تیس ایک بار تا کی تو بری دو مری بار با کی تو تو فی پائی ، اس نے کہا کہ آپ پر

جنات کا اثر ہے ۔ وائم صاحب تجر ہر کرنے کے لیے پائی تیس بھی ماتھ لے گئے تھے

ماتھ لے گئے تھے

میس نے دوقیص عالی کو وی اور میڈیس بتایا کہ مید میری ہے ، عالی نے اسے بھی نا پاتو

میس کی جنات کا اثر ہے ، وائم وساسے نے تیا کہ مید میری گئی می تجو عالی نے اسے بھی نا پاتو

میس نے میں کہ اگر ہے ، انہوں نے کہا کہ میں اور کی کی بحول کے بات کے بات کہ انہوں کے کرفو سے

میرت سے عالی ایسے بھی ہیں کہ انہیں آ تا جاتا بھی کیس ایسے می انوبوں کو اور بناتے ہیں ،

بیاتے کیا ہیں ان کے بیس جانے الے کے بیلے سے میں انوبو سے جی ہوں

## حضرت ابوبكررضى اللدتعالي عنه كاغلام:

حضرت ابو کر رضی الشرقائی عزدگوان سے خام نے کا کو کی چیز دی آپ نے کھالی مجراس نے بتایا کر میں نے ایک شخص کو تسب شای کا مگل کر کے مجھے بتادیا حالانکہ میں بیڈن ٹیمیں جانا تھا، میں نے اسے فریب دیا، اس نے بچھے اس کا عوض دیا، آپ نے ای میں سے کھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی الشرقائی عند خالق میں انگی ڈال

کرتے کردی۔(صیح بخاری)

### اس زمانے کے بیمل عاملوں کا حال:

وہ زبانہ تو تھا چودہ سوسال بملے کا اب تو اس معالمے میں لوگ کتنی تر تی کر گئے ہیں کچھے نہ لو چھنے اب تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کچھے بھی نہیں جانتے ہی بابا بن کر بیٹھ گئے اور د نیا بھا گی جارہی ہےان کے پاس کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا۔ بہی حال سفی كرنے والوں كا ہے كچھ جانية نہيں بس كى دھائے برگريں لگاديں كى بيرى يس باندھ دیا، کسی کے دروازے ہریتلا ڈال دیا، کسی کے دروازے پرمسور کی دال ڈال دی، کسی کے سامنے آئے کا پیڑا ڈال دما،کسی کے گھر میں گوشت کی بوٹی پھینک دی،بس لوگ بچھتے ہیں کہ کچھ ہوگیا، بداللہ تعالٰی کی نافرمانی پر عذاب ہے، پہلا عذاب تو دیا مصنوعی حاد وسفلی کرنے والوں کے ذریعے کہ دہ کچھ جائتے ہی نہیں، بس کسی کو پریشان كرنے كے ليے اليے اليے فريب اور جھوٹ موٹ كے چكر چلاتے رہتے ہیں ،اس كے بعد پھراللہ تعالٰی نے اور پٹائی لگانے کے لیے کسی عامل کے پاس بھیج دیا، عامل کے پاس گهاتواس نے قبیص سو تکھی یا بنیان سو تکھایارو مال سونگھا تبیعیں اور بنیا نیں سو تکھتے سو تکھتے ان کےاہیے دیاغ ہی خراب ہو گئے ہیں، کچروہ عامل اسے بتا تا ہے کہ تجھے برکس نے سفلی كرديا ہے، تھے براتے جن ہيں، مورتوں كوبتاتے ہيں كہ تھے ير جنات عاشق ہو گئے ہيں، ایں لیے تھے شادی نہیں کرنے دیتے۔

## مریض کوألو بنانے کے طریقے

یہ بے دین عال قوام کو کیے کیے اوبناتے میں بکواس کی تفصیل بھی من کیجے: [] پہلے بتا کا بول کہ ایٹھ خاص تندرست انسان کا رو مال یا قیس یا بنیان وغیرہ سڑگئر کراس پر جھوٹ موٹ کے جنات یا خل کچ حاویتے ہیں۔ نا پے ہیں تواس طرح بیائش میں فرق آ جاتا ہے۔ ﴿ کیلی ہار کھنچ کرنا یاد وسری ہارڈھ میلا۔

🕀 باتھ کوآ کے یا یتیجے ذراسا سرکا لیتے ہیں۔

لوگ اپنی پریشانی کی مجدان کی ترکتوں پر قوجیس دیتے یابوں کمیں کہ لوگ ان کے ہاتھوں بے وق ف بننے کے لیے پہلے می تیار ہوتے میں اس کیے انہیں پائیس چا

کے ہاکھوں بے وفوف بننے کے لیے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اس لیے الیس پٹالیس چاہیں چاہیں کہ کیا ہور ہاہے۔

ا بدیدگل مال بهت بوشار بوت بین اوگ این جومان تا تا بین اس بین کو نفیات کا امراز و لگا که ای کے مطابق چکر چاتے ہیں۔ شلا یا قر سب جائے ہیں کہ گھروں میں کمو یا کوروں کی گزائیاں وقع ہیں ساس بہوکا جھڑارہ یورانی جھنائی کا جھڑار، نز بجارج کا جھڑا وغیرہ الیے صالات کا اعداز والگر کوروں کو بتاتے

جنمانی کا جخزان ند بھادج کا جھڑا وغیرہ الیے حالات کا انداز و لگا رخوروں کو بتاتے ہیں کہ تھے پر تیری دیورانی یا جنمانی نے جادہ کیا ہے یا تیری ساس تیرا گھر برباد کروانا چاہتی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ جائل عوروں کے دماغ میں قو پہلے ہی سے ان کے خلاف زہر مجرا ہوتا ہے مال کی بات من کروواں کی معتقد ہوجاتی تیں کہ دیکھیے کتنے

بوے بررگ بیں کیسی تھیک باتیں بتاتے ہیں۔اس طرح یہ برٹل عال اللہ تعالی

کی زیمن پرنسادکا فتا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یا بم الفت وعبت پیدا کرنے کی بمبائے نفر تمیں اور عداد تمیں پیدا کرتے ہیں۔ پیرسب پچواللہ کے باغیوں پر ان کی نافر باغیوں کا دبال ہے، اللہ تعالیٰ نافر بانوں کو کیتے کیے تجیب عبداب دیتے ہیں ذرا

> سنے جائے: ① پہلے تو کسی ہے آئے کا پیڑا کا کھوایا،اس سے ڈرٹا ہے۔

پہو ان ہے۔ کی میٹل عال کے باس مجمودایا، اس نے ڈرایا پہ ڈرنا خود

عذاب ہے۔

 ⊙ عال کوچید ہے میعال کی گئر اردو ہے لیتے ہیں میایک ستقل عذاب ہے۔
 ⊙ عال نے قلیتے پلیتے بنا کروے دیے کہ انین جلا کر ان کی طرف و میحواور موتھو، بیسارے کام چھوڑ کرمیشا ہوال قلیق کو وکھر ہاہے موتھر ہاہے، اس کا دھوال

اس کے اندر جارہاہے، دہائے میں اور پیٹ میں اثر رہاہے، سارا کچھ اندر سے کال ہور ہا ہے، مجراس کی وجہ سے کھانس بھی رہاہے، ناک سے پائی بدرہا ہے، بدایک مستقل

عذاب ہے۔

الله کی نافر مانی الی چزیے جس کی وجہ سے انسان سکون سے محروم ہوجا تا ہے۔ غے کے خیر سے مار معلم انگر سر مال

## غیب کی خبروں کے بارے میں لوگوں کا حال:

گناہوں کا سب سے براو بال بر برتا ہے کدانسان کی عقل منے ہوجاتی ہے: نَسُوا اللَّهُ فَانْسُنَهُمُ ٱلْفُسَهُمُ أَلْصُسَهُمُ (49-91)

نا فرمانوں کواپیے نفعی دفقصان میں تمییزئیس رہتی ، عقل کور یورس گیئر لگ جاتا ہے، ای لیلے لوگ صرف دی واقعات دیکھتے ہیں جہال اسباب کا میاب ہوگئے۔

رسول انڈسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ شیاطین دنیا بھی اسور تکوینیہ کے بارے بھی مائند کی با تھی سخنے اوپر جاتے ہیں، ان کا ہزار کھس زیادہ اوپر بڑھ جا تا ہے اور کوئی بات س ایتا ہے اے آگ کا متعلد مار کر جاد یا جاتا ہے، جلنے سے پہلے تھوڑی ہی ہائے بیج والے شیافین کوجلدی ہے بہتجاد بتا ہے، بھی کمی الفرتقائی اسے بندوں کے استحان کے لیے کا میاب فرماد سیتے ہیں، دو جہائی سیچھ آکر یے فجر اپنے دوستوں پر مُمل عاملوں کو بتاتے ہیں بھر وہ وکار بھانے ہے کے اس کے ساتھ کی گانا زاوہ جھوٹی فہر ہیں ملاکر لوگوں کو فیب کی فہر ہی تاتے رہے ہیں اور گواں کا حال ہے کدان فیب کی فہر میں میں سے مشکووں ہزاروں فہر ہی قاطاء و کی اقدان کی طرف توجیش و سیتے کہ تھی فہر میں قاطاء میں بیشکووں ہزاروں میں سے کوئی ایک بات مجھ کوئی توسب اسے می مگزیں کے کداس نے بتایا قام والیا، دیکھیے اس کیا ہے۔

رمول الفسلى الدعلية وعمل في يتغييل ان آيات كي تعيرين بيان فردائي بـ: و لَقَلْهُ بِحَلَكُمُا فِي الشَّمَةَ الْمُؤْوَّةُ وَلَيْلُهُا لِلنَّظِوِيْنَ ٥ وَحَفِظُنَهُا مِثْ مُحَلِّ شَيْطِيْنِ وَجِنِهِ ٥ إِلَّا مَنِ اسْعَرَقَ السَّمْعَ فَآتَيْنَهُ شِهْابَ لَمْمِينَّ ٥ ( ١- ١٨٤١) ( ١٨٤١)

إِثَّا وَيَنَّا الشَمَآةِ اللَّمُنِّ بِوَيْقِدِ الْكُوّاكِسِ وَرَحِفُطًا قِنْ كُلَّ مُشِطَّى الْوِهِ لاَيَسَلَّمُعُونَ إِلَى الْعَلَا الَّا عَلَى وَيَقَلُقُونَ مِنْ كُلِّ جَائِبٍ ٥ مُحُوزًا وَلَهُمْ عَلَابٌ وَاصِبُ ٥ إِلَّا مَنْ عَبِلَقَ الْمَعْلَفَةَ فَاتَعَمَّدُ هَهَابُ فَاقْتُهُ (٢-٢-١٣)

حضرت ملیمان علیہ اسلام الدُّی پر فیک لاگر کرکٹرے ہوئے تھے جنات سے کام کروار ہے تھے ای حالت بھی آپ کا انقال ہوگیا گر جنات کو پیدنہ ڈال سال کے وہ کام کرتے رہے جب ان کی الاگمی کو دیک نے کھالیا اور وہ کر گئے قوجنا سے کو پتا چلاکہ آپ کا انقال ہو چکا ہے ، ان کے بھد جنات کینے نگے کہ اگر ہم غیب جانتے تو اتی مشقعہ بھی گڑار ذرجے:

وَمِنَ الَّحِنِّ مَنْ يُعْمَلُ بَيْنَ يَدَيِّهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ \* وَمَنْ يُوعُ مِنْهُمُ عَنْ

دِهِ اليَّ تَجِوَا مَا يَرَدُه عِلَى مَنْ مَكَ مِا كَا يَا جَالِما لَكُدَاس كَتَّتَ اور وبال حَوَّام كَوَّا التَّحَرَّ سَلِيمان عليها المَامَوَ قَال حَيْدَ المَّالِيمَةُ وَالْفَالِمَيْنَ وَالْفَالَمَيْنَ وَالْفَالَمِينَ وَالْفَالَمِينَ وَلَا تَعْلَى الْفَالِمِينَ وَلَا لَكَانَ مِنَ الْفَالَمِينَ وَلَا تَعْلَى الْمَالَمِينَ فَيْنِ وَلَا تَعْلَى الْمَالِمُونَ فَيْنِ وَلَى الْمَقْلِمَ مُنِينَ فَيْنَ وَلَمَا الْمَلْقُلُ وَالْمَالِمُ لَمُوطَ بِهِ وَمِثْنَكُ مِن اللَّهِ مِنْ كُلُ اللَّهِ مَنْ كُلُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ الشَّيْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

خان بشتوی میں ہے کہ ہدم نے دھڑت سلیمان علیہ الطام کی فدمت میں عرض کیا کریٹس زیٹن کے اندر پائی کی گیرائی معلوم کر لیتا ہوں اس کے لئٹر کے ماتھ ویجے رکھا کریں جہاں پائی کی مجرائی کم ہوئی میں تناووں گا وہاں تظریفیر سے تو زیشن سے پائی نکالئے میں میوات ہوئی۔ جناست بھی دھڑت سلیمان علیہ السلام کے تائی تھے، ان میں سے کوئی ہدوگائی تذکر سکا اس سے بھی ٹابت ہوا کہ جناست کو تو ہدم جیسے چھونے سے پڑنہ ہے جتنا بھی المجمئیں، ان حقائق اور قرآن سے نابت واقعات کے باوجو و بدوین لوگوں کی عقل میں یہ بات نجیں آ ردی گانا ہوں کے دبال سے قلب کی صادعیت خم ہو جاتی ہاں لوگوں کے ذہنوں میں سوائے اس کے کوئی بات آتی جی ٹیس کہ جن ہے، آسیہ ہے، کسے نہ خلی کر دیا ، کالا کر دیا ، پیلا کر دیا ، بیٹر آن گادی ، چوبھی پر بیٹان حال سے گا میک کے گائیٹن میں لیفیتن سے کہتا ہوں کہ سے بھی حال لوگوں کو بے دقوف بنا کر خوب خوب ان سے مال لوٹ رہے ہیں اور ان کا سکون پر باد کر دہے ہیں، ان سے دور ہجائیس، ان کے شرعے جے کی کوشش کریں۔

#### جن ياسفلى سے انكارنہيں:

میری با قمی من کرکی واشکال موسکل به کویید که بدر با بسی که بی نیس مویت کرم کم آن خود کیفتے بیں کہ کوش کر تھی۔ ہوئی بی ادران کی زبان پر تمن پولئے ہیں، انجیں باربار دورے پڑتے ہیں آخریہ کن فیصلہ کی باربارے شکی بی دون کی بیٹر کی کم آن مجدسے بنایت ہیں۔ ⊕ جمن اور موادد کا دجود سے انگار نگس میدونوں چیز می آر آن مجدسے ہیں۔ ⊕ جمن اور موادد کا انسان پر اثر کرنا ، اس سے کھی انگار ٹیمن میر گئی آر آن مجدسے

ٹا بہت ہے۔ \*\* جن کی کو پکڑ لے یا کسی پر کوئی جاد و کر دی تو اس کا علاق ہے، اس سے بھی انکارڈیکس ، اس کا علاق جو جائے۔

ک علاق کرنے والے ٹیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، بدعقید و بھی ہیں، بدعقید و کھی ہیں، بدعقید و بلکہ کا فروشرک کے علاج ہے بھی فائدہ دوجا تاہے، اس بھی از کا وٹیس

یہ جاروں نمبر تو مسلمات ہیں ان سے افکارٹیں، اب سیجھیں کہ میں جو بتا تار ہتا ہوں تو میرار مقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت مجھے لیں۔

#### ا كثريت بيوجن ياسفلي نهيس موتا:

جولوگ يا تجھتے بين كدان بركوئى جن بے يا جادد ب، كہتے بين كداس بركوئى اثر

ہے، ان کے بارے میں بھر سالیک دوڈیس بے ٹار گر ہے ہیں کدان بھی سے اکثریت پر ٹن یا جادہ کا کوئی اُر ٹیمیں ہوتا، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے ٹن پر نہ جن ہے نہ جادو کل برکھروں کر جوہ وقتی ہیں۔

مريضول كي تين قتمين:

ان مریضول کی تین قسمیں ہیں:

① مرض

F O

🕝 وہم

🖸 مرض:

کوئی جسمانی اد ما فی مرض ہوتا ہے گر جنات کا بید موت مروں پر ایسا موار ہے کہ
خودوہ مریشن کی اوراس کے افزودا قارب کی سکی تھتے ہیں کہ بڑی چڑھے جو نے بیں
جلدی سے باؤ کسی عامل کو، ایک عائل سے فائدہ نیس جوا تو دوسرے عالی کے پاس
سے جاؤ اوہ وہ ما اُس گا جوا ہے اس کا جمن اتار نے پر اور کیش کو دور سے پڑے ہی ہم گی
سے بھا نکہ وہ کیا خاک جوگا ؟ بلکہ الخافقسان ہے ۔ دیمی کا نقسان تی خر گیا فائل اور کے بیکا مجگی
نقسان ہے ، اس سے بھی بڑھ کا رحم ایس کی جان کوخطرہ ہے میچھ کا بھی تا کہ بروقت مرض کا
بھی ہم مرض کی اہتماء ہوا عمران کی مور کسی من پڑ کر وقت صان کھ کرتے ہیں اس
علاج ہو جائے بھر یونگ عا طوں کے چگروں عمی پڑ کر وقت صان کھ کرتے ہیں اس
مرض کا عالم می نیس ہوتا اور اگر ہوتا گئی ہے تو اس وقت کہ جب مرض چیوہ صورت
افتیار کر چکا ہوتا ہے اس مورت میں عالم در بھی ہوش چیوہ صورت

#### 🗹 کر:

ان پر تنگی اجن وغیرہ کچو بھی ٹیس ہوتا ہے لاگ سر کرتے ہیں بول شاید آپ لوگوں کی بچو میں مذاتے اس کیا سی ہارے میں چند قصے مُن کیجے۔

#### مرکے تھے:

آ ایک فخض نے بتایا کداس کے بیٹے پر نجن چھا ہوا بہ چیسی مکھنے ہے۔ پاکٹل بے ہوٹی ہے نہ کھو کھایانہ میا نہ بیٹیاب نہ پافٹانہ میں نے کہا کہ دو کھر کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کمر کیمے ہو مکتا ہے کہ ان کھو ٹی مدت تک کوئی بلاص و ترکت پڑا رہے کھانے پیٹے اور چیٹا ب پافانے کی کوئی حاجت ہی نہیں، میں نے اس سے خلوت میں کہا کہ میں اس کہ بیجے خوب معلوم ہے کو تو کر کر وہا ہے اگر قوصاف صاف بتاد ہے کہ تیم اکیا مطالبہ ہے جے منوانے کے لیے الیا کمرشروع کیا ہے قبی میرامطالبہ منوانے کی کوشش کروں گا اور تیر سے کرکا راز کی کوئیں بتاؤں گا تیری عزت رہ جائے گی اورامید ہے کہ تیمامطالبہ بھی پورا بوجائے گا اوراگر قونے تیج بات نہ بتائی تو ایک ٹھیکائی لگاؤں گا کہ کیتھے راز اگلئا تائیزے گا جس سے تیرے تین نفسان ہوں گے:

🛈 ٹھکائی۔

🕝 کچروه راز میں سب کو بتاؤں گاتو تیری بدنا می ہوگی۔

👚 جسمطاليك فاطرتواتني بزي مسيبت المارباء و بهي يورانبيس بوگا ..

تو اس لڑے نے بتایا کہ اس سے ایک فلطی ہوگئی ہے کہ اس کے والد کی طرف سے سزالیخ کا خطرہ ہے اس سے بیچنے کے لیے اور والد کی بھی کوزئی اور مجت سے ہدلئے کے لیے میں نے ریم کرکا ہے۔

ا جدہ میں ہندو متان کا لوئی خاندان کی دیا ہے ان کا لؤکی ہے تھے گیا وہ بہت پر بیٹان تنے ہمرے بارے میں اُنیس معلوم ہوا کہ مکر کسر میں آیا ہوا ہے تو لؤکی کے طابع کے لیے تمنی جار مورمرے پال پنچے، میں نے ان کی تھوٹو کی بات سنتے تک فیصلہ سنادیا کداس پر جمن میں بچر حاجوا ہے، بچر جب انہوں نے جمن کے مطالبات کی کچھ تفسیل بنائی تو میرے فیصلے کی عمل تصدیق ہوگی، میں نے ان سے کہا کہا اگر دولڑی بچھ سے طابع کروانا چاہتی ہے تو باضابط بذات تو دبچھ سے خط وکا بت کرے ان شاہ انشد تعالی بہت جلد طابع ہوجائے گا گھر انہوں نے بعد میں کوئی

بحمداللہ تعالی مریض کو دیکھتے ہی فورا ور نداس کے بارے میں صرف کوئی ایک آ وھ جملہ سنتے ہی مجھے اس کے حالات کا چاچل جا تا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آگا بیخاب کے بہت دور کے علاقے سے ایک شخص نے لکھا کہ اس کی کی غلطی کی دور کے علاقے سے ایک شخص نے لکھا کہ اس کی کی غلطی کی وجہ سے اس کی وجہ اس پر آگا کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس بر گائی ہے کہ اس کے جم سے نے بدر میر لگائی کی اس لیے جم سے نے بدر ایک کی اس لیے جم سے نے بدر ایک کی اس لیے جم سے نے بدر گائی کہ کراچی کا بھی اس کی در سے در باہے ، چیخ بھوں، چیا تا بدول، جمن کہتا ہوں کہ جا کہ بی کہتا ہوں کہ بیا تا بدول، جمن کہتا ہوں کہ

🗿 اندرون سندھ ہے کسی نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے آسیب کا تعویز منگوایا میں نے بھیج دیا تو انہوں نے دوبارہ لکھا کہ اس تعویذ ہے فائدہ نہیں ہوا، جن کہتا ہے کہ اسے آپ کے پاس لے چلیں وہاں جا کرعلاج کروائیں، میں مجھ گیا کہ اس مورت کو کراچی کی سیروتفری کا شوق ہے جن دن کچھنیں سیر کراجی کے لیے کر کردہی ہے اس لیے میں نے دوبارہ وی تعویذ بھیج دیامیرے ہاں ہرمض ادر ہرمشکل کے لیے تعویذ توایک ہی ہے،عطائی کی سنا کی بڑیا کی طرح، میں اس تعویذ کو'' ثناء'' کی بڑیا کہتا ہوں یعنی اللہ تعالٰ کی حمد وثناء، میں نے وہ تعویذ بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ یہ تعویذ بہت زبر دست ہے اس کے استعال کا طریقہ یہ ہے کہ جمع علی الصباح کسی درخت ہے کوئی چیٹری کاٹ کر لا كميں دو بالشت آٹھ انگل لمبی اورايك انگل موٹی مجراس تعويذ كو يانی ميں حل كر كے وہ یانی اس چیٹری پرنگائیں اور مریض کے مبح نہار مندایک ہی سانس میں سات بار بہت کھنچ کرنگا کیں اس سے مریض کوا پسے معلوم ہوگا کہ آگ کا جا بک لگ رہا ہے اس لیے اس تعویذ کانام ب'' ناری تعویذ" مریض بہت چینے چلائے گا گرآپ فکر نہ کریں در حقیقت سیناری تعویذ کے کوڑے آسیب پر پڑرہے ہول گے وہ چیخ گا مریض کو کوئی تکلیف نه بوکی هملمن رویس کس جیسی میراه داطا پختابی می آگیا۔
اس بش کوئی بات می تلانویس فہم رویس کشده الساس کا حکم سلاسیجو سکتے ہیں۔

اللہ الکید تحق نے ایسے میں اپنے اور چن پڑ حارکھا تھا بش نے اس کے مصوی کے

جن سے اب کہ کہ اب کی بارقر تجمیج چواد دیا ہوں اگر آئید و چر کئی آیا تو تیری ایسی تشکیل کا فقت کی اس کے مشکل کا وجر سے کہ بنا ہے کہ کسیس تیا مت تک بیار دیکھر می گئی ہے کہ مرابد میں کے ایسی کے دور کے دیا ہے کہ کسیس تیا مت تک بیار دیکھر کی گئی ہے کہ مرابد کی کہ کہ میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کسی تیا ہے کہ دیا ہے کہ کسی کے دیا ہے کہ دور انداز کے دیا ہے کہ دیا ہے

ں ور اہ در اور ایر سے جانے کی سے میں سے ہیں۔ اور سن کی میرمرس کے بنایا کہ اب جن اس پرٹیس کے متا اگر و اور پر پیٹے کرڈ دانا ہے، او میں نے اس ہے کہا کہ دیار پر میں قریبت ہے تم پر تو نیس کی متا کہ تم کمیوں ڈرستے ہوادورا کر بھر کوئی ڈرگنا ہے تو اس کا علاق تھی بھی ہے کہ ٹھ کا اُن اگائی جائے ، اس کے بعدم یشن نے بنایا کہ اب جن اسے تمیں ڈر دانا۔

خوے غور سے سنے ایس مجھی بھی آسیب کو مارتائیس آسیب تو میرانام من کر ہی بھاگ حاتے میں انہیں مارنے کی کیا ضرورت البتہ جنات میں میری میت سمیلنے سے يبط ايك آسيب في حالت سے جھ ير حمل كرديا تو ميں نے اسے ايك طمانجد لگايا جس ے وہ بے ہوٹ ہوکر گرگیا اور وہ طمانچہ'' کراماتی طمانچہ'' کے نام سے مشہور ہوگیا۔ یہ جتنے قصے بتائے ہیںان لوگوں کے مارے میں ہیں جن سے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ مکر کررہے ہیں ان کو بھی صرف و حمکی دینی مقصود تھی مارنے کا ارادہ نہیں تھا صرف دھمکی ہی ے ان کا مکراتر جا تا تھا'' تعویذ ناری'' کے ساتھ بھی جو چھڑی ہے بٹائی لگانے کا لکھا تھا وہ بھی ای یقین پر کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ بدنسخہ بنتے ہی مریض درست ہوجائے گا۔ دوسروں کوبھی ہدایت کرتا ہوں کہ سی کو ماریں ہرگز نہیں۔ بلکہ علما ء کو وحیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے آسیب اور مفلی وغیرہ اتار نے کے دھندے نہ کریں، اپنی اور دوسرول کی آخرت بنانے کی فکر کریں،اللہ کی زمین پرایک اللہ کی حکومت قائم کرنے ک جدو جبد كري، آسيب اور سفلي كے حيلے نافر مانوں ير ہوتے ہيں، انہيں جيمور و جيجے كدالله کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے لیے عذاب ہے رہیں:

وَكَمَالُكِكَ نُوَلِّي بَعُصَ الطَّلِمِيْنَ بَعُصًا \* بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥ (٢٩-١)

میں پہلے بھی تعویذ بہت کم دیتا تھا جس کی تفصیل کا بیان آ گے آر ہا ہے اب کئی سالوں ہے وہ بھی چھوڑ دیا۔

#### 🕝 وہم:

وہم کا اثر ہوتا ہے جے آج کل کی اصطلاح ش نفیاتی اثر کتے ہیں۔ ٹیمیں نہوکی نیار کی ہوتی ہے نہ آسیب اور نہ دی ہیر کرکہتے ہیں بلکدوہم کے مریض ہوتے ہیں، خود ہی موجی سوچ کر اپنے ذائن میں ہیات بھالیتے ہیںیا دومرے لوگ بھوا دیتے ہیں کہ کسے نے مظلی کر دیاہے اکوئی میں تے تھا ہے۔

کہیں شاذ ونادر بڑاروں میں ایک دو پر جن یا سمر کا اثر ہوتا ہے باتی سارے تھے ایسے بنی بنائے ہوئے وسے ہیں کچھاڑ ورٹر میں موجا۔ بکد بھرا خیال ہے کہ اگر اثر ہوتا ہے قبال عاملوں کے دماغوں پر ہوتا ہے جنہیں ہرا ایک پر پچھے ڈپچھ نظر آ تا رہتا ہے۔

## طريق علاج:

#### پهافتم: پېلی شم

میلی متم نتائی تقی مرض انہیں جسائی امراض ہوتے بیر گرانزام دیے ہیں جنات کوکہ جن گا گھوٹ درہے ہیں، مارد ہے ہیں، بااوکسی مال کو بید پیانہیں کہ ریش کومر گئ کا دورہ پڑر ہا ہے یا کوئی اور جسائی تنگیف ہے جس کی صلح ہے۔ ٹیس کی جسائی معانی کی طرف رجوح کریں، ملائ کروا کی کوکٹیس بیال قو ہمرض کی ایک سی تنتیجیں ہے اور ہم ریفن کا ایک می طابق ہے جنات مثل، جناست سفلی،الله تعالیٰ اس قوم کوعقل عطاءفر ما ئیس بهمسلمان کی حالت دیکھ دیکھ کرمیر اول کڑھتا ہے، دل میں دردانھتا ہے، اللہ کے بندو! ذرابیتو سوچو کہ بہ تکالیف اور پریشانیاں کہاں ہے آرہی میں؟ کس کے علم ہے آرہی ہیں؟ ذرااس حقیقت کوسوچیں۔ چلیے آپ کی بات تتليم كرليت بين كدوئي جسماني مرض نبين جنات كااثر ب ياكس نے سفلي كرديا ہے تو یہ سوچے کہ بیہ جنات کس کے حکم ہے ت**نگ** کردے ہیں اگر کسی نے سفلی کردیا تو ا جرأت كيے ہوئى كدآب برسفلى كرے،اس كے دل ميں بدخيال كس نے ڈال دما ك فلاں پر مفلی کرواہے پریشانی میں جتلا کرواوراس کا جینا دو بھر کردو،ان پاتوں کوسوچے، سو چنے سے بیر حقیقت از خود دل میں اتر ہے گی کہ بیرسب کام اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے مورے میں، کا نئات کی تمام چیزیں ای کے قیضے میں میں، جب برجگدای کا حكم جاتا بية أسدراض كيربغيركوني كام بن بي نبيس سكنا، جريريشاني كاعلاج اس ما لك كوراضي کرنے ہے ہی ہوگا اے راضی کے بغیر اس کی نافر مانی چھوڑے بغیر و نیا میں کبھی بھی سكون نبيل مل سكما۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو عقل بھی چین لیتا ہے اور انسان اینے فائدے کی بجائے نقصان کے کام کرتا چلاجا تاہے، یوں اس پراللہ تعالیٰ کاعذاب برصتا جاتا ہے جس کی ایک مثال تو یہی ہے کہ جسمانی مرض ہے کسی معالج کو دکھادیں ہاکسی عقل مند سے مشورہ کرلیں تا کہ اس کی تشخیص اور علاج آسانی ہے ہوجائے مگریہ نافر مانيوں كا دبال ہے كه آسان كام كو پيجيد وكرايا، اس طرف ذبن جاتا ہى نہيں مريض ایڑیاں رگڑ رگڑ کرم جاتا ہے مگر پھر بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اوراس کی موت کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ جنات نے ماردیا، پہلے ہے بھی زیادہ خوفزدہ ہوجاتے ہیں۔ میچ طریقه یمی برکه اعتدال میں رو کرجسمانی امراض کا علاج کیا جائے۔

وسرى قتم:

أسيب كاعِلاج

کرلیتے ہیں والدین اور تمام گروالوں کو پر بیٹانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کے طائ ت کے گفف طریقے کم کے قصول کے بیان میں بتا چکا ہوں جن میں ہے سب نے یادہ موٹر ''ماری تعوید'' ہے اس کی تفسیل بھی بتا چکا ہوں۔ اس تاری تعوید کے استعمال کی نوبت نیس آئے گی ، ماری تعوید کانام س کریں مکارم لیض انحد کرمینے جائے گا اور کیے گا کدیم اب باکس ٹھیک ہوں جنات بھاگ گئے تعوید الیا، ہونا چا ہے کہ جس کا نام س کری جن بھوت سب خائے ہو واشی ۔

ھنرت ایو ہررہ وضی اللہ تغالی عدنے آسیب کے علاج کے ہارے میں اپنے ذیانے کے عمام کا پیش آبتا ہے کہ مریض کی گردن پر پاؤں کھ کر دیاتے تھے۔ شاید میر علاج اپنے میں مکا لوگوں کا ہوگا جو تلف مقاصد کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے محرکر کے جنات کا ڈھونگ رچاہتے ہیں، اپنے مکاروں کے لیے بیڈ نو واقعۃ تیر بہدف معلوم ہوتا ہے، اگراس زبانے کے مکاروں پر بھی بیکی آخوا ستعال کیا جائے تو یہ سلسلہ بھیڈ کے لیے خم ہوجائے۔

# تيسرى قتم

تیری تم آفسیاتی مریفوں کی ب بدید خدسمانی مریفن ہوتے ہیں تہ آسید زوہ
ہوتے ہیں، در حقیقت انہیں کچونیں ہوتا تندرست اور کی سام ہوتے ہیں گئن پیٹے
ہوتے ہیں، در حقیقت انہیں کچونیں ہوتا تندرست اور کی سام ہوتے ہیں گئن پیٹے
ہفا نے ان پر وہ بم سوار ہوجاتا ہے کدان پرآسیب ہا کی نے ملکی کردیا ہے ہو
نفیاتی اور دقتی مریفن ہوتے ہیں انتداء میں توان کا وہم کم ہوتا ہے لیکن جب ما طول
کے پاس جاتے ہیں اور وہ انھود کی کر این ان ویر وہ گؤر گئیس کرتا ہے کہ تھر پراتے
استے جات مواد ہیں تو ان کا وہم لیکن ہے ہیں۔ وہم اور پر چائی می دور دوہم پرست فور
ماخیہ جس سے اور مسلط کر لیتے ہیں۔ یوہم اور پر چائی می در حقیقت نافر ماندی کی
وجہ سے بدئتو کی بر پر چائی کا طاب ہے۔ ان آم کے ڈر پیک اور وہم پرست اوگوں کو

عاطوں کے پاس جیج کی بوائے انہیں تھھانے کی کوشش کی جائے کہ تہیں کی جیمیں ذہن سے یہ بات نکال دواورز بان سے بھی بار بارکھو کر تھے کی ٹین ،اس طرح بار بار کینے سے یہ دہم نکل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کداللہ تعالیٰ کی نافر بائی چھوڑ ہیں، توبہ کریں اور اطاعت کا داستہ افتقار کریں ان شاہ اللہ تعالیٰ تمام پریٹانیاں کا فور ہوجا کیں گی۔

اکیے فخص نے اپنے کی موریز کے بارے میں بتایا کہ اس پرکی نے شکلی کردیا ہے،

آئے کے بیڑے پر کچو پڑ ھکران کے گھر چینک دیا جس سے مریش کا بہت برا حال
ہے، نرع جسی حالت معلوم ہوتی ہے گھا نیا ندیرہ گیا ہے کوئی پڑستی بیٹی میں اتر رہی،
فروکوئی پیز افعا کرمدیش ڈالنا تو درکارہ تم اس کے مشرش تیجی ہے بائی والے ہیں قودہ
ہی حالی میں ٹیرس از تا برس آفری وقت معلوم ہوتا ہے۔ میں آئے کے بیڑے کے قیے
ہے گھا کا کہ چین وہ ہم ہے اس لیے میں نے آئیں ملان آئے لیے بیڈ نیڈ بتایا کہ ہاتھ
میں تیجے گے کا کہ بیشن وہم ہے اس لیے میں نے آئیں ملان آئے لیے بیڈ نیڈ بتایا کہ ہاتھ
میں تیجے کے کرموار کس کر مید فیلیہ برحین:

'' حضرت مفتی صاحب فرہاتے ہیں کہ تھنے کھوٹیں۔'' ان کےعلاج کی خاطر میں نے اپنے نام کےسماتھ حضرت وغیرہ جیسے الفاظ خود ہی لگا لیے بس بکی وفیفہ پڑھنے سے مریض الکس بھی جوگھا۔

#### ایک دَرکافقیر:

 آ جائے گی بات بھی ش جائے گی ،اس تم کی با ٹیم ش فون پٹیس بٹایا کرتا ، دوسرے لوگ و بری کا کوئی سئلہ پوچس گے،الشاکا قانون پوچس گے آپ جاد د کا طلاح پوچر

ا تنافیتی وقت ضائع کررہے ہیں، یہ کہہ کرمیں نے ٹملی فون بند کر ویا۔ ا کے صحف نے ٹیلی فون پر کہا کہ کس نے مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر بٹایا ساتھ ہی یہ بھی كَبَاكِدَا بِ وْعَاءِكُرتِ مِين اورجووْعاءآبِكُرتِ مِين تبول بهوجاتي بيرين في كبا شاماش! کوئی توعقل مند ملاء میں وُعاء کرتا ہوں آ محے قبول کرنا اس مالک کے اختیار میں ے، ہندے کا کام تواہیے مالک کو یکارنا ہے اور اس، البتداس رب کریم ہے اچھا گمان رکھنا جا ہے اس کی رحت ہے قبول کی امیدر کھنی جا ہے۔اس نے کہا کہ جھے کس نے بتایا ے جس سے بہت خوشی ہوئی، پھراس نے یو چھا کداور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہااور نفیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی بغاوت چھوڑ دوتو بدد نیا جنت بن جائے گی ، بس بددو کام کرتا ہوں۔اس پر جھے بہت خوشی ہوئی کہ بحمراللہ تعالی بچھالوگوں کوتو ہدایت ہور ہی ہے۔جس نے فون کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے کی دوسرے نے بتایا ہے۔اللہ کرے کہ سب پیہ حقیقت مجھ جائمیں کہ یہاں تو دُعاء ہی ہوتی ہے، بس ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ، ایک درواز ہ، بس ای ہے عرض معروض کرتے ہیں آ گے اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے ایک مالک ہے ایک دروازہ ہے، بیز بان، بیہ ہاتھ اور بیرول تو صرف ای ایک

رروازے بی کی طرف تو پر کرنا جانتے ہیں اس کے سوائد کو کی دومرا دروازہ ہے نہ کی جانب تو پر در پر کسی کے بیشے مجلی رو پاؤں توڑ کر اے دل خوا۔ وفوار کیوں دربورے تو

الله تعالیٰ کا فیصلهٔ کال کھول کریں کچھے اللہ کرے کہ بات دلوں میں اتر جائے ،ارشاد یا: یا:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً زُّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُعَشَىا كِسُونَ وَرَجُلاً مَلَمًا

لِرَجُلٍ \* هَـلُ يَسْتَوِينِ مَثَلاً \* ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ \* يَـلُ ٱكْتُرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَنَ (١٩-٣٥)

رب کریم نے دلوں ہے ہر شم کی پر بٹانیاں چھانٹ کرسکون پیدا کرنے کا نسخہ بتادیا کہ صرف ایک اللہ کے دورازے کے فقیر بن جاؤ، فیراللہ ہے امیدیں وابستہ کرنے والے بھی بھی سکون ٹیس با سکتہ ہروقت پر بٹان دی پر بٹان رہتے ہیں معیبت ہیں ہے جان کس کس کو ویں دل

> بزاروں تو دلبر میں اور ہم اکیلے معدد میں میں ما

#### اللّٰديريوّو كل واعتما داورجار چيز ول كادعوىٰ: جي اندَّة الى خِضْل دَرَادِدُصْ بَيْ رِيَّا كل واعتوى ما درِيروں كادعوىٰ كرتا ہوں:

ں کوئی سرکش ہے سرکش سیب بھی میر سے سامنے نہیں تھ ہرسکتا۔ ① کوئی سرکش ہے سرکش آسیب بھی میر سے سامنے نہیں تھ ہرسکتا۔

🕝 مجھ پرکسی کا کوئی جادونہیں چل سکتا۔

🕑 مجھ پرکسی کی توجہ یا سمریزم وغیرہ کا کوئی ایر نہیں ہوسکتا۔

کھیر ن ن وہدیا حریر ادیرہ وی ترین اوسات
 میرے سامنے کسی یر وجد نہیں بڑھ سکتا ،اگر میرے حالات ہے نے خبری کی

ج پر سے مات کی پر دوجد آجائے تو میری ذرای توجہ سے فررانز جائے گا کیے گو۔ جیسے میر سے مائے کی پر دوجد آجائے تو میری ذرای توجہ سے فررانز جائے گا کیے گو۔ مجی برقر ارٹین روسکل

اب کچے تھے مُن کیجیے ان قصول ہے مقصد ہے ایک ہدایت کی بات جوآخر میں بتاؤں گاان مانا دائد تعالیٰ ، دُعاء کر کیچے کہ اللہ تعالٰی مِرایت عطا مفر مادیں۔

سبق آموز <u>قصہ</u>

## <u>اغیب کی خبریں بتانے والی عورت:</u>

کی نے ٹیل فون پر بتایا کہ ایک عورت برکوئی بزرگ جن آتا ہے۔ میں نے کہا کہ

برا بدمعاش ہےوہ ہزرگ جوعورتوں پرآتا ہے ہزرگوں کو بھی کام رہ گیا کہ عورتوں پرآیا کریں۔اں محض نے بتایا کہ جب اس پر جن جز هتا ہے تو پھروہ تو الی کرتی ہے، ناچتی ے، کودتی ہے، ترنم سے اشعار مزھتی ہے اورغیب کی خبر س بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ا بیے نہیں ہوسکتا آ ب لوگ اس کا امتحان کریں وہ کیسے غیب کی خبریں بتاسکتی ہے۔انہوں نے کہا کہ اب جب اس برجن آئے تو ہم آپ ہے اس کی بات کروادیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تو پہلے سے تیار ہوں ایسے بزرگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے بضرور بات کروا ئیں۔ پھرا یک دن کسی نے فون کیا اور بٹایا کہ اس پر جن آیا ہوا ہے۔ میں نے كباا سے ملى فون ير بلائيں، جب وہ ملى فون ير آئى تو ايسا معلوم جور باتھا كدكود رہى ے، ناچ رہی ہے، غزلیں مڑھ رہی تھی جیسے بڑی متی میں ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ سیدھی ہوجا پہلے مجھ ہے بات کر۔اس کی مستی تومیری ایک ڈانٹ ہے ہی اتر گئی ، پھر میں نے اس ہے یو چھا کہ توغیب کی خبریں بتاتی ہے؟ کہنے گئی'' ہاں'' میں نے یو جھا کہ بناؤ میری کلائی میں گھڑی کون ی ہے؟ تو بڑے عجیب انداز سے بولی:''کھی'' میں نے كباچل ضبيث إكيمي جيسى بكار كحرى توميركى بج نيم كمي نيس بنى اورتو مجھے بنار بی ہے کہ میری کا فی میں کمی ہے، چل مکار خبیث جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ دوسرا جوتمہارے ساتھ ہےاہے ٹیلی فون دو، میں نے اسے بتایا کہ بیہ ضبیث کہروہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کمی ہے، میں اس پر ہتک عزت کا دعویٰ کرووں تو؟ کمی گھڑی میرے ہاتھ میں؟ ایس حماقت، میں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا اس کا امتحان لیا کریں دوسرے کمرے میں جا کرلوئی کام یا کوئی بات کریں گھراس ہے ہوچیس تو وہنیں بتا کے گی۔ لاکھوں ہاتوں میں ہے کوئی ایک اتفا قاصیح ہوجاتی ہوگی تو لوگوں نے ڈرارکھا ہے کہاس پر بزرگ آتے ہیں، بزرگ بھی ایسے نالائق کہ مرد کے پاس نہیں آتے عور تول ہی برآتے ہیں۔



# 🗖 نفگی صحابی پر ضرب کلیمی

ا کیے جس خود کو حمالی بتا تا تھا اس کی زیارت ادراس سے نصاء کروائے اور تعویہ لینے

کے لیے بہید برا انجم کنے لگے لگا کی بڑے برسے بناما و دمشائ نجی اس کے چند ہے میں

آگے اور اس کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے، تجھے تلم بوا تو میں اس کی جنس میں
جا پہنچا، دوا نی محابرت کھا ررا تھا مجلس میں ایک مشہر شخ الحدیث و فتی اور ایک مشہر
شخ طریقت عالم بھی باارب مرتجوں شخصے تے مرکز بھی دکھے کر اس کے دماغ سے خمار مسحوب کا فورو کو دی بران و کے اس اللہ تعالی کا موجود کو دوائی ہے خمار اس کے دماغ سے خمار استحداد کے کر اس کے دماغ سے خمار اسکان کے اور اس کے دماغ سے خمار اسکان کے اس کا استحداد کے کر تران دو گئے ،
اللہ تعالی نے اپنی حرصت سے میر سے در اسے انہیں شیطان کے ذکرے کے سے تجالی۔

فالحمد لله على ذلك وما توفيقي الإ بالله عليه توكلت واله انس.

# 🗖 طنا میں ٹوٹ گئیں خیمے ہی اُڑ گئے:

سب میں رسے ہی سے بی بر اسکان ایک بادیا گیا، اس کے علاق ہے اُلانا اُلیا اِلیا اُلیا اُلیا اُلیا اُلیا اُلیا اِلیا اُلیا اُلیا اُلیا اِلیا اُلیا اُلیا اُلیا اُلیا اِلیا اُلیا اُلیا اُلیا اُلیا اُلیا اِلیا اُلیا اللیا اللیا اللیا اللیا اللیا اللیا اللیا اللیا کے اُلیا اللیا اللیا کے اُلیا اللیا کے اُلیا کے اُلیا اللیا کے اُلیا کے اُلیا

لڑکی کو حان ہے مارد و لڑکی کی ساس نے اس مقصد کے لیے فلاں عورت کوفلاں عالل کے باس بھیجا ہے، اس عال نے بیکام ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ پھراس رئیس جن نے اینے قبیلے کے ایک جن کواس کے نام سے پکارکراس سے یو جھا کہ بناؤ میں سیج کہدر ہا ہوں؟ اس نے تصدیق کی، پھرای طرح رئیس نے دوسرے جن کا نام لے کر پکارا اور اس ہے یو جھا تو اس نے بھی تقید لق کی ، اس طرح اس نے دوشہادتوں سے اینا دعویٰ ٹابت کیا،اس کے بعد بولا کہ اگراب بھی آپ لوگوں کواس حقیقت پر یقین نہیں آتا تو اس لڑکی کی ساس اور فلاںعورت جھےاس نے عامل کے ماس بھیجا تھا دونوں کو یہاں بلاؤاگرانہوں نے مید تقیقت تتلیم نہ کی تو ہم ان پر مسلّط ہوجا ئیں گے اور اقرار کروا کر چھوڑیں گے، یہ کہ کراس لڑکی پر بہت زبردست حملہ کیا، اس کےجہم کواپیا مروڑا کہ زندگی سے مابوسی ہوئے گئی۔ بیرحالت و کی کراؤ کی کے والد نے اپنے سرھی کو ٹیلی فون کیا اورسارا قصہ بتا کر بڑی لحاجت ہے درخواست کی کے اللہ تعالیٰ کے لیے میری کی کوطلاق دے دواس کی جان نہ لو یسمدھی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ جنات کی ہاتیں قابل اعتبارنہیں ہوتیں، یہ ہارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں ۔ گراڑ کی کے والد نے پریشانی کے عالم میں چندمنٹ کے اندر کی بار ٹیلی فون کیا اور ہر بار بہت لجاجت سے یہی کہا کہ جان لیوا حملے ہور ہے ہیں،میری بچی کی جان جار ہی ہاللہ کے لیے ہمارے حال پر رحم کھا ہے ،فوراُ طلاق دے کرمیری بچی کی جان بچالیجے۔ سرهی صاحب بریشان بوکر میرے پاس آئے اور آسیب زدہ مکان میں چلنے کی درخواست کی، میں اس نتم کے معاملات کی خاطر کہیں نہیں جایا کر تا مگر اس قصے میں چونکہ دونوں حانب علماء ومشائخ كاخا ندان تفا بالخصوص مرهى صاحب كالمجمد سے گرراتعلق تفااس ليے میں ان کے ساتھ چلنے برآ مادہ ہوگیا۔ سدھی صاحب ادران کی اہلیہ کے علاوہ اس عورت کوبھی ساتھ لیا جس کے بارے میں جنات کا دعویٰ تھا کہاہے عال کے باس بھیجا گیا ب، جب محل وقوع كي طرف روانه هوئ توجنات كاركيس بولا كه حضرت مفتى صاحب تشریف لارہے ہیں اس لیے ہم جارہ ہے ہیں۔ان سے بہت کہا گیا کہ وہ دونوں خواتین بھی ساتھ آ رہی ہیں جنہیں آ پ نے بلوایا تھااس لیےاب آ پان کی آ مرکا انظار کر س ادر کوئی فیصلہ کرکے جا کیں۔ حمرانہوں نے ایک ندشی اور یہ جملہ کہہ کر کہ حضرت مفتی صاحب تشريف لارب بي ال لي جم جارب بي، ووسب على كئے ، بم لوگ جب ان کے مکان پر مینچ تو مانچوں، مریض بالکل تندرست تھے۔ کمروں کی و بوارس، کھڑ کیاں اور دروازے سے تعویزوں ہے مجرے پڑے تھے، یہ تعویز ساری ساری رات با ہے والے عال صاحب نے لگوائے تھے،معلوم ہوا کہ انہوں نے کمروں کے فرش میں بھی حکہ حکہ تعویذ فن کروائے تھے۔ میں نے ان لوگوں ہے کہا کہ سب تعویذ نکال کرجلادو۔اس کے بعداس خاندان برآسیب کا کوئی اثر نہیں ہوا، چونکہ جنات کی اس پورش کی دور دورتک بہت شیرت ہوگئی تھی اس لیے بہت دور سے ایک مشہور ہز رگ عالم نے بذریعہ فون سمرھی صاحب ہے اس قصے کے مارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت مفتی صاحب کے تشریف لے جانے سے جنات کے جیموں کی طنا میں ٹوٹ گئیں اور خیمے ہی اُڑ گئے ۔ یہ قصے اس لیے بتار ماہوں کہ اس ہے مقصد ایک مرایت کی بات ہے جوآ خرمیں بتاؤں گا۔

#### 🗹 جنات کا فرار:

ائیں بارش حیدرآباد جار ہا ضاان دنوں پر ہائی دیشیں بنا تھااس نے براستر شنا حیدرآباد جارہ بے مخد گاڑی ایک عقیدت مند کی تھی جو دو جو الارہ بے قبے اضا کہ قریب پہنچ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عال ہے جات اس کے تاقی میں اور وہ جات کے ذریعے تجیب تجیب کرت و کھا تا جائلا کی مزن کا نام لیکھوائی ہے کہا ہے کہ قلال چیز او کو وہ فرام اسٹے موجود نظر آئی ہے چو کہتا ہے کہ کا ان چیز کے جاؤ تو ود فوراً خات ہو جائی ہے، بھر وہ تھے کہنے گئے کہ آپ اس کے کرمین کے جاؤ تو میں نے کہا کہ ایسے واہمات لوگوں ہے ملنے کی مجھے فرصت نہیں اور نہ ہی میں ایسی خرافات دیکھا کرتا ہوں مگرانہوں نے از راونے تکلفی پے حرکت کی کہ عامل کے مکان کے سامنے گاڑی روک کر کہنے گئے کہ اب تو ہم اس کے مکان پر پہنچ گئے ، میں نے کہا چلیے پنچ گئے تو دیکھ لیتے ہیں۔وہ عامل سملے ہے مجھے جانبانہیں تھاانہوں نے جب اے ماہر بلاما اور جنات کے تصرفات دکھانے کے لیے کہا تو اس عامل نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سب جنات بہ کہد کر بھاگ گئے کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لارہے ہیں اس لیے ہم جارہے ہیں۔انہوں نے اس ہے بہت اصرار کیا کہ جنات کو بلاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ آئی دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں یکاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں بنچ گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گے۔

#### @عامل معمول:

بہت مدت کا ذکر ہے جبکہ میری عمر میں چھیں سال کے درمیان ہوگی ، میں شروع ہی ہے ایسا ہوں، جنات وغیرہ وسب کی بٹائی لگا تار بتا ہوں شروع ہی ہے،میر ہے اللہ نے مجھائ کام کے لیے تو پیدافر مایا ہے شیاطین کی ٹائی لگانے کے لیے، میں جار ہاتھا و یکھا کدایک میدان میں میلالگا ہوا ہے کوئی مداری کرتب دکھار ہاہے، میں نے قریب جا کردیکھا توعال معمول کی بات چیت ہور ہی تھی میں بھی کھڑا ہو گیا معمول برکالا کپڑا ڈالا ہوا ہےاور دوا ہے لیٹا ہواہے جیسے مردہ عال اس سے بوچیر ہاہے کہ وہ جوہس آر ہی ہاں کا نمبر کیا ہے وہ بتادیتا ہے، کچراس کے بعداس مداری نے تعویذ بیجیے شروع كرديئ لوك آ آكر بتاريم ين كديدياري بيديريثاني باورووسب كوتعويد دينا جارہا ہے پھرسب سے بھے جمع کرکے ع

تماثا دکھا کر وہ بھاگا مداری

میں نے سوچا اسے پکڑنا جا ہے بیلوگوں کوالو بنا کران سے رقبیں لوٹ کر بھاگ رہا

ہ، ش نے اپنی گھڑی ایک دو تھنے آگے یا پیچھے کر فی تا کہ دوا ندازے ہے دفت نہ بتا تھے بھران سے پہلے کہ بنا کہ جاری کے دیا تھے تھے اس جاری کے بیری مطرف بھا گھ برا باز دیگر اگھڑی دیا گھے نے بھر کی سے بیری السی کا بھرا باز دیگر اگھڑی دیا گھے نہیں دوں گا السی بھر الدیا ہے تاہد کا بھران کے بھر السی کہ بھر السی بھر کر کردیا ہے دوسب اس کے بچھے پڑھے کہ تمارے ہے دائس کرد سے بھر السی کر الدیا ہے دوسب اس کے بچھے پڑھے کہ تمارے ہے دائس کر دیا ہے مال کی نظر میں تعلق ہوتا ہے جو بات مال نظر میں آخل ہوتا ہے جو بات

# 🖸 كراماتي طمانچه:

دارالعلوم ٹنڈ واللہ یار میں مشرتی پاکستان کے ایک نو جوان طالب علم برایک آسیب مسلط ہوگیا، اس کا مطالبہ تھا کہ میں اس کا ہم سبق ہوں، اسے میں بدر بعیہ ہوائی جہاز ڈھا کا لے جاؤں گا کرابددارالعلوم کی طرف سے دیا جائے وہاں جاکرہم دونوں فلاں مولا ناصاحب ہے درس نظامی کی بخیل کریں گے،اس کے بعد دونوں ایم اے کریں گے پھر میں اپنی بہن کی شادی اس ہے کروں گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی رحمداللہ تعالی نے دفع آسیب کے لیے اپنی مشہور انگوشی اے دی تو اس نے بہت گتا خاندا ندازے انگوشی بھینک دی اور دارالعلوم ہے جہاز کے کرایے کا مطالبہ جاری رکھا۔حضرت عثانی رحمہ اللہ تعالی نے مجبور ابغرض حفاظت ایک اورطالب علم بھی اس کے ساتھ کیا اوراے دوآ دمیوں کا کرابدوا رالعلوم سے بطور قرض دے دیا۔انہوں نے ہوائی جہاز کے کلٹ خرید لیے پھراہنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے یہال دارالافقاء میں آ گئے، ان کے دوست نے مجھے سارا قصہ بتایا، میں نے کہا کہ ایک تو مدرسہ سے رقم قرض لے کر جائے کچرمولانا کی شان میں گتاخی بھی کرے اور کچرمیر االلہ اسے یہاں میتال میں بھیج دے تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ یہ یہاں سے بغیر آ پریشن کے ہی چلا جائے۔ یں حقلة انعماء بیں بیضا کا محرر با تھا کہ اس سیب زونو جرنان نے ادہم چاہا دیا کر اشعاد پڑھنے لگا اور خرب اچھنے کوونے لگا، بیس نے کس سے پرچا کہ یہ کیا ہود ہا ہے تاکہ اس خواتی مرخ اسمحوں سے بیری طرف و کھی کر برے جوش اور خصص چیسے تاکہ یا تو وہ تن سرخ مرخ اسمحوں سے بیری طرف و کھی کر بڑے جوش اور خصص کے ساتھ آئے بڑھا ہی نے اسے زور ارطمانچہ بارات وہ سے بیش ہو گر پڑا ہوا ہائی تر بہ تھی نئیست تھی چار ہوئی پرگرا فرش پرگرتا تھی بیس کیا بند آ بھی دیرے بیش ہوار پڑا ہوا تر بہ تھی نئیست تھی چار ہوئی پرگرا فرش پرگرتا تھی بیش کیا بند آ بھی دیرے بیش بڑا ہوار کہنے لگا کہ بیس جار با بیوں آیندہ و کھی تی بیش آئی گا۔ حاضریان اس الحمل نے کی ذیر دست ا واز شن میں جار با بیوں آغیدہ و کھی اس میں اس الحمل نے کی آز واز سائی دی۔ یہ طرف وادر اطوام ملم نے نام سے مشہور ہوگیا۔ میں نے جوائی جہاز کے کلے واپس کروا کر فرا وادا اطوام

# كنام سنته بى جن بعاك كيا:

ایران شی میرے ایک شاگر دیں۔ وہاں کی پر بن نے ھیا وگوں نے ان ہے کہا کہ سی میرے ایک شائل ہے کہا کہ سی آئیں ہے کہا کہ سی آئیں ہے ان اس کہا کہ سی آئیں ہے ان ان اس کیا جو اوگر کے بھر بیل جاندا ہی ہو اوگر کے بھر بیل کہ داری میں بین انار نے کا علم پڑھا یا تا ہے۔ ان مولوی صاحب نے بہت معذر ہے کہ مات کوگ اصراد کرنے کا علم بی حل کے دائی میں مولوں ساحب نے دہاں جا کر آئیں ہے کہ ساختے میں مولوں ساحب نے دہاں جا کر آئیں ہے کہ ساختے مولوی ساحب نے دہاں جا کر آئیں ہے کہ ساختے مولوی ساحب نے دہاں جا کہ آئیں ہے کہ ساختے مولوی ساحب نے دہاں جا کہ بیٹے مولوی ساحب نے بہا کہ بیٹے کیول نیس بتایا کہ بیرے پاس ایک عضب ناک ہو کراہا ہی فائد ہے کہا کہ بھی پہلے کیول نیس بتایا کہ بیرے پاس ایک میرے باس ایک مولوی ساحب آ رہے ہیں جس کی رہنے ہے کہا کہ بھی پہلے کیول نیس متایا کہ بیرے پاس کے بہارکہ بیٹے کہا کہ بھی بہار کے بیرے کہا کہ بیرے کہا کہا تھی جب ہے کہا کہ بیرے کہا کہا تھی جب ہے کہا کہ بیرے کہا کہا کہ بیرے کہا کہا کہ بیرے کہا کہا کہ بیرے کے کہا کہ بیرے کہ بیرے کہ بیرے کہا کہ بیرے کہا کہ بیرے کہ بیرے کہ بیرے کہا کہ بیرے کہا کہ بیرے کہا کہ بیرے کہ

أسيب جلا كياب

## 🛆 آواز سنتے ہی جن بھاگ گیا:

آیک بادا آیک عمر رسیده مشهره عالم وفقی نے بھی سے فون پر کہا کہ میری فوای پر آسید کا دورہ پڑا اوا ہے آپ میری فاطر آجا کی میں جاتا ہوں کر آپ ایسے کا مول کے لیے کا میں کے لیے کا میں سے بالے حکم میں نے اس او قع پر یہ گرات کی ہے کہ آپ میری مواجد فرا کی ہے کہ آپ کے لیے اس کے لیا اس کے کہا یا وہ میں فران پر قاس کو ترجہ لیا ہوں بالے کہا کہا ہے ہے اس سے کہا کہا ہو ہے کہا ہو گا ہے کہا کہا ہو گا ہے کہا کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ میں ماہ دورہ را فیج ہا ہم میں ماہ دورہ را فیج ہا ہم میں ماہ دورہ را فیج ہا ہم میں ماہ دورہ را فیج ہا کہا تھی میں ماہ کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم ک

# 🗈 خاران کی شنرادی:

ضاران کے ایک عالم برے شاگرد ہیں دوا ہے آسید زد و بیانی کو بہاں بھر سے
پاس کے کرآت نے اوران کی تجب و استان سائی، کہنے گئے کہ شمی ٹائیس کے کرگئ مشہور
عاطوں کے پاس کیا مگر کوئی فائدہ ونہ ہوا، آیک عالی نے آئیس بکل کے تنظیہ لگائے اس
سے بھی کوئی فائدہ ونہ وا وان کے تہم شمی مختلف مقامات پر سیاو داغ وکھا کر بتایا ) ہیں ہا
داغ تکلی گئے تک نے برے ہیں، مجرکزا ہی شروا یک بہت مشہود عالی کے پاس الدیا بجہ
بہت بڑے سائی میں موٹی اور کمی زنجر میں لگ روی ہیں، عالی نے باس الدیا بھر اور فت ہیں ان

لی پھرا ہے متخر جنات میں سے بعض کا نام یکار کرمیرے بھائی کے جن کوگرفتار کرنے کا تکم د ما تو بھائی کے جن نے لذکار کر کہا کہ میں خاران کی شغرادی ہوں،میرے ساتھ میری فوج ہے،میرےمقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا جو جائے مقابلے میں نکل کرمزا تھے۔ یہ جنیہ بار بارای طرح للکارتی رہی، عال کے جنات اے گرفتار نہ کر سکے تو عامل نے دو تین دن زور لگانے کے بعد کہا کہ میرے جنات بکرا مائکتے ہیں انہیں بکرا کھلاؤ تو کام کریں گے،ہم نے بکراخر پدکردے دیا،اس کے بعد عامل نے اپنے متعدد جنات کوان کے نام لے کر پکارااور بھائی کی مدید کو گرفتار کرنے کا تھم دیا،اس کے جنات نے ہمارے سامنے بھائی کوفضاء میں الثالث کا کراس کے ہاتھ یاؤں باندھنے شروع کر دیے، بھائی کا جسم فضاء میں معلق تقااوراس کے ہاتھوں اور پیروں میں ایس حرکات نظر آر ہی تھیں جیسے انہیں باندھنے کے لیے مروڑ اجار ہاہے، بہسب کچھ ہم اپنی آنکھوں ہے دیکھورے تھے، بھائی کی جدیہ جلا جلا کر یکارنے لگی کہ بائے میں پکڑی گئی، میری فوج کہاں گئی؟ پھر تھوڑی دیر بعد بھائی کاجہم زمین برآ گیا اور عامل نے یقین دلایا کہ اس کی جدیہ گرفتار ہوگئ ہے ۔ مگر جب ہم اپنی جائے رہائش پر ہنچے توجنیہ نے بھرآ و بوجا، ہم پھر عال کے یاس گئے تواس نے کہا کداب میں اس جدیہ کوجان سے بی مروائے دیتا ہوں، چنانچداس نے اپنے متعدد جنات کا نام لے کر یکارااور انہیں تھم دیا کہ اس جنیہ کو جان ہے مارڈ الو۔ انہوں نے پھر بھائی کوفضاء میں النالفكاليا، جنيه پھر جلانے گئى كد بائے میں ماري گئى، میری خارانی فوج کهال گئی؟ آج میری فوج میرے کسی کام نه آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد كراينے كى آوازىن شروع ہوگئيں جوآ ہسته آہتىد جم ہورى تنفين جيسے كوئى دم تو ژر باہو، بالآخر خاموثی چھاگئ، بھائی کاجم زمین برآگیا، عامل نے کہا کہ بس اب تو اسے ختم ہی کردیا ہے،مرگئ ہے۔گرہم اپنی جائے رہائش پر پہنچے تو پھروہی قصہ، مبیہ نے پھر

آ د پوچا ، میں عال کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے فیم کے پائی موروپ اور بحر سے کی قبت کے درسوروپ فورا واپس کر دورنہ عمل اخبار میں اشتبار دے کر تیرے فریب کی اشاعت کر وں گا اور بیر کی قم ملی بہت بھاری اتعداد سیاس کر اپنی مش رہتی ہے انہیں ساتھ کے کر جرے بیرس درخت کو ادوں گا نمن کے ساتھ در نیجرس انکا کر ان انہیں ساتھ کے کر جرے بیرس کر عالم نے فرک کی گلوق کو فریب دیتا ہے اور انہیں لوٹ کر حرام کھاتا ہے۔ بیرس کر عالم نے ذرکے مارے بیری بوری قرم واپس کردی۔ اس کے بعد جدید نے فود کہا کہ اگر بھی نے نبات چاہج بووا ہے استاذ ( دھرے اقد س در سافہ تعالی ۔ جامع کی کی اس کے چلو۔ اس کے عمل اپنے بھائی کو آپ کی فدمت میں ادا بادول۔

جب ان کا بھائی بیرے سامنے آیا تو اس پر بہت خت ارز وطاری تھا ہیں نے اس سے بع چھا کیا مور ہاہے؟ آمیب نے جواب ویا کر آپ سے بہت ڈراگنا ہے۔ یس نے کہا کرڈراگنا ہے تو بھاگ کیول ٹیس جاتا جل مردود تھاگ یہاں ہے۔ اس کے بعدود دو تمن روز کر آپی بھس رہے آمیب کا کوئی اثر ٹیس ہوا۔

## انطريد هته بي آسيب رخصت

جنوب کے کن نے خط میجو کہ دار سے لاک کے پر جن پڑھا ہوا ہے ہوں ہو ا عال عاج آئے، بڑے بر سے مشہور ماہر اپنا و در رفا میکے گردہ کی کے قابیتی آتا آپ مہر بانی فرما کر تعوید تھتی و ہی ۔ میں نے تعوید کی جائے جن کو خط میجو اکر آئر ہی تھے لیس جائز آتو خاران کی شخراد کی سے بر بر بارے شمل بو چھے لے اور فیک ہوجا اور فیکم سوری کے کر تیم اکیا ہے گا۔ خط پڑھے کے بعد جن نے حاضر بن سے بچھ اور ان یا تمی کس اور وخصت ہوگیا۔ ارے آ آخر ممل جامیت کی بات بتاؤں گابیے تھے تو بات کی کرنے کے لیے سار باہوں۔

# جنات میں کراماتی طمانچے کی شہرت:

براینا ما در ارانطوم اند والله بارش استاذ تقار بان کید از پر آیب مسلط
براینا ما در ارانطوم اند والله بارش استاذ تقار بان کید از پر آیب مسلط
بر اینا ما در ارانطوم اند والله بر شده بر شده اینا ظفر اجر صاحب شانی
پرازی فی ندست میں الایا کیدم بر مندوستان میں رہے ہیں، تجے این انواز کی تو بیر لواظ
پر از یک تاقی می ، بہدیؤشش کے بعد بری اظر مولوی ماد پر پری تو بیر لواظ
ہے بہر خیال میں آئی کہ دیر لاوال کا دوست ہے، بیا نیمی اس شان کی برماضی کرسات
ہے جے بین میں آئی کہ دیر لاوال کا دوست ہے، بیا نیمی اس شان کی برماضی کرسات
ہار کو بیمی چوزیں کے مولانا نے فرمایا کدارے ادالو تو تھے بنا ہے حامد کو اور انواز کی کے برانوں است حامد کو برون نیمی کرتا ہم
پرازی کر سے، اے بگر واس لا کے کو کیوں نیمی کیا تھے کہ دو جہاری لاز کا روز جی ہیں ہے۔
اس کی دور جیس ہیں:

🛈 ہم اپنے داماد کو تکلیف نہیں پہنچانا جا ہے۔

© ان کے ایا کے ایک ویل اٹھی ہے کے ایک جن ہے ہو گئی ہو گیا تھا، دو مل کچہ پھر کی طرح رنگ تھا جنا سے کی پوری وینا عمل اس طما نچے کی شہر سے ہو گئی ہے اس کے ہم مولوی حامد کو کڑنے نے شاہ درتے ہیں کہ اگر ان کے اہا کا طمانی کی لگ کی انو کمیا ہوگا ہے

# 🇉 شیرکا کان پکژ کرلائیں:

متعلقین ش سے کو گی اپنے بچے کو میرے پاس لاے ادر بتایا کہ اس بچے کو جاگتے میں شر نظر آتا ہے بچداس سے ڈو کر مہت ردتا ہے آتا ردتا ہے کد اس سے کھانا بھی ٹیس کھایا جاتا۔ ش نے ان سے کہا کہ ان شا دائشہ تعالی ابٹے پر نظر ٹیس آئے گا، اس بچے ے کہا کہ اب اگر شیر نظم آئے تو اے کان سے کچڑ کر میرے پائی لائیں۔ ایک مٹنے بعد وودوہارہ اپنے نیچ کولائے تو ٹیس نے اس سے پوچھا کہ شیر نظر آیا؟ اس نے کہا کہ اس دن کے بعد سے نظر نیمیں آیا۔ میس نے کہا کہ اپنے تھر میں ذور ذور سے بول کہو:

"اوشير!اوشير! چل تخفيدارالافتاء لي كرچلول ـ"

اس کے والد نے بتایا کہ نیچ نے بار بار یکارا گرشیز نہیں آیا۔

## <u> ™</u>د يو بھاگ گيا:

سبب المسال المستواد سنيه الكي كورت في كها كدا ساد و لا نظر آتا ب وه بهت لبا الساب كا لدي من المساب كا لا بهت كا كدا سد الما كورت به كها كدا ساد و لا نظر آتا ب وه بهت لبا المساب كا لا بهت كا كدا شد المساب كا كن كا قرار الما الماد كر دول قو بدرى كان منزله كارت كرا ساح كان بالمان كان بالا كان بالا كان بالا كرا ساب كان بالا كان بالا كرا ساب كان بالا كان بالا كان بالا كمان كان بالا كان بالا كان بالا كان بالا كمان كان بالا كان بالا كان بالا كمان كان بالا كان بالا كان بالا كان بالا كان بالا كرا ساب كرا بالا كان بالا كرا بالا كرا ساب كرا تي كرا بالا كان بالا كرا بالالا كرا بالا كر بالا كرا بالا كرا بالا كرا بالا كرا بالا كرا ب

#### 🗹 جان سے ماردینے کی دھمکی کا جواب:

ایک مولوی صاحب ایسے علاقے کے رہنے والے تھے جہاں کا جادو بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک بار چھے بیغام بھیجا: "میں آپ کو ہلاک کرنے کاعمل شروع کرر ہاہوں۔"

> نہیں ہوااس لیے کہ ہوگاہ ہی جومقدرہے۔ ''کووں کے کوسنے سے کہیں ڈھورمرے ہیں۔''

پھر اگر آپ سے ٹل سے ٹل مرجی گیا تو بیرا کیا نصان؟ فائد وی ہوگا کہ آپ نے اللہ وی ہوگا کہ آپ نصان؟ فائد وی ہوگا کہ آپ نے ایک انجھ پر احسان ہوگا یہ تو ہے بیرا تا أور بیرا آئل ایہ ہے کہ پہلے بھی آپ کے لیے دین ود نیا کی ترقی کی دعاء کرتا تاقی استان کیوں شد کرتا: تعالیٰ دیا دو گروں گا اور خشان کی دعاء کہ کہ نے تاقی کا کہ خشان کہ ( 20- 10 ) کو کہ ان کا مرحل نہ تیجھ لے کہ ان کے شرح سے کے کی دعاء شرح کردی کہ لے کہ ان کے شرح کردی کہ لے کہ ان کے شرح کردی کہ لے

الله!انہیں مدایت عطاء فر مااوران کےشرے میری حفاظت فرما، یوں دُعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں خیروبھلائی کی وُعا کمی کیس کہ یاللہ! انہیں وُنیاوآ خرے کی ترقی عظاء فرما ان کی زندگی میں برکت عطاء فرما، ؤ عاءتو ان کے حق میں پہلے بھی کرتا تھااس دھمکی کے بعد مزیداس میں اضافہ کردیا،ان کے خلاف سوینے یا بدؤ عاء کرنے کا تو دل میں خیال تک بھی نہیں آیا۔اب اس کے بعد کا قصہ سنے انہوں نے دھمکی تو زور وشور ہے دی کہ تحجے مارنے کاعمل نثر وع کرر ہاہوں پھرمعلوم نہیں انہوں نے بیعمل نثر وع کیایانہیں ،اور اگر کیا تو کتنے عرصے تک کرتے رہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بیکوئی آج کا قصہ نہیں بہت یرا: قصہ ہے تقریباً جالیس مال پہلے کا ان دھمکی ہے یاان کے ٹل سے میرا کیا گڑا؟ الحدولله! بال بھي بيكانييں ہواء اتني مت كزرگئي الحمدولله! آپ كے سائنے زندہ بيضا ہوا ہوں اوراب بھی جوان ہوں "کچھتر سال کی عمر میں بھی ہنوٹ کے میدان میں "ھے ہے۔ مبارز" کے ایسے نعرے لگار ہاہوں کہ دیکھنے والوں کے طوطے أز جاتے ہیں بڑے بزے مضبوط جوان بھی وہ منظر دیکھ کر بہت تعجب سے کہتے ہیں: میدان میں ببرشرجیسی جست لگا کرنگلنا اور لاٹھی کوتولنا تو رہاا لگ ہم تواس عمر میں

میدان بی بیرتبر بیشی جست نگا کرگلنا اور لاگی لوتو لناتو ربا انگ آپ کی چال د کی کردی حیران بین ، بهت حیرت سے پوچیتے ہیں: ''تو ژکی دچ کی یوند سے او۔''

" ہنڈیا میں کیا ڈالتے ہیں؟"

یدیر ساندگا کرم ہے کہاں نے بچھے بیار بیاں سے مخطوظا رکھا ہے بھی بھمار مجب کی بھی ہی چنگی لے لیتے ہیں، جب تک حیات مقدر ہے اللہ تعانی محت وعافیت ہے رکھیں اس محت وقت کو ذخیرہ آخرت بنانے کا ذریعہ بنائمیں آخرہ بھک اپنے وین کی خدمات سے گرم مذرا کیں ہے۔ خدمات سے گرم مذرا کیں ہے۔

> جینا چاہوں تو کس مجروے پر زندگ ہو تو ہر در محبوب

میرانقر بگونیس گزاالیة دومولوی صاحب فود دنیا ہے، دفعت ہوگے شاپدان کے عُمَّل کور یوزس کینرگ گیایا دی ایکش ہو گیاالشرقانی ان کی مفنرے فرء کس بہتی یات دل میں افزری ہے انہیں؟ مسارے قصے ایک ھاپیت کی بات کی تبید ہیں۔

## @ایک وجدی کاقصه:

ائیے جہاں گردید کہیئے شتن درویشن یہاں ھلا۔ افعلماء میں آگیا جو یمن شام و فیرہ دنیا سے مختلف ممالک میں مشہور ماہر ہن توجہ ہے اس فن میں مہارت حاصل کر چکا تھا، اس نے بصورت وجدا تھی کر مہت ذہروست فور لگیا، میں نے اس کی طرف ذرا می توجہ متعطف کی تو ہس و میں کے وہیں فوراً بولتی بنداور بالکل سیدھا ہوکر نہایت آ رام وسکون سے بھڑ گیا۔

# 🗈 ایک طحد پیرکی ناکامی:

ایک طور پرم میں بہت شہرت مکتابے چنا نجاس نے ایک مشہر دما کم اور دنیا مجر میں مشہر دادار سے کا دیجے درجے کے امتاذ پر الیاسسمریوم کیا کہ زبان باکل بندہ اس تم سے اور بھی کی قصر شہور ہیں۔اس نے ایک بار بھی پر سمریزم کرنے کی کوشش کی مگراے مندی کھائی بڑی۔

#### 🛭 توجه کااثر سلب ہو گیا:

ائی بیرصاحب توجد النے میں بہت مہارت وغیرت رکھتے ہیں، مریدوں کو طلق کی صورت میں شام ارسان کے قلب پرائی توجد النے ہیں کہ وہ فد بوج میانور کی طرح تربیع لگتے ہیں، ''بائے ہوئے'' کے نوے، خورفل اور چج و پاکوا ایک حشر پر پاہوجاتا ہے۔ میں ایک بارکی کام سے ایک مؤخ میں گیا اطاق سے وہ بیرصاحب می وہا آئے ہوئے بھے میں نے فجرکی فرانز پڑھائی ، فاز کے بعدانہوں نے حب معمول اپنے مرید رن کو طفتے میں بھی کر توجہ ڈالے کا آئل ٹر ورا کی افروا فر دائی ایک ہے تعلی کی طرف فی طرف فیزے کی طرح افکی کا بروز وردات کا اس کا بروز ورد سے سے میں اور دو ایک گام بروز ورد سے سے میں اور دو ایک گام بروز کی اس سے سمن میں اور دو یک بار بار ذیرات کے رہے میں اور کی بروز ہوئے ہی افر نمیں بور باتو کے لئے کہ کہ سے بھی ایک می پر کہ بھی آئی میں کا بوگیا۔ اب کیے گئے کہ بدید باتا تا کہ جب سبک میں میں اس موجود ورون آپ نے اس کرت میں کا بیا۔ اب میں کا کا میاب کے باور وروز کو تھی کا اور وروز وروز کی کرت کی کرتے ہی کا کا بیاب و کیا۔ اب میں کا بیاب کے باور جود کی میں تو کئے موالات کی کم رقوز وروز کو شش کے باوجود کی میں تو کئے موالات کی مرقوز وروشش کے باوجود کا میاب شبہ دیکھ

## △خواجه غلطان:

میں جب افغانستان کیا تو برات میں کی نے تبایا کہ یہاں ایک بزرگ کا حزار ہے، اس بزرگ کو'' خواجہ خطان'' کتیج میں، خطان کے متنی ہیں۔'' لڑ حکاد ہے والا' جو بھی اس کے مزار پر جاتا ہے لڑ حک جاتا ہے کیا بی پیلوان کیوں نہ دو، جکس میں ایک فوجوان نے کہا کہ اسے بھی لڑ حکادیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ جال اگر تو لڑ حک گیا تو تیجے دن کوڑے لگاؤں گا۔ وہ بہت خوف ز دوصورت بناکر بولا:''مثین جاؤں گا۔'' میں نے کہا:

'''بس ثابت ہوگیا کہ میرے کوڑے کی طاقت خواجہ غلطان کی طاقت سے زیادہے۔''

ا کیے مجل میں بڑے بڑے کہا وار بزاگ موجود تھے، میں نے سب کے سامنے لاکار کرکہا کہ اگراس مزار پرمیر ساتھ کی چھوٹے سے نئے منے نئے دیج کو بھی لے چیس تو غلطان اے بھی کئیں کڑھا کئے گا۔ چھر کھے تو اتنا وقت نہ طا کہ وہاں جاتا البتہ میرے ساتھ جولۇك گے ہوئے تھان ش ہے جو كھولۇك نے تجربدكيان ش ہے ايك تو بہت كى كورور سے تھے۔ وہ متاتے ہیں كہ ہم وہال مجاوروں سے كتبر رہے كہ خلطان بميں كيون نبيل لأحكا ؟؟ جادرائيس لمرسيقے بتانے گے كرا سے بيشور ايے ليو، بير پڑھور بيكر و گرسب ہے كاران ش سے كرئى ايك مى نبيل لڑ ھك سكا۔ يہ قصے خوب فور سے شين آخر ش بتاؤل گا ليك ہواہت كى بات۔

# 🗈 بزرگی کی علامت:

میرے پال ایک مولانا صاحب آئے جو مولانا کھی تھے اور س رمیرہ کھی ، بیاس لیے بتار پاہول کہ بید دوفوں صفیق انسانی کمالات میں شاری جاتی ہیں، علم کا صفت کمال ہونا تو طاہری ہے عالم و زین کو ہر سلمان قائل احرام مجتسا ہے اسے عزت کی لگاہ ہے دیکھتا ہے اور برحایا بھی عموماً کمال حق کی طامت سجھا جاتا ہے، وزیرگی جمر کے تجارب سے انسان بہت کچھ کے جہاتا ہے، اس تمریش گفرا قرت بھی پیدا ہوجاتی ہوات میں بید دوفوں کمال متے جبکہ میں اس زیائے میں پاکل فوعرتھا تمیں پیٹیس سال عمر ہوگی، دو چھے ہے تھے۔

#### " مجھے بیعت کرلیں اور میری پیٹ پر ہاتھ رکھ دیں۔"

تھے ہوا تھی ہوا کہ آئی محرائر آئی ہے کہ ہے بیعت ٹیس ہوے اب بھر چیے نوم ے بیعت ہونا چاہتے ہیں آخر ہرے اندرائیوں نے کیا خوبی دیکھی، جب جید ویا خت کی آدائیوں نے فرما یا کہ آپ ساس کیے بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کا مام لینے سے عی جناسہ ہوا گھر ہو ہے ہیں، ٹیمل لوگوں کے جناسے کائا ہوں ایسٹی بن بورے ضعری اور مرکش ہوتے ہیں اٹیس محک نے کے لیے لیے بے فیضے پر سے ہیں بھی حصرت شاہ وی انشدر حداشہ تعالیٰ کی ''انقول ایملی'' (پر عملیات کی مشہور کیا ہے ہے ۔ سے ویلفے پڑھتا ہوں کھی کی اور کمایا ہے گھران پر کوئی آئر ٹیس ہوتا اور آپ کانام لینے ہے ہی جنات بھاگ جاتے ہیں،اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیت ہونے کا فیعلہ کیا ہے۔ میں نے ان ہے کہا:

" آپ نے بزرگی کی طامت خوب پیچائی، اگرآ بیب بھگانا تی بزرگی کا معیار ہے آوا کی بزرگی کے لیے توسملمان ہوتا بھی ٹروٹیس کی ہندو بھی لوگوں کے جمن اتاردیتے ہیں بکہ غیرمسلم اس ٹین عمل بہت بابر ہوتے ہیں آب ان عمل سے کس کے ہاتھ بر بیست ہوما کیں۔"

#### 🖆 ذرای ڈانٹ سے وجد غائب:

ا کیے مسمر ریزم کا بہت ماہر بح توجہ کے ذریعے ہمریدوں پر دجد کیڑھانے میں بہت مشہور تھا، ایک بار میر سراسنا اس کے ایک مرید پر دوبد کڑھ گیا، میں نے اسے ذرا ک ڈائٹ بلا کی قود وبالکل سیدھا ہو کر آرام ہے فاموش میٹے گیا۔

# مدایت کی بات:

اب ہدایت کی بات ہے، اس کی تہدیش گی ایک تھوڑا سا تصدین لیاں، تمیں جار روز کی بات ہے فون کر کی نے بتایا کہ ان کے جائے والوں ہیں ہے کی کے بیچ کی طبیعت خراب تھی انہوں نے اپنے ہی صاحب کو کھا یا قویرصاحب نے فرمایا کہ اس بیچ کافقرائگ گئے ہے گھرانہوں نے کالی مریش پڑھرکر ہی انہیں جلایا تو اس سے نظرائر گئے۔ وہ بھی مجھی ترفیب و سے رہے ہیں کہ آپ کے بیچ کو مجھی نظر رنگ گئے ہے آپ بھی میرصاحب سے کالی مریش پڑھوالیس۔ ٹیلی فون کی جوبات کررہے تھے ان کا دارالا فحاء ہے معلی نے ان سے کہا:

''جودارالاقاء سے تعلق رکھتا ہے اس پر صرف اللہ کی نظر رہتی ہے اسے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی اس لیے آپ کو مرجیس ورجیس پڑھوانے کی

بحمدالله تعالی بات ان کی مجھے میں آگئی ،اب ہدایت کی بات بتانے لگا ہوں غور سے نیں۔ پيرول کي دوشميرن:

پیرول کی دونشمین ہیں :

ىياقتىم:

ا یک وہ جوخد ہات علم و جہاد جیسے اہم کا منہیں کرتے خالی ہیں، فی رغ بیٹھے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عوام کوزیادہ ہے زیادہ بھانیا جائے ، بے دپنی سے بچانے کے لیے ، و بن کی طرف لانے کے لیے جوطریقے جیسے بھی ہوسکتے ہوں اختیار کرلیں ،کسی کوتعویذ دے دیا، کسی کو کالی مرچیں دے دیں، کسی کو پچھے دے دیا، کسی کو پچھے دے دیا، کسی کو پچھے یز ھنے بدلگادیا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں جب زیادہ لوگ آ جا کمیں گے تو دین کی ہا تیں بھی کچھ بنتے رہیں گے آہتہ آہتہ دینی ترتی ہوجائے گی۔ ایک قتم کے پیر حضرات توبه ہیں۔

# دوسری قشم:

دوسرے وہ بیں جن سے اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے علم اور جہاد جیسی اہم خدمات بہت زیادہ لیے رہے ہیں انہیں اتنی فرصت نہیں کہ عوام کو کا کی مرچیں دے دے کراورتعویذ دے کراورمخلف مقاصد کے لیےمخلف وظفے بتا کرجمع کریں، پھرانہیں سیح رائے پر لائیں ، انہیں آئی فرصت نہیں ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عکم ہے کہ کیے لوگ لیس یے لوگ یہ جو کیج کیج ہیں نا کیج عقیدے والے، کیج کیے جن کا خیال ہے کہ کچھ ر صنے سے تھک ہوجائے گا، تعوید لینے سے ٹھک ہوجائے گا، یانی بینے سے ٹھیک ہوجائے گا، دم کرنے مے کھیک ہوجائے گا ان کیج کیجالوگوں کو پہلی تتم کے بیروں کے

لیے چھوڑ دو وہ انہیں پھنساتے رہیں، انہیں فرصت بھی ہے،تم ہو کیے لوگ کیے، جو یماں آئے وہ آنے ہے پہلے نکا ہوکر آئے ،اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوجائے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد کوئی جن ،کوئی آسیب،کوئی نظر، کوئی سحر،کوئی حاد و،کوئی سفلی اس پر پچھاٹر نہیں کرسکتا، جس کاعقیدہ اتنامضبوط ہوجائے پہاں وہی آئے بس صرف وہی دوسر سے نیدآ کمیں، جولوگ کیجے ہیں وہ حلے جا کمیں مرجوں والوں کے باس اور یبال جوآئے وہ تو یکا بی آئے بیکا ہم صرف دُ عاء کریں گے دُ عاء اور بچونبیں کریں گے۔ میں نے کہاتھا نا کرقصوں کے بعدا یک مدایت کی بات بتاؤں گاوہ مدایت کی بات یمی ہے کہ یہاں جوآئے وہ اتالکا ہوکرآئے کہ ساری دنیا کہتی رہے کہ تھے پرنظر ہوگئی اتی مرچیں جلادہ، اپنے فلیتے پلیتے جلادہ، پیرلووہ کرلوتم پرانے جن آگئے،اپنے ہزار آ گئے ایک بزارتو ہم نے قتل کردیے اور ہزار کو قید کرلیا، لوگ کتنا ہی زور لگا ئیں تو بھی ان واہیات یا توں پر بالکل کان نددھرے بلکہ ایسے پیروں کے پاس بھی نہ جائے جولوگوں کو ہایت پرلانے کی نیت ہے تعویذ وغیرہ جیسے کام کرتے ہیں بس ایک اللہ ہریفین رکھے الله يربس ايے بىلوگ يہاں آئيں۔

#### دو قصے:

\_\_\_\_\_ اس بارے میں دو قصے بھی بتادوں:

# جنات پرعالم كا رُعب:

کی عال نے جنات صحفرت مولانا عبدالقدوں کنگوی رحمہ الفر تعالی کے بارے میں کہا کہ انہیں میرے پال او ، جنات جب فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پر چھا کیا بات ہے؟ جنات نے فرمل کیا کہ فلال عالی نے کہا ہے کہ آپ کو الفی کران کے پاس پہچادیں آپ نے فربایا چلو تالاکن ، اسے لاؤ کیبال۔ وہ جس نے بیجیا تھا تا کی وافعا کر لے آئے ، وہ جوان کا رئیس تھا چیچے والا، بجائے اس کے کہ انہیں لے جاتے اے اٹھا کر لیے آئے وہ کہتا رہا، چیخا رہا کدارے ارے! بھے کدھر لے جارے ہوائیس لاؤ ، وہ جنات کہتے ہیں، ٹیس کتھے لے جائیں گے، ہمیں ایسے عالم نے تھم دیا ہے، اب تجھے لے جا کرچھوڑیں گے۔ بات بھے میں آئی؟

# متقى كى قوت:

ا بک عال نے کسی جن کوجلا دیا تھا،اس جن کی بیوی نے اپنے میٹے ہے کہا کہ دیکھو! کچھ پیھواس عالی نے تمہارے اہا کوجلاما ہے اس سے انتقام لو۔ مثا کہیں دور حاکر کی سال بہت کچھ سیکھتار ہا حصار وغیرہ کرنے اور تو ڑنے کے فن سیکھیے پھرانی ماں ہے آ کر کہا کہاب میں اس قابل ہوگیا ہوں کہ ایا کا انتقام لےسکوں۔ ماں نے اس کا امتحان نے کر کہا کہ نہیں ابھی تو کچے بھی نہیں ہوااور سکھ وہ اور سکھتار با بھر کی سالوں کے بعد مال نے امتحان لیا تو کہا کہا کہا ہے، جاؤ اس عامل ہے انتقام لواسے ختم کر دو۔ جن نے عامل ہے کہا کہ تونے میرے ابا کوجانا اتھابس اب تیری خیرنہیں پہلے سے تجھے بتار با مول تا كيتويدند كي كداجا لك مارديا، فلال دن تك تحقيم جوكرنا بركر لے عال نے حصار تھینچا تو جن نے تو ڑ دیا پھرا ورحصار تھینچا ہی پھراندر،اور تھینچا پھراندر،آخراہے یقین ہوگیا کہاں میں اسے نہیں روک سکتا یہ مجھے ٹتم کردے گا۔ ایک آ دھ دن باقی رہ گیا، مجدين ايك سيدها ساده نمازي تفااييے بى مسكين ساليكن يكا تھايكا،اس كاعقيده ويكاتھا، الله كے ساتھ تعلق يكا تھا، عامل نے اس ہے كہا كه بھائي ميں كل تك ضرور مرجاؤں گا بیخے کی کوئی صورت نہیں ،آپ میری مغفرت کی دُ عاء کردیجیے۔اس نے کہا کہ کیسے مرجاؤ گے تنہیں کیے بیا چلا؟ عامل نے سارا قصہ بتایا ،نمازی نے کہا کدا چھا جب وہ جن تنہیں مارنے کے لیے آئے تو تو میرانام لیٹا کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ جن آیا تو عامل نے اسے بتایا کہ فلا صحف نے کہاہے کہ چھوڑ دوتو جن نے کہا کہ تونے تج یہ کرایا كەاب تىر سے بيخے كى كوئى صورت نہيں گر تونے جس كا نام لياو والله كا بند واليا ہے كہ بم

اس کیا بات رڈیس کر سکتے جاؤ مجوز دیا بخش دیا۔ عال نے سکتے جس کیے گر کا میاب نہ موااد را کیا سید حاسا دو اماز کی اللہ کا بند وحس نے بیرب مجھ سکھانہ پڑھا کہا اللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آئی قریب رکھاری

ہدایت گھر لونا دوں ، اُگر کوئی کے کہ بیٹے نظر لگ گی اثر والو ، کوئی کے کہ تھی پر آسیب
آ گیا طال سے تعویہ لے و ، کوئی کے کہ تھی پر شلی ہوگیا تیمار و واز و ، دیئر کر و اینرٹس لگا دی
پھر کرلو، چا ول پڑھا لو، کائی مرتبس پڑھوالو، لیے الیے کوئی کی کوشور سے دیے والے
پیر چواب دیا کریں کہ جو دارالاقام میں تکنی جاتا ہے اس پر انشر تعالی کی نظر ایک ہوجائی
ہے کہ گھراس پر دیا کا کوئی طاقت خالب ٹیرس آسکتی جواجی ایسا کچا لگا ہے وہ میابان آیا ہی
ہے کہ گھراس پر دیا کا کوئی طاقت خالب ٹیرس آسکتی جواجی ایسا کچا لگا ہے وہ میابان آیا ہی

#### ايك دُعاء:

حفزت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تعاتی کے صاحبزادے ڈاکٹراھسن صاحب نے بتایا کد حفزت ڈاکٹر صاحب نر مایا کرتے تھے:

'' وَاکْمُوکُو اِیوْنَ وَعَامِرُ فِی جِاہِے کہ یااللہ اُلوّے جُن مِریشوں کے مقدر شی شفا دلکھ دی ہے بھر بے پاک مرف اٹھی کو بھی جن کے لیے شفا مقدر نہیں ان کے جُنع سے بھرا جمی افقصان اور ان کا بھی۔''

میں تھی اپنے اپنے بکن داہ دکرتا ہوں کہ یااندا تیر عظم میں جن کے دین کا فائدہ، ول کی شفاہ مقدر ہے میں میں اس آئیں باق جان چھوٹری۔ یہاں وہی آئیں جو سیدھے سیدھے انشد کے بندے میں ماانشد کے ساتھ وہ قتل قائم ہوجائے کہ نیا امری طاقتی اللہ کی قدرت کے سامنے بچھ در بچھ نظر آنے نگلیں ، بھی ایک اللہ پر نظر رہے اللہ ہم سے اوابیا تعلق حطافہ ادبی۔ جارہے کا بات بچھ کے الانتقالی مجھ عظافہ انٹیں والی الارادی ہے۔

# حكيم الامة رحمه الله تعالى كي مدايت:

كتاب' 'اعمال قر آنی'' حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالی کی طرف منسوب ہے۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خو دنیں لکھی کمی خادم ہے فر ماد یا کہ جمع کردو، دوسری بات بیکه پهلی بارحضرت رحمدالله تعالی کی حیات میں جب به کتاب چیسی تو اس برخود حضرت رحمہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے یہ مدایت بھی کہ تعویذ گنڈ وں کی طرف لوگوں کار جحان بہت زیادہ ہے مبتدع اور شرک لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں ،ٹونے ٹو کئے کرتے کرواتے ہیں اینادین برباد کر بٹھتے ہیں،ان کے دین کی حفاظت کے لیے پچھ لکھ دیا جائے تا کہ ان کا دین محفوظ رہے پچھ کرنا ہی ہوتو اس میں دیکھ کر کرلیا کریں۔ په بدایت کهھوائی تھی، اب په کتاب بعد میں ہزاروں بارچھپی ہوگی،معلوم نہیں که بعد والوں نے یہ ہدایت اُڑادی ہے یا باتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیروں کی الک قتم کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، کتاب''اعمال قرآنی'' بھی ایسے ہی پیروں کے لیے کصوائی گئی ہے، ای مقصد کے لیے تکھوائی گئی ہے۔ شروع میں جو ہدایت اس پر ککھی ہوئی تھی اس کا حاصل بھی ہے کہ جن کا ایمان بھا گنے کو تیارے ان کے ایمان کی حفاظت کرو، کیجے کےلوگوں کواس میں ہے کچھ کلھید ما کروبتادیا کروتا کہان کا بیمان 🕏 جائے۔ حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی کے ہال تعویذ دینے کا دھندانہیں تھا، بھی بھارشاذ و ناور ی تعوید دیے تھے فرماتے تھے کہ مجھاس کام میں مہارت نہیں۔

# عوام سے الگ رہے میں انہی کا فائدہ مقصود:

میروں کی وہ تم جو مخلف قد امیرے قوام کو جوڑنے کی کوشش نیس کرتے اور قوام نے زیادہ دابط نیس رکھتے ان کے بارے میں بیشہد ہوسکتا ہے کہ مید هنزات قوام سے کفر جے میں ، حالا تک قوام کے فائدے کے لیے قوام کو جوڑنے کی کوشش کرنی جا ہے، عوام ہے گھل ال کر رہنا جا ہے اور یہ الگ تھلگ تارک دنیا ہے رہتے ہیں کسی ہے ملتے بی نبیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جن سے اللہ تعالیٰ دین کے او نیچے کام لے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان ہے جوخد مات لے رہے ہیں وہ عوام ہی کی خدمات ہوتی ہیں، درس وتدریس،تصنیف وتالیف، نیّاوی، وعظ وارشاد اور جہاد کے ذر بعدشر بعت کے قواعد ، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت ، ان کی تشریح و توضیح اور وین اسلام پرآنے والےفتوں کی بورش اورحملوں ہے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا، تقریر تحریراور مختلف طریقوں ہے دفاع کرنا، ہر فتنے کی بروقت سرکونی کرنا اور اللہ کی ز مین برایک الله کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا، بدخد مات جلیله الله تعالی علاء سے لے رہے ہیں ،سوچے! کیاان خدمات کاتعلق عوام ہے نہیں؟ اگر اللہ کے نازل فرمودہ قوا نین ہی محفوظ ندر ہیں ان کی تشریح د تو ختیج ختم ہوجائے ، دشمنوں کے حملوں سے دین محفوظ ندرہ سکے تو پھر پیمسلمان کہاں رہیں گے؟ ان کاتعلق بھی عوام ہی ہے ہے، بظاہر د کیھنے میں مدحضرات الگ تعلگ ہیں گر خدمت عوام ہی کی کردے ہیںان ہی کے کام کررہے جیں اور بہت اہم کام کررہے ہیں۔ وہ حضرات جوتعویذ گنڈوں اور دوسری مخلف تداہیر ہے جوڑ پیدا کرتے ہیں اگر چہ وہ بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں لیکن یہ حضرات جودین کے قوانین کی حفاظت، ان کی اشاعت اور دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کی دنیا وآخرت بنانے کی کوشش کررہے ہیں بہ عوام کی خدمت براروں لاکھوں درجہ زیادہ کرتے ہیں۔اس کی پچھیمثالیں مجھ لیں۔

# الگ رہنے میں فائدے کی مثالیں: پہلی مثال:

۔ ملک کے ماکم افکی کا براورات توام ہے کوئی رابطہ ٹیس ہوتا توام اس نیس ل سکتے جب کے حکومت کے چھوٹے کا رغدوں کے عوام ہے بہت زیاد وروابط ہوتے ہیں اس کے باوجود عوام کی ضدمت حاکم اخل چھوٹے کارغدوں کی جنست بہت زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ بورے ملک کا فلام حاکم اخل کے بیرو ہے، وہز چوقو بورے ملک کا فلام درنم برتم ہوجائے چھوٹے ہے بڑے تک مب کا خاتر ہوجائے۔

#### دوسری مثال:

ایک ڈاکٹر جوڈاکٹری کے اصولوں برغور وفکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون ی دوا کمیں قابل ترک ہیں کون کون می دوا کمیں داخل کرنی جاہئیں ،کن کن دواؤں کے نقصان ظاہر ہورہے ہیں، کن کن دواؤں کے فائدے ظاہر ہورہے میں، وہ تحقیقاتی کام کرتا ہے، جراحی (آپریشن) کے نئے نئے اصول کون کون سے ہوسکتے ہیں جن سے جراحی زیادہ سے زیادہ نافع ہے علم العلاج کے بہتر سے بہتر طریقے سوچ سوچ کروہ انہیں تر تیب دیتا ہے، تدوین کرتا ہے ظاہر ہے کداس کاعوام ہے تو کوئی جوزنیس موتاءاس تک لوگ بینی بھی نہیں یاتے وہ اینے کام میں لگار بتا ہے دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عوام ہے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔عوام سے تعلق تو کمیوڈروں کا ہوتا ہے، کسی کوڈرپ لگادی، کسی کو گولی دے دی اور کسی کو نجکشن لگادیا۔ دیکھنے میں ایسے بزے ڈاکٹر دل کاعوام ہے جو ڈنبیں بظاہر کئے ہوئے نظر آ رہے میں گر دنیا بھر کے مریضوں ے ان کا تعلق ہے، ان کا جوڑ ہے، اللہ تعالی ان ہے ایسی اہم خدیات لے رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کمپوڈ رول اور نرسول کی خدمات کوئی حیثیت نہیں رکھتیں حالا تک بظاہرتو زسوں کا رات دن عوام ہے جوڑ رہتاہے جو بھی ہمیتال میں داخل ہوآ گے چیجھےآ گے پیچے ہر طرف نرسیں ہی نرسیں، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بیزسیں بہت جوڑ پیدا کرتی ہیں سب کے ساتھ تھلی ملی رہتی ہیں۔ یہ کمپیوڈ را در رسیں عوام کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں یا علم العلاج يرتحقيق كرنے والا ڈاكٹر زيادہ خدمت كرر ہاہے؟

#### تىسرى مثال:

آق طرح بوائی جہاز ش ائیر بوشس کا محوام ہے جوز رہتا ہے بار بار محام کی خدمت کے لیے ان کے باس جار بار محام کی خدمت کے لیے ان کے باس جائی میں محکم کا جائے کی گری گئی مشروب کی کیو بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

# خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نہیں:

الله تعالی نے کی عالم عمل دین کے برے کام کرنے کی مداحیت پیدا فر مائی ہو مددوالله کی عناطت کا کام کرسکا ہو، الله نے پدھت دی ہواس کے لیے محام سے استح روابلہ رکھنا جائز نمیس کہ خدمات دینیہ میں ظلل واقع ہو، عوام کی خاطر الله تعالی کی عطاء فرمودو صلاحیت کوضائے کرنا چائز نمیس، مدارل اور جوام مع میں کام کرنے والے عاما دکوت محام محصے میں کہ بدلوگ تو پڑھنے پڑھائے والے میں دم رودود غیر وہمیں جانے جوام کا ان کی طرف نہ یادور بھائ نمیس ہوتا اس لیے محام کی ویرش سے بچانان کے لیے آسان ہے میس جو عالم بھی ذراالگ بوکر جیضا اسے موام بہت زیادہ تھار کی ہے تھو یہ کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، مانی کی یوٹلوں میں دم کر کے پھونکنے کے لیے، طشتر ماں لکھوانے کے لیے ، مخلف مقاصد کے لیے یز صنے کے وظائف یو چینے کے لیے ، کالی م چوں پردم کروانے کے لیے،نظراُ تروانے کے لیے،آسیب اور سفلی اتروانے کے لیے غول درغول آنے لگیں گے، اس طرح لوگ اپے عالم کا وقت بہت ضائع کریں گے، الله تعالیٰ نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطاء فر مائی سول سرجن بنادیا، ڈاکٹری کی تعليم كا اوراس كى تحقيقات كا اونجا منصب عطاء فرياديا، يا بموا كى جباز كا يائمن يا چيف نیوی میر بنادیا یا سلطان وقت بنادیا اور بداللد تعالی کی نعت کی ناقدری کرر اے، بد سلطان وقت ہوکر بیدد کچیدر باہے کہ فلاں جگہ پر فلاں کی حجمو نیپڑ کا صحیح ہے پانہیں، ڈاکٹر صاحب مریض کے بستر پر جا کراہے انجکشن لگارہے ہیں، کسی کی مالش کررہے ہیں اور کسی کو دوا دے رہے ہیں۔ یا نکٹ اگر اپنا مقام حجھوز کر جہاز کے درمیان میں آ کر مسافروں سے یو چھٹا ہے کہ یانی کی ضرورت ہےتو بلاؤں؟ ایسایائلٹ بہت برا نالائق ہے۔ کو تباہ کرےگا۔ایسے ہی کسی عالم کے پاس عوام کا ججوم ہونے لگے تو وہ کام کیسے كرے گا؟ بان! اگردين كي باتيں سننے كے ليے بجوم بوتو ٹھيك ہے، خود خاموش رہن بس ای کو بولنے دیں کوئی بچھے نہ بولے اوراگر ادھرہے وہ بولا ادھرہے یہ بولا ذرامجھ پر شوکردی مرجیں دے دیں اے بیکر دیں ،اے بیکر دیں ،اس طرح عالم کا وقت ضائع کرنے لگیں تو ایسے وقت میں اس عالم کو جا ہیے کہ صاف صاف انکار نہ کرے بہتر طریقےافتیارکرے۔

# عوام سے بچنے کاطریقہ:

و المريقة بي نظم اوقات اوقات مقين كرين، توام كى با تمى سننے كے ليے تعوارا سا وقت ركيس، پائى در سند، البيس مجها كي كه ميرے پاس زيادہ وقت كيس تحقوا سا وقت بر، مجت سے مجھا يا جائے تو لوگ بات مجھ جاتے ہيں جيسے بچوں كى ج عاد تم آپ بنادیں کے ویک اق بن جائیں کی اورا کر کھی چیٹی و در یں گر قوا دین بھڑ تی گر جائیں گی۔ کو کی عالم قوام کی عاد تین بنانا چاہے تو بن چائی ہیں بگاڑ نا چاہے تو گر جائی جیں سے عالم کے احتیار میں ہے۔ وقت تحوزا مار کھی باخی فی مست اور وووقت محتین کروسی فلاں وقت ہے کے کو فلاں وقت تک اس سے پیلے دینی بائیں کرنے کا وقت رکھی تقریباً آ وحاکم کھٹا چی کھٹا کی مسئونا ، اس میں لوگ شیعیس اس کے بعد وقت مقرر کری کو تو یہ فیرو کی خرورت بعوز وہ گی وے دیں انجو یڈ دینے سے پہلے جو بیان کریں اس میں صاحرین کے دلوں کو بنانے کی کوشش کریں ، ان کے دلوں میں افتہ تی کی باشخاد اور تو کل پیرا کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے نیادہ اس پر بیان کریں کہ پر چائیدں کے طلاح کی کینی ترجیبرین جی بہتی جس بیار جیب ہے:

① سب ہی پلی قدیر اللہ تعالی کی ابناوت بچوڑیں ساتھ ساتھ استنفاد کی کریں۔

① دوسری ند میرسنت کے مطابق ڈعا مگریں، شرامی آپ کے لیے ڈعا مگر تاہوں۔

اللہ نتائی قرآن مجمد ش بار بار تختی تاکید ہے فریاتے میں کہ جھے سائگو، مجھے

باگو، مجھے پکارا کرو، مجھے ساٹگا کرو، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈعا می بہت

البہت بیان فر بائی ہے۔

ت تیری تدبیر ب قدابیر طاہرہ اختیار کرانا، اگر کوئی بیاری بے تو کی معتدل طریقے ہے متو مداهیب سے علاج کردا کی، معاش کی تکی ہے تو ذرای محنت کریں کوشش کریں کچھ تیر ہوجی دو مرول ہے مشورہ کریں اور مت سے کام لیں۔

# تعویذ بھی دُعاء ہی ہے<u>۔</u>

لوکوں کو بھی کی کہ تھویڈ ، دم ختم اور وظیفے وغیر وڈھا ، بی کی ایک تم ہیں اور ڈھا ہ کے مسئون طریقے سے ان چیز وال کا درجہ بہت کم ہے، اصل ڈھا ، ڈو وی ہے جو سنت کے مطابق کی جائے ، تھویڈ وغیر و کا درسے کی ڈھا ئیس ہیں لوگ خافل ہیں، شسست ہیں خود وُعاء ما تَكِتَّے نہیں اللہ کے بندےان کی حالت پر رحم کھا کر کہتے ہیں چلئے ہم ہی لکو دیتے ہیں تیرے کمرے میں رکھی رہے یا تیرے گلے میں لنگی رہے، نالا کق! تو خودتو مانگیانہیں شایدای طریقے سے تیراکام بن جائے۔ یہ ہے تعوید اور حاصات دنیا کے لیے مز ھے عانے والے وظا أنب وغير و كى حقيقت لي تعويز دينے ہے پہلے اس كى ابميت لوگوں ك دلول سے زکالیں بھیج طریقہ بتا کی اور غلط طریقوں کو دلوں سے نکا لئے کی کوشش کریں ، اس کے بعد آخر میں دو جارمنٹ رہ جا کمیں تو تعویذ بھی دے دیں، جن لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی وہ جبمجنس وعظ میں منصتے ہیں تو جما ئیاں لینے لگتے ہیں انہیں مسجد میں ماکسی اچھی مجلس میں ہٹھنے کی عادت تو ہوتی نہیں ہٹھے ہٹھے تنگ آ جاتے ہیں پھر کسی کے پیٹ میں ہوا جلتی ہے،وہ خارج کرنے کے لیے پاسگریٹ کی عادت ہے واس کا کش لگانے کے لیے یا پیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے کہ معلوم نہیں وعظ کب ختم ہوگا مصیبت میں پھنس گئے تنگ آ کر ذرا باہرنگل گئے ادھر بیان ختم ہوگیا، پھروہ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو كبددين كما تن تو آب وقت ير بينينيس كل تعويذ ليچيگا، دوجارروزيون چكردلائي م

# دارالافتاء كاطريقه:

یبال ایے بی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دوردور سے ادھریان ہور ہاہے اورائیس پیر معلوم نہیں ہوتا کہ بیان کب ختم ہوگا اس لیے باہر ذرا چکر لگانے ملے جاتے ہیں اپنے میں یہاں بیان ختم ہوجا تا ہے وہ کچھ در کے بعد آتے میں تو انہیں یمی جواب دیا جا تا ہے کہ آپ وقت برموجودنہیں تھے اب کل لیجیے گا۔ اس طرح چکر دلا کیں چکر آ ہت آ ہتہ خود ہی ٹھیک ہوجا کیں گے۔ دقت پہلے ہے متعین ہو، پہلے خوب اچھی طرح تعویذ کی حقیقت دلوں میں اتار نے کی کوشش کریں ان کے لیے دُعاء بھی کرتے رہیں کہ بیہ حقیقت مجھ حائم کھریوں تعویذ دیتے جائمیں۔

جب تک میں جامعہ دارالعلوم کورنگی میں پڑھا تار ہاعوام کے بجوم ہے محفوظ رہا مگر

یباں آ کر بیضا تو تعویذ لینے والوں اور یانی بردم کروانے والوں کے گھیرے میں آ گیا، میں صرف بانی بر دم کرتا تھا، اگر کوئی و لیے دم کرنے کوکہتا تو میں جواب دیتا کہ اگر میں نے دم کرنے کا کام بھی شروع کرویا تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا ، یانی پردم کروانے کے لیے بوتلوں کی قطاریں لکنے لگیس تو میں نے کہا یا اللہ! مجھ سے کیا گناہ ہوگیا معاف فرمادےان ہے میری حفاظت فریا۔اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ذبن میں ڈالی کہا۔ آپ د کھتے ہیں کہ بھی بھیار کوئی تعویذ کے لیے کہتا ہے بھی بھیار ،اور جب کوئی تعویذ ما نگہا ہے تو میں خود کلھے کرنبیں ویتا بلکہ یبال کسی مولوی صاحب کواشارہ کر دیتا ہوں کہ انہیں تعویذ لکھ کروے دیں، پھروہ کہتا ہے کہ کچھ بات کرنا جا بتا ہوں، بات کیے کرے گا، بہت کبی چوڑی تفصیل بتائے گابہت وقت ضا کع کرےگا، میں اس کی تقریر سننے کی بھائے کہد یتا ہوں کہ یہاں کچھ بیننے سنانے کی ضرورت نہیں سب بیار بوں اور ہرفتم کی پریشانیوں کا ا ک بی تعویذ ہے۔ پھرکوئی یو چھتا ہے کہ ہم فون پراہنے حالات بتادیں تو ان سے کہتا ہوں فون برجھی بتانے کی اجازت نہیں فون تو صرف مسائل دیدیہ بتانے کے لیے ہے، وہ کبتا ہے کہ م یض کوساتھ لے آئس تو میں منع کر دینا ہوں کہ مریض کو ہرگز ساتھ مت لائين مريض كود كيضنے كي نهضرورت ندفرصت ١٠٠٠ ليمنع كردينا ہوں مريض كوساتھ لانے کی احازت نہیں دیتا بعض مرتبہ کوئی عورت تعویذ کے لیے باہر دارالا فآء کے دروازے بریا گھر میں آ جاتی تھی اس لیے یہ یابندی بھی لگادی کہ کوئی عورت نہ آئے، کوئی بچہ ندآئے،کوئی مردتعویز لے جائے وہ بھی پہلے بیان نے پحرتعویذ،مریض کے حالات کی تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا ہے اللہ کومعلوم ہے کس مقصد کے لیے ہے بھریہاں تعویذ بھی بہت جھوٹا سادیتے ہیں،اتنا ساذرا ساکہ چنگی میں مشکل ہے آتا ہے ذراانگلی سرک کی تو وہ فکل گیا ہاتھ ہے، ذراسا پرز ولینے کے لیے بھردوبارہ آئیں پہلے بیان سنیں پھرتھویذلیں کراچی میں رہنے والے تعویذ ڈاک سے نہ منگوا نعی خود تہ کمی ، مہ شرط بھی ای لیے لگائی ہے کہ وعظ س کر تعویز کی حقیقت کو بجھے لیس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسين كاجارن

صحح تعلق پیدا ہوجائے جو ہر بریشانی کا علاج ہے۔ بعد میں دنوں کی یابندی بھی لگا دی ہفتے میں صرف حارد ن متعین کرد ہے۔

الی ایس یا بندیاں لگا کیں گے تو دین کا کچھ کام کرسکیں گے، یبال دیکھیے بحمراللہ تعالی انہی تدابیر کی برکت سے اللہ تعالی نے تعوید لینے والوں اور یانی بردم کروائے والول کے ہجوم ہے نحات عطا وفر مائی۔

# فقىهالنفس حضرت كنگوبى رحمهالله تعالى كاارشاد:

فقیہ النفس حفزت گنگوی رحمہ اللہ تعالی کا مقام بہت بلندے، بہت بلند، بہت بلند، یول مجھیں که دیو بنداور دیو بندیت کی بنیا داورا ساس حضرت گنگوی ہیں، بہت ہی بلندمقام ہے، بہت او نیا، علاء فاص طور پر توجہ ہے سنیں حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو حضرت علیم الامة رحمداللہ تعالیٰ میں اتنی پختگی کی بظاہراور کو کی صورت نہجی،

حضرت گنگوی رحمه الله تعالی میں بہت پختگی تھی، فقیدائنفس تھے۔

حضرت محكيم الامة رحمه القد تعالى فرمات بين كدمين في ايك بارحضرت كنگوى رحمدالله تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کا منہیں کرنے ویتے یعنی دنیوی مشکلات اور پریشانیوں کے علاج کے لیےعوام بہت زیادہ آتے ہی عوام کے پاس آوا کی ہی باتیں ہوتی ہیں ۔حضرت کنگو ہی رحمداللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:

''انبیں خوب حجاز و، حجاز وبھی ماروبھی یہ''

كيسى عجيب اور كتني فيتني نفيحت فرمائي كه اپنا وقت بياؤ كام مِس لكاؤ، عوام جمع ہوتے ہیں آپ کا وقت ضا کع کرتے ہیں توانبیں جھاڑواور مار دبھی اگر سمجھانے ہے پچھا نبیر اچھوڑتے توانییں مار مارکر بھگاؤ۔

آخرمیں کچریہ بات لوٹا دوں کہ جھاڑنے والے بار مارکر بھگانے والے حضرات کے بارے میں رہیمجھیں کہ بیخوام ہے گئے ہوئے ہیں، بیانہ مجھیں کہ عوام کی خدمت مبین کرر ہے، میدحمزات 19 مے دابطہ رکنے دالوں سے زیادہ مؤام کی فدمت کرتے میں، دیکنے مثل تو 19 مے ان کا کوئی جوڑئیں گر درحقیقت و داپنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے الگ رہنے میں آو ان کا لوگ کی خدمت کی خاطرالگ رہنے میں۔الشرق انگ سب سے اپنے مرض کے مطابق کام لے لیس خاہراد ربائن اپنے مرض کے مطابق بنالیں۔

#### اشكالات:

یں جو کا جا بوں کہ عالموں کے چکہوں میں نہ پر ایں پیر دوکا دیے ہیں ہے وقر ف بعاتے ہیں اور پدکہ ہر پر چنانی کو جن اور مطلی کا تا م دیا مجھے گئیں، اس بارے میں کو گوں کو بدا فخالات دیو مکتے ہیں:

## 🗓 رسول التُدسلي التُدعلية وسلم يرجاد و كااثر:

سی بہت ہوں کہ جس کا دالاق سے العقیق ہوگاں پر ندیکی شطی ہوسکتا ہے۔ ہوادہ
ہوسکتا ہے نہ ہوسکتا ہے ، جس پر اللہ کی نظر بھوگاں ہے کن کی نظر نمیسکتا ہے۔ نہ جادہ
ہدروے کر امار ہتا ہوں اس کی کی کو یہ اٹھال ہوسکتا ہے کررمول اللہ ملکی اللہ ملیہ دیم پر
ہمرکا اثر ہوا ہے تو دومر الوق ایے متا ام پر کیکر بھی سکتا ہے کہ اس پر جادراتی اللہ ملیہ اللہ ملیہ اس کا بھوار کی
اس کا جواب یہ یہ میکر عظرات انجیا مرام جلیم اصلاق دالسلام پر موارش بیشر بیا طاری
کرنے میں من جاب اللہ یہ عکست تھی کہ لوگ انہیں افوق البشر نہ بیکھی بھی معرام جربہ
ہے جا حاکر مقام معمود پر نہ بیٹجاویں ۔ چنا تی رسول اللہ میکی اللہ علیہ وحل کی بعض مرجبہ
ہے نہ حاکر مقام معمود پر نہ بیٹچاویں ۔ چنا تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحل کی بعض مرجبہ
ہماری بھی میکی فوت بھی ایسا ہے افراد بھی بہت ہیں جن کی جماعت کے ساتھ

حضرت موئی طبیالسلام کے مہاستے فونوں چیسے جار ہادشاہ کے جاد وگروں کی جماعت نے ہتھیار ڈال دیسے ، پنیتہ کارشہور ہاہر رس کی بودی جماعت آ پ کے مقابلے میں ناکام رسی اور سول اللہ علی اللہ علیہ والم مراکب عاصر محمل کا جاد وجال کیا حالانکر آ پ کا درجہ حضرت موی علیدالسلامے بلند ہے۔ وہاں بذر بعیر بھڑوا ثبات رسالت کے لیے اہم ل محریش حکمت تھی اور بیان نئی الوہیت کے لیے تحریج تھوڑے سے اقبال میں حکمت۔

رسول اندُسکی اندعایہ ملم پر جاود تو کیا گیا تھا ہلاک کرنے کی فرض ہے کروہ کارگر نہ ہوا، ہم اتا سالز ہوا کہ یعنی ایسے کا موں کے بارے میں جوائٹی ٹیس کیے تھے خیال ہونے لگا کہ کر لیے ہیں، حفاظت بھی رہی اور حکت بھی صاصل ہوگی، ووٹوں کا م ہونگے ۔ اس ہے ٹابت ہوا کدرسول انڈ ملی اندعایہ رملم پر حوکا پانچھا اثر ہوجائے ہے ہے۔ تھے نکالنا بھی ٹیس کہ مجھمی مراز زبالز ہوتا ہے۔

# سلاطين يرجادوكااثرنبيس ہوتا:

یہ تا عدہ و نیا کے مسلمات میں ہے ہے کہ سلطین و دکام پر محر کا اور ٹیمیں بوسکتا۔ ساری دیا ہے جاد دگر کی حکران پر جاد دکرنے کے لیے انتخیہ جو جا نہیں آن کا جاد و ٹیمیں بیٹے گا۔ ( زیر لیپ سکراتے ہوئے فربایا) ہم کیا سلطین سے کم ہیں؟ جو تھی اللہ تعالیٰ کی جافر بائی چورڈ و سے بچھ حتی شن دین دارین جائے اس پر جاد و با جنانت و فیروکا اور کئے برمیکا ہے؟

# المنزارمين ساكك كي تحقيق كسيمو؟

ایک اٹٹٹال بیدنگی ہوسٹا ہے کہ بیدجوکہا کہ بڑاریم سے ایک پرجری وجاود و فیروکا اثر ہوتا ہے باتی لوسزنانو سے دوسر سے ٹوارش ہوتے ہیں۔ پوسٹلا ہے کہ بڑگنس میکن بجھنے گے کہ دو ویزاریش سے ایک بیری ہوں تو اس کی تحقیق کیے کی جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بزار میں سے ایک بھی ہدشکل برنا ہے، است سے شہر کی وجہ سے ایسے مکار اور فریب کار لوگوں کے پاس جانا محی نیس بیدعلان کرنے والے ذرا کی ہائے کو برھانچ ھا کر بیان کرتے ہیں اور انسان ان کے چکر میں پھٹا چا جا تا ہے۔ اس کا طریقید مسئوف یہ ہے کہ تزک معاصی اور قہ بدوا سنتفار کریں اور بیروچس کہ اس پیاری میں میرا فاکدہ ہے اجرال رہاہے گھراس کے بعد اعتدال میں رو کر دوا وغیرہ کرلیں، اگر دوا کمیں انٹا ترکرتی ہیں تو بیرسب پیکھرتو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بید احتمان ہوتا ہے۔ چھنل میں موقع تا ہے کہ دو جزار میں سے ایک میں ہی ہوں تو بیال بات کی دکھل ہے کہ بیال پرانستون کی کا خذاب ہے، بیائ گھرش انگار ہے گااورا کی چکروں میں گرفتار رہے گا ہے جتنا بھی جھیا پاجائے بازگیس آئے گا بلکہ اس گرائی میں برحتائی جلا جائے گا، انٹر تو کی کا افراد ہے:

وَمَنُ اَطُلُمُ مِنْ ذُكِرً بِالنِّبَ وَيَهِ فَاخَرَصَ عَنْهَ وَنَسِى مَا قَلَمَتُ يَدَهُ \* إِنَّا جَعَلَنَ عَلَى فَلُوْبِهِمَ اَجَدَّهُ أَنْ يُقَفِّهُوهُ وَلِيَ الْخَانِهِمَ وَفُوا ا وَإِنْ تَلْحُهُمُ إِلَى الْهُلِدَى فَلْنُ يُقِعَلُواْ إِذَا أَبَدُانِ (١٨- ٥٥) يُوضَى الذَّتِى لِنَّى بَالْرِبِانَ كرتا جائے جبشعت کی بائے توونا تاثین بک

جو حمل الله تقالی فی تافریالی کرتا ہے اب جب کھیجت کی جائے تو وہ انتخابی بلکہ تبنیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کاموالمہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ اس میں اے آگے ہوھاتے علے جاتے ہیں۔

اور میرجویس نے کہرویا کہ ہزار میں ہے ایک پر جن یا جادو وغیرہ ہوتا ہے اس بارے شرمجھ لین کروہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوتا ہے کیونکہ:

"جواللہ ہے ڈرتا ہے اس ہے تو دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔"

جن تو الله تعالى ہے وار نے والوں ہے بہت ور تے ہیں، جو بھی الله تعالی کی تافر مانیاں چچو فریتا ہے اس ہے جن بہت ور حتے ہیں صرف بین ٹیس کہ اے تکلیف ٹیس چپڑا تے بکلہ اس ہے ور تے ہیں اور اتا ور تے ہیں کہ دور بھاگ جاتے ہیں قریب ہی نہیں آتے قرآن مجید ہیں ہے کہ پہلو قصام انسانوں ہے بھی جسی فرد وار کرتے چنا ہے کہ کی بڑے ہے والط کر ہی مجیل و دلگ دیا ہے، جنات کے کئی بڑے والیا ۔ جات کے کئی بڑے والیا ۔ جاتے کے کئی بڑے سی کا فقط بنالیں۔ جنات کے کئی بڑے کی بڑے کو اپنا ۔ جاتے ہیں گئی ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ کہنا ہے کہ بیا ہے نقصان نہ پچھا کیں، عام انسانوں سے ڈر کر جنات چپ جاتے تھے وہ چپ کر انسانوں کی ہاتمیں من رہے تھے، انسانوں نے جب برکہا کہ جم کی جن کو اپنا پڑا منالیں تا کہ دو داری مغاطت کرنے توانبوں نے سجھا کہ بیتو تجب بات ہوگی جم ان سے ڈر

رے بیں ادریام ے درے بیں۔ مرد تن بمرارشادے: وَ آلَهُ كَانَ رِجَالَ بَنَ الإنْسِ يَمُو ذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْحِيِّ فَوَا فَوْهُمُ ، هَفَاه (۲۳-۲)

"اوربت سے لُوگ آدمیوں بھی سے اپنے بھے کروہ جنات میں سے بعض کی
پناہ لیا کرتے تھے موان آدمیوں نے ان جزنت کی بود مائی اور بڑ حادی۔"
فرمایا کہ انسانوں نے ایک بات کی تو جنات کی سرکٹی پر دھ گئی کہ بہم و ان سے ڈر
رہے تھے جب کہ حال یہ ہے کہ میا آئی خاطفت کے لیے بھی جنور و بتا ہے اس کہ
جنات ہماری تھا تھا کہ کریں گے۔ اب بھی بہت ڈرتے ہیں دور محالے ہیں۔ لیکن
گند سے لؤگوں پر گندی چیز ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ گئدی چھپوں پر اندر کے
گندے دلوگوں پر گندی چیز ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ گئدی چھپوں پر اندر کے
گندے دلوگوں پر گندی چیز ہی اتر انعزاز ہوتی ہیں۔ گئدی چھپوں پر اندر کے
گندے دلوگوں پر گندی چیز ہی تا تائمی ہو جائی ہیں۔ اسے تگھروں کو صاف رکھے اپنے
جسموں کو صاف رکھے اوران کو صاف رکھے دل کی عملائی ہی طرح اداریکی ادر طالب یہ ہے کہ
الشہر تعالیٰ کی نافر بائی ہے دلوں کو صاف رکھے ارائی عملائی ہی اور کیا کہ دلوگی کے اور کیا کہ اندر اندر کے دران کی معالیٰ میں ہے کہ

''جوالله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ تعالیٰ ہے بیس ڈرتا اے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔''

سے بیں و رہا تھے دیا ہی ہر پیر دون ہے۔ اس کی ٹی مثالیس پہلے بنا چکا ہوں۔

🗖 علاج فریب ہے تو فائدہ کیے ہوجا تاہے؟

بداشكال بهى بوسكان كداكريدعان وغيروفريب بو كيركى مريض تحيك كي

ہوجاتے ہیں؟

اں کا جواب یہ بے کہ یہ طان کرنے والے قوبہ (سمریم) کے ذریعے لوگوں پر
اثر ڈالئے ہیں، یہ دومروں پر قوبہ ڈالئے کی مثل کرتے ہیں اس لیے ان ش قوت
فعالیت زیادہ ہوتی ہے جب کہ دومری جانب مریش ش انفعال ہوتا ہیں وقوبہ
کے اثر کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس لیے دومتاثر ہوتے ہیں ان پر
نفیاتی اثر ہوتا ہے، یہ حقیقت می ویجھٹے ش آئی ہے کہ ابتداء میں تو قائدہ ہوتا ہے بھر
کچھڑ سے کے بعد مرش پہلے ہے می زیادہ شدید ہوجاتا ہے اس کی مثالیں بہت ہیں
کہ کس طرح انسان پر نفیاتی اثر ہوتا ہے۔ ایک قصر تو بیش نے افغانستان کے فواجہ
کیکی انسانی میں نفسانی میری ہے مفالی اثر کا دور افسہ بھی سن کیے:

میں ایک علاج اس سات کے واقع میں اس اس اس اس میں میں میں اس اتحادہ وال ایک طالب علم کو بہت بین عادرہ واپس آئر تھے بتا پاکسہ اس میں بال خاص اس کے دکھادی، وہ وہ ہاں چلے گئے اور واپس آئر تھے بتا پاکسہ آئر ضاحب نے بری زبان بیس آبھشن نگایا اس سے بری زبان ضغری ہوئی، برب آبھش بگتے ہی میں نے کہ وگیا، وہاس سے بیدل سات کلا میشر تا کر بیان تک آباد میں بعد بیس بیس ڈائر ضاحب میں تھر باسٹر نگایا اور اے نکالئے کے بعد شمانتو تھنے نگا تو وہ چلے تھی، دو تحر بالمیم کر جب اور ان پر بیاڑ ہوا کہ بم اس بائٹ تین تک تیل تھی میں بیس میں بیس اس کا منہ جب اوگ عالوں و فیرو کے باس جائے ہیں تو عالی جو کھی کرتے ہیں مریض اسے دکھے کریے جمتا ہے کہ برماب میں محملے ہو عالی جو کھی کرتے ہیں مریض اسے دکھے

## 🗹 مفت علاج كرنے والوں كا كيا فائدہ:

علاج كرنے والے بجھ تو يہے لے كركرتے ہيں اور بجھ مفت بھى علاج كرتے ہيں

جو پیے لے رہا ہے اس کی قو غرض ہے کہ وہ مال اونے کے لیے لوگوں کو آلو بنار ہاہے مَّر جومفت کام کررہے ہیں انہیں کیافا کہ وہوتا ہے؟

## <u> علاج فریب ہے تو علاء یہ کام کیوں کرتے ہیں؟</u>

ان علان کرنے والوں بٹن مچھوتو کھنے قاش اور بدگی ہوتے ہیں اور بچھودین دار بلکہ علاء ہوتے ہیں۔ اگر کس سے بہ کہا جائے کہ بیاناتی وغیرہ فیس کروانا جا ہے تو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہائتے بڑے منتی کے اگر کر ہے ہیں تو یہ کیے فاط ہوسکتا ہے؟ اگر میامائ وغیرہ فریب اور گرائی ہے قاطاء دیکا ام کیول کرتے ہیں؟

اس کا جواب ہیں ہے کہ اگر سہ بناہ ڈھی ہو جا کیں تو جوٹس و ڈھور دنیا ہیں پھیلا ہوا ہاں کی اصلاح ہو جائے بتا ہے! کتنے علام میں جولوگوں آڈکما ہوں ہے روکتے ہیں؟ عالم کے لیے دین دار ہونا شعروری ٹیس اس کی سب سے بوئی مثال تو بھی ہے کہ منتی اور مولوی جوکر خدمت دین کی بجائے لوگوں کو تعویز ککھ کھوکر دینے کا وضادا کررہے ہیں، جن اتاررہے ہیں انف نے خلم کی دولت عطافہ رہا کی اور بیاس نعت کی ناشکر کی کررہے ہیں۔ اس بارے بھی ایک بات اور مجھ لیجے کہ جولوگوں کو تعویۂ دے رہے ہیں، جن مجھارہے ہیں اور خور کوشنی کہتے ہیں انفہ جانے کہ مفتی ہیں تھی یا ٹیسی، کہیں ایسا تو ٹیس کے خور کوشنی کہیر کرفوگوں کو حوکا اے رہے ہیں، دن کو بدنام کررہے ہیں۔

# مفتول كالتمين:

عوام بالمحقیق می کی لوگول کو استفی صاحب کمید دیتے ہیں بیفیک میں۔ یہاں دارالا قام کے بارے میں تو ایک الفیفه شعیر رے بالوگ کہتے ہیں کددارالا قام کے سامنے سے تو کوئی مجری مجموع کر حواج تو وہ محم مقتی میں جاتی ہے، شماید یہ بھی کہتے لگیس کداگر گرھا مجموع کر زمانے گا تو وہ مجمع مقتی میں جائے کا مفتیل کی کی تشمیس ہیں:

ن جو در حقیقت مفتی نہیں ہوتے لوگ انہیں مفتی مشہور کردیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں مفتی صاحب کہدرے ہیں۔

ا معضی فیاندان میں کوئی بڑا چھوٹا یا سچامفتی گزرا ہوتا ہے تونسل ورنسل پورا خاندان ہی مفتی کہلاتا ہے۔

ج جو مفتی حضرات کو تلف تراہیں، فیرہ الماریوں میں سے الا کر دیے ہیں اور پچروائیں رکھتے ہیں اوگ انہیں کی مفتی کہتے ہیں حالانکہ یہ تو پچرای کا کام کرتے ہیں۔ ﴿ جنہیں مفتی حضرات اپنا ہاتھ بنانے کے لیے رکھ لیٹے ہیں کہ وکی اُنونی و فیرہ نفل کردیا یا کس کرتا ہے ہیں ہے کہ وکچر کہ تاریا۔ لیے لوگوں کو حقین کہتے ہیں، بید مفتی

نیمیں ہوتے اوُلگے تھے میں کہ مشتق کے ساتھ کا م کر رہا ہے تو یہ گئی نشق ہوگیا۔ ﴿ جَوِ وَارالا فَاءَ ہے جاری ہونے والے فاؤی کو رجز عمی نقل کرتے ہیں توام انہیں کئی مشتق کئے ہیں۔

﴾ ما ساہ بین۔ ﴿ جوافیاء میں تفقص کا نصاب پورا کر لیتے ہیں لیکن کچرا کے کچونہیں کرتے (II)

دومرے دھندوں میں لگ جاتے ہیں، یکی مفتی نیس ہوتے اگر چدان کے پاس مفتی کی سند ہوتی ہے لیکن مفتی ہفتے کے لیے شرودی ہے کہ ان آئر دس مال کی بڑے تحقق مفتی کے ساتھ اس کی گھرائی میں اقا افا کا کا م کیا جائے گھراس کے بعد محتی اہم مسائل میں ماہر میں فور سے ملک میں چدی مفتی ہوں گے۔ اس لیے بیاں سندٹیس وی جاتے کے مطابق آئو پورے ملک میں چدی مفتی ہوں گے۔ اس لیے بیاں سندٹیس وی جاتے۔ پیٹر کو گونٹو کو دارالاقاء ہے باہر نہ لکھا ہواں کے ساتھ بیٹر ہو بھی ہے کہ دودارالاقاء املی فال کو ٹیر میں مشترداد معروف ہو۔

#### 🛚 دهندانه بنانے والوں سے تعویذ لینا:

بعض اوگ تحوید و ین کاوهندالفتیار شی کرتے ، س مرف جان بیجان کے لوگوں کا کام کرویتے ہیں اور معاوضہ بھی کیجیئیں لیتے ان سے تعوید و فیرو لینے میں کیا حرت ہے؟

جواب: اگر کوئی وحشدانہ بنائے تو تھوڈا بہت کر سکتے ہیں کئین جب لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو بھروہ صدود و قیونیںں دیکھتے اس شخص ہے کا مہد بنا تو کس اور کے پاس بھنج جا کیں گے۔ بس اصل بات بھی ہے کہ مصائب کے بارے میں مختلف پریشاند الاور بیاریوں کے بارے میں بیروچا کریں کہ جومصیب بھی آتی ہے انڈ تعالیٰ کی طرف ہے تی ہے۔

معیبت کن پڑیں آتی ، انبیا مرام تیلیم اصلا ۃ داللام پر محابر کرام رضی اللہ تعالی عظم پر ، اولیا داللہ رحم اللہ تعالیٰ پر سب پر معیبیش آتی ہیں ، علد حدیث میں قر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معالمہ یہ ہوتا ہے کہ بیسے بیسے اللہ کی جب میں ترق کر تے ہیں ان پر معائب بڑھتے جاتے ہیں معیبیوں میں امان فدہوتا جاتا ہے: عن مصعب بن مسعد عن ابيه وضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يستلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان فى دينه وقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الارض وما عليه خطيئة (الهرداري، تركيء ابن بدر)

اللہ کے بغد ہے قویدہ چے ہیں کہ جومعیت مجی آئی ہے اللہ کا طرف ہے آئی ہے اور اللہ ہم ہے زیادہ ہماری بہتری جانئا ہے اسے ہم ہے بہت مجت ہے، فرضیکہ جو بھی جسائی تکھیف ہوتو اعتدال کے ساتھ طبیب ہے طاخ کروا کم یہ بندہو بھی کہ کچھ ایسا ویہا کر لیس ۔ جب مجی کوئی بھو ہے یہ بات کہتا ہے کہ جن پڑے گیا ، طلی ہوگیا، بندش لگادی تو شمل ہے تھتا ہوں کہ اس کا ایمان کھڑا ہوا ہے اور ڈھا ، مجی کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس کا ایمان بھا کے تیس بڑھ جائے۔

# <u> ≥عاملول کی سیاست:</u>

یہ کی ویکھنے میں آیا ہے کہ ایک می خاندان کے گی افراد جب کی عالی کے پاس جاتے ہیں تو دوان میں ہے کی کے بارے میں کہر دیتا ہے کہ اس پر پیخو تیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عال اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ بیان کی سیاست ہے، اس طرح لید کوں کو ہے دوف مائے ہیں ادرا بنا احتمادہ کا کمر لیتے ہیں۔

### الثي بات:

ان پرگل کوگوں کو عال کہنا ہے ہی جیسے حل مشہور ع برجس نہند نام زنگی کا فور حبثی کو کہتے ہیں کا فور رقامند علیہ جاتب کا اموا ہے ہی مُدالِّ أزانے کے لیے کہتے ہیں کا فورے کا فور

رگی کو نارگی کہیں شنت مال کو کھویا جلتی کو گاڑی کہیں دیکھے کبیرا رویا

کیرا بھگت کہدر ہاہے کد نیا میں ہرکام میں الٹی روش د کھیکر اس کے صدیے ہے میں رور ہاہوں ، ہر بات الٹی ہے ہر بات الٹی ہے

بے کیونگر جو ہو ہر کار النا ہم الٹے بات الٹی بار النا

آج کل کے مسلمان نے دقگی کا نام رکود یا دقی طالئداس کا دارگ کا گئی کہ ایم رکود یا دلگ صال کا اس کا کام کرگ کیا ہم جو ہوتا بھی اور تشدما ال کوکھویا، دوروہ پاکر رجو کھویا بنایا جا اس کا نام رکھاریا بھی جی قاتنہ المال کا نام رکھنا یا جی قاتنہ کے مال محدود یا کھویا بھی بالکل ہے کار بال محدود اللہ مزے دارگ کے جمعوی تھی ہے اس کا نام رکھود یا کھویا بھی بالکل ہے کار ہے۔ چاتی کو کاری کئیں، اس کا نام تو رکھنا چاہے تھا چاتی یا جھاتی ، دو سرکا و میمز کی گھٹا ہے گئی تا ہم تو دونا چاہے تھا جاتی اس کا نام رکھو یا گاڑی، ایک می جگہ گاڑی ، دون

> برنگس نهند نام زنگی کافور آلان عاملون کانام جوناها سرتھا:" رغل ، عمل

ای طرح ان عاطرن کا نام ہونا چاہتے تھا: ''ہے گیں، بھی یا فیر عالیٰ 'یداؤساتو خود محی جاہ ہیں دوسروں کو محی جاد کرتے ہیں کہ تھے پر بھی ہوگیا تھے پانے جن آگے۔ عالیٰ قر کہنا چاہے ہے۔ جواند تعالیٰ کے احکام مرکس کر سے کین ان بیٹلو ل کا نام عالی رکھ دیا چھے جن کی کوری کا فوریہ تھی ایسے ہی ہے، کسی کوسانپ کا مد جائے تو اسے حراف بھی کہتے ہیں' سلیمز' باکش فٹ کیا بالگل تھیک ہے۔ دواتا چیدے واجا کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے فٹی جائے بھی اللہ تھا کی انسان کی ٹیس چاہتے بدگی بھی برابر تی پیر تی ہے۔ جارے ہیں، اللہ تعالیٰ انتہی جائے دی اوران کی بھی کھی سے است کو بچائے ہیں۔ 🛆 حاجات د نیو پہ کی تکمیل کے لیے وظائف پڑھنا:

حاحات دنیویہ کے لیے وظائف پڑھنے باختم وغیرہ کرنے کروانے میں کہا حرج

جواب: میں لوگوں کوان چزوں ہے ایک تو اس لیے رو کتا ہوں کہ مچرلوگوں کی توجہ

ا نہی چزوں پر رہتی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتے اور یہی سجھتے ہیں کہ یہ چزیں پڑھنے یا تعویذ وغیرہ کرنے ہے مقصد حاصل ہوجائے گا۔ دوسرے بیرکددینی اور دیوی حاجات کاحل جو قرآن وحدیث کی دُعادُن ہے ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں نے نیس ہوسکتا، علاوہ ازیں جودوسری چزیں لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ان کا بی خیال ہے کہ ان الفاظ میں تا ٹیر ہے جس ہے ان کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔ مختلف مقاصد کے لیے لوگ جوخصوص وظا کف وغیرہ پڑھتے ہیں اور مختلف ختم وغیرہ کرتے کرواتے ہیں اس کے دونقصان تو بہر حال ہیں:

🕕 اگر کام ہوگیا تواس کی سرکشی بزھے گی کہ سب کچھ کرتے رہوکتنی ہی نافر مانیاں كرلو پجر بھى كام ہوجا تاہے، وہ بجھتے ہيں كہ فلاں فلال سور تنس پڑھ ٺيں تو بس اب اللہ ان کی ٹانگٹنیں تو رُسکتا اس لیے وہ اور زیادہ نافر مانیاں کرنے لگتے ہیں۔

🗇 اگر کام نہ ہوا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت نہیں رہے گی وہ کیے گا کہ میں نے تو فلاں فلاں آیات،فلاں سورتیں پڑھ لیں، کتے فتم کروالیے، کچھ

مجھی نہیں ہوتا ،اس طرح اس کے قلب میں کلام اللہ کی وقعت وعظمت نہ رے گی۔ سكى نے مجھ سے ٹلى فون يركها كدفلال مقصد كے ليے كى بزرگ نے مجھے يہ

وظیفہ بٹایا ہےلیکن مجھے کسی ہے معلوم ہوا ہے کہ آب وظائف اور ختم وغیرہ ہے روکتے میں تو میں نے سوجا کہ آپ سے یو جھالوں۔ میں نے ان سے کہا کدوظا نف بڑھنے کی بجائے گناہ جھوڑیں، اللہ تعالی نے تو فیصلہ فرمادیا کہ جو گناہ نہیں جھوڑے گا میری

نا فر مانی نہیں چھوڑے گا کھمل دین دارنہیں ہے گا اے میں کبھی بھی سکون کی دولت نہیں دوں گاوہ کچھ بھی کر لے بریشان ہی رہےگا۔اس بروہ کینے لگے کہ پورے دین دار بنما تو بہت مشکل ہے چرکیا کریں؟ میں نے کہا کیا مشکل ہے پورے دین دار بنیں کیوں نہیں ينة ؟ انهول نے كها كد يور برد ين دارينے ميں تو دقت لكے كا جب تك نيس ينتے تو کوئی وظیفہ پڑھ لیں ،ان ہز رگ نے کہا ہے کہ بدوظیفہ بہت اکسیرے۔ میں نے کہا کہ آپ اس بزرگ کواللہ تعالی ہے بڑا تھے ہیں اللہ تو کہتا ہے کہ نافر مان کو بھی جمی چین نیں لینے دول گا ،ادروہ بزرگ کہتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے کام بن جائے گا مقصد پورا ہوجائے گا اپنے ایمان کی خبرلیں اگر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تھم مانیں اگراس کا تھم مانے بغیر کسی وظیفے ہے کسی ختم سے بظاہر کوئی مقصد پورا ہو بھی گیا تو وہی قصہ ہوگا کہ'' گھوڑ اما نگا تھا نیچے کے لیے ج معادیا اویر' نافر مان کے دل کے کا نے تو تمجی مجی ختم نہیں ہوں گے اگرا کیے کا ٹانگل بھی گیا تو دوسرا چیھ جائے گا کیونکہ یہ کسی انسان کا خیال نہیں بیا تھم الحاکمین کا قطعی فیصلہ ہے جو کبھی غلطنہیں ہوسکتا:

وَمَنُ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلِانُ (٣-١٢٢)

اگرایے گناہ ڈیس چوٹ تو تکی ہا جرے گناہ چھوڑنے کے نیخ لیں، پر بیٹا نیوں
سے تبات کے لیے کی عالی سے وفیقے ہو چھنے کی بجائے کی طبیب ہا جن سے گناہ
چھوڑنے کے کئے پوچس ۔ یہ وختم وغیرہ پر ھنے کا دستور ہال کی مثال ایس ہی ہے
چھے کہ بیا گر، بچھ بھی ہو جائے وہ ایپ کام میں لگھ رجح ہیں ای امید پر کہ بس ذوا می
کررہ گئا ۔ پوری ہوجائے وہ ایپ کار دیکھے سونے کے ذخیرے اور مال ودوائے کی ایل
بیل، بالکل ای طرح جواؤگ گ جاتے ہیں کئی تھوڑی می کردہ گی وہ پوری ہوجائے تو کام میں
جی بڑا جاتا ہے بھی کہتے دیتے ہیں کہ کی تھوڑی می کردہ گی وہ پوری ہوجائے تو کام می

ساری تھوق ای کے چیچے پڑ جاتی ہے کہ دیکھیے اس نے فلال ختر کر وایا اس کا کام بن گیا اب ہم مجی مجال کریں گے۔ ارسٹ الا آئی! اس کے مقدر میں وہ چیز تھی اسے بائی ہی تھی ہے ختم اور تعوید نقتر کرکئیس بدل سکتے اور شدی آئ تلک کوئی ایا شتم یا تعوید ایجا وہوا ہے جو الشرق الی توجو کی ورک کے اللہ تعلق اور وہ کام کر نائیس جا بتا گراس تحق کی جیسے وہ مجبور ہوگیا، نعوذ بافشہ! اس کے خیال میں اس کے فتم اور تعوید بالشرک کام بنائے پر جور کردیے ہیں مہیں میدگئے۔ جو بعد حرکہ چیل مجال کوئی کوئی سورة بھی کوئی سورة بھام ہے نہ سبت بیاس چکر سے نیس نظمے۔ جو بعد حرکہ چیل ہے الشرق ان اس کے لیے اس طرف کے راسے کھول دیے جیں بنر بابا:

فَسَامًا مَنُ أَعُطَى وَاتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِسَالُحُسُنَىٰ ٥ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُونِي ( ٤٢٥-٢٤٥ )

''سوجس نے (اللہ تعالی کی راہ میں مال) دیااوراللہ تعالی ہے ڈرااورامچی بات (لیخن ملت اسلام ) کو چاسمجما تو ہم اے راحت کی چیز کے لیے مامان وے دیں گے۔''

یدتوان کے بارے میں ہے جو ننگل کے دانتے پر چلتے دیں ادکام الہے کے پابند رئیں اور واوگ جو برائی کے داستے پر چلتے میں اللہ تعالیٰ کے نافر مان میں ان کے بارے میں فرمایا:

وَاَمَّا مَنْ \* بَسِحِلُ وَاسْتَغَنَّى ٥ وَكَذَّتِ بِالْحُسْنَى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسُوى ٥ وَمَا يُعْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا وَزَقْى ٥ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَاى ٥ وَانْ لَنَا لُكَاجَةَ قَوْالُاوُلُمِ ٥ (٣٠٨-١٣٢٨)

"اورجس نے (حقوق واجب سے) کل کیا اور ( بجائے اللہ سے ڈرنے کے اللہ سے ) بے بروائی احتیار کی اوراجی بات ( لیخی اسلام ) کو جملایا تو ہم اے تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے اور اس کا مال اس کے لیے پُوکام منا کے گاجب دو پر پادیونے نے گھا (پر بادی سے مراد جہنم میں جانا ہے) واقعی تمارے ذسراہ کا بتالہ بیا ہے اور (جیسی راہ کوئی شخص افتیار کرے گا دیما ہی شمروا ہے دیں گے کیونکہ) تمارے بی تیفے میں ہیں آخرے اور دُنانا''

## ختم اورتعویذ کے فسادات:

اب مخضراً ختم اورتعويذ كفسادات بتا تامون:

① لوگ اے ڈیا ہے الگ ستقل چر سجھنے گئے حالانکہ بیڈ عا ہ ہی ہے بلکہ ڈیا ہ کا دنی فررے ۔

🕑 ای متقل چز کااثر دُ ماءے زیادہ سجھتے ہیں۔

© اس میں ایک چیز ہیں مجلی لکھتے پارٹر ھتے ہیں جن میں وُعاء کے الفاظ میں ہوتے۔

بہت نے ختم ایسے بھی پڑھے جاتے ہیں جن میں وقت یادن یا پڑھنے والول
 بہت کے تعدد یا کیفیت کی تعیین ہوئی ہے کہ فلال وقت میں پڑھیں ائے لوگ بڑھیں۔ الیک

الے تعییات و تقییدات کے ساتھ کر نابدعت ہے۔

### 🖸 گناہوں کوچھوڑنے کے ساتھ وطا نف پڑھنا:

اگر کوئی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کی دنیوی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ وغیر ویز سے تو کیاابیا کرناصح ہے؟

جواب: اگر کوئی گئا ہوں کو چھوڑ نے کے ساتھ کوئی آم آئی آیت یا دھنے وغیرہ پڑھ لیے ہی جی میکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی چھ سعی میں ویں داری جا تا ہے اللہ تعالیٰ کورانس کر کیتا ہے تو چھراے کی مقصد کے پورا ہونے نہ ہوئے کی تکارٹیس رہتی دو تو تسلیم در مضا کا بیگر بن جا تا ہے اس کے ذہن میں یہ بات تی بیٹین کہ بیرا کوئی مقصد پورانبیں بور ہاس کے لیے کوئی دفیفہ پڑھوں کیونکہ اس کے قلب میں قوید هیقت راخ ہو جاتی ہے:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا \* وَمَا يُمُسِكُ لِا فَلاَ مُرُسِلَ لَهُ مِنْ ، يَعْدِهِ (٢-٣٥)

''الله جورهت لوگوں کے لیے کھول دے سواے کوئی بند کرنے والانہیں اور جے بند کر دے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیں ۔''

الذل عبارت ال لیے کریں کہ دوہ ارالہ ہے ہمارار ب بیخصوص وطائف اور مخصوص آبیس اور سورٹس پڑھنے کی ہجائے سنت کے مطابق حلاوت کیا کریں جتنی ہمت فرصت ہو روز اند خلاوت کریں، درمیان درمیان سے صرف مخصوص آبات یا سووق کی خلاوت ند کیا کریں مکدر تہیں ہے پورا قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کہ حلاوت کا نافہ ند ہواں کے علاوہ و کر اندکی حادث والیں، افضل الذکر ہے الاسال اللہ کئے اخیر یہ ذکر جاری رکھی دغوی کا موں میں شخویت کے ساتھ بھی یہ ذکر بیاسائی کیا

> دست بکارو دل بیا ''باتھ کام میںمشفول ہیں اور دل بار کےساتھ۔''

# ⊡ آيات قرآني گھول کر پينا:

حاسکتاہے۔

جواب: جائل صوفیوں نے اور حاملوں نے اسلام اور مسلما نوں کو جتنا فقصان پہنچایا ہے اتناکمی اور توم نے ٹیمیں بہنچایا۔ حضرت گنگودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جھش تحریرات یں ایسے ہی فربایا ہے کہ جابل صوفیوں نے جتنا نقسان بچپایا ہے، تاکی اور نے اسلام اور سلمانوں کو نقسان ٹیس بچپایا۔ یہ بات جرکتے ہیں کرقر آئی آیا ہے، ہی تو کھکھکو پاتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس کی ایک مثال سنے۔ ایک آیت میں شہر کے بارے میں فربایا:

فِيُهِ شِفَآةٍ لِّلنَّاسِ، (١٦- ٢٩)

یعنی شہد کی محصیوں کے پیٹ سے جوشہد حاصل ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی شفاء ہے گر جا ال صوفیوں اور عاملوں نے اسے بنالیا کداس آیت کوزعفران ہے پلیٹوں پر لکھ لکھ کر گھول کریلا یا کروتواس ہے جن بھوت بھاگ جا 'میں گے، بہلوگ کہاں کی بات کہاں لگادیتے ہیں، شف اء للساس کے معنی تو یہ ہیں کہ شہر میں جسمانی امراض ہے شفاء ہے،طبیب کےمشورے ہے شہداستعال کیا کریں۔ دوسرا بڑا مقصد يبال به ب كالله تعالى اين احسانات بتار ب جي ، ايك توبياحسان كه الله تعالى نے کے کسے تم لوگوں کے لیے ایک پیٹی غذاء تیار کردی ہے جو بہترین غذاء بھی ہے اور اس میں بہت بڑی شفا بھی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ۔ دوسری ہات یہ کیہ وہ رے کریم رؤف رحیم شہد کی کھی ہے دل میں ومی فرماتے میں کہ پہاڑ وں اور باغوں میں گھر بناؤ پھر ہرتم کے کھلوں کے رس چوسو، اپنے رب کے راستوں برآ سانی سے چلو، پیہ رائے تمبارے دب نے تمبارے لیم سخر فرمادیے ہیں ،اس میں اہل تفکر کے لیے اپنے رے کی معرفت کی بہت بوی دلیل ہے، شہد کی تھی بینکووں میل کاسفر بہت آسانی ہے کرتی ہاور کسی قطب نماد غیرہ کی مدد کے بغیر بالکل سیدھی آتی جاتی ہے، اس کی تفصیل میرے رماله"المقول المتين في شرح اطلبوا العلم ولو بالصين" ﷺ بيرماله احسن الفتاوي جلداول ميس بوه رب العالمين الي شان ربوبيت يول بيان فرمات بين: وَاوُحٰى رَبُّكَ إِلَى النُّحْلِ أَن اتُّجَذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وُّمِنَ

دوسری جگه فرمایا:

الشَّـَحِرِ وَمِنَّا يَقْرِهُونَ ٥ ثُمَّ تُحِلِيقُ مِنْ كُلِّ الْفَيْرِبِ فَاسْلَكِيْ سُئُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً كَيْخُرُجُ مِنْ بَطُولَهَا هَرَابٌ تُحْفَلِقُ الْوَالَةُ فِيهِ شِفَاعَ لِلنَّاسِ إِنْ فِي وَلِكَ لَائِنَةً قِبْرَمٍ يُفَكِّرُونَ ٥ (١٩-١٨-١٨)

مين جب اس آيت پر پنچنا مول تو يول دُعا مكرتا مول:

''میرے رب کریم تونے شہر کی تھی کے لیے دور دراز کے راستے منخر فرمادیے بہت آسمان فرمادیے تیرک اس شان ربوبیت کا صدقہ تو میرے لیے ابقی معرشت ، مجست اور جنت کے راستے آسمان فرمادے۔''

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِى حَلَقَ السَّعَوْتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِنَّهِ آيَامٍ لُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْضِ يُدَيِّزُ الْآمَرُ مَا مِنْ شَقِيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَٰهِهُ ذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُ \* الْعَرَّوْنَ وَ( ٣٠٠ – ٣)

ا پی اقدرت کر کرنے بیان فرمانے کے بعد سمیر فرماتے ہیں کہ یہ ہے تبادار ب
ای مجاوت کرو، تماری قدرت کے اسے تقر فات و کیے کرمجی آتھ ہے۔
اپنی المبات ، اپنی قدرت کرکر نے بتار کروں ورب کی نافر مانی چوزوو و، الفہ تعالی اپنے
انعابات ، اپنی قدرت کرکر نے بتار میں کروں اور مالوں کو اس سے تو
کوئی سروکا رہے ہی تیمی کہ اللہ تعالی کا فرمائی چھوڑی اور وچٹروا میں آتیں تو بس آبی ہی اس کیے
ان رہ کر کہ بات نے بنا اوکو کھو کہ کھول کر بات رہوتے جو اس استعمال جسمائی شفاہ
جا کی گے بہر میں شفاء کہ الفقا تا تا ہے ان شی تو جسمائی شفاہ موادی تیمیں ،
ان سے مراد یہ ہے کہ آگر قر آن پر محمل کرو گئے ورل کے دوگر جا تے رہیں گے، ول کی کہ دل کی کا بیری ہے جب کہ وحمد دیا ہوئے وران اس

قرآن چُل کرنے ہے دل کی بیاریوں ہے شفا مہوجائے گی اور دل میں اندُتعالیٰ کی مجت پیدا ہوجائے گی اور دل میں اندُتعالیٰ کی مجت پیدا ہوجائے گی قرسب نافر مائیاں چھوٹ جا کیں گیا تو بگر دنیا تھی بن کہا در آب بنا فرمائیاں چھوٹ جا کیں گیا تو بگر دنیا تھی بن گئی ادر آب بھی کی بن گئی ان آیات میں تو شفا ہے میں مرادے، مثال کے طور پرقرآن مجید کے بارے میں فرمانا:

يَّالَيُهَا النَّاسُ قَدَ جَلَاءُنَكُمْ مُوْعِظَةٌ مِنْ رُبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ وَفَدَى وَرَحُمَةً لِلْمُوْمِئِينَ (١٠- ٥٤)

مطلب بیہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے، سینے کی بیار یول کے لیے شفاء سے اور مدایت ہاورمومنین کے لیے رحمت ہے۔لیکن عاملوں نے یہ آیت بھی اوراس کے علاو دبھی جہاں جہاں بھی قرآن میں شفاء کا لفظ آیا ہے ان سب آیات کوجع کر کے تعویذ بنا کر يبناد مايا زعفران سے طشتر يول بيل لكي كردعوكر بلاديا بس اب نه كوئى مرض رہے ندجن مجوت، ند مفلی ، بدیب ان عاملوں کے کرتوت، نه خود قرآن برعمل کرتے ہیں نه دوسروں کو تلقین کرتے ہیں۔ روتو ایے ہی ہوگیا کہ جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس جائے طبیب نے نسخہ لکھ کردے دیا اور اس نے گھر میں آ کریانی میں گھول کر لی ایا۔ارے احتی! طبیب نے تو نسخہ لکھ کر دیا ہے کہ اس بڑمل کرویعنی دوا کمیں خرید و بناؤ اور اس کے بعد طبیب کی ہدایت کے مطابق استعال کروتو جسمانی بیاری جاتی رہے گی۔اللہ تعالی نے ان آیات بینات کوشفاءاس لیے فرمایا کدان پر جومک کرے گا اے د نیاو آخرت کے ہرتم کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ بدان لوگوں میں عقیدے کی بہت بزی خرالی ب كهشفاء سے الله تعالى كامطلب بجهاور بے جب كدانبوں نے بجماور مطلب بناليا۔ **ا**حصار کھنیجنا:

آتی کیا کریں؟

جواب: اس بارے میں بیسوچا کریں کہ جوانڈ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے اے پھر کی اور حصار کی ضرورت نیس رہتی:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ٥ (٣-١٤٣)

الله پر تو كل واظماد پداكريں اور وہ اي صورت هي موگا جب اس كى اطاعت اختيار كى جائے ہيں گھركى حصار كے بغيرة بي بے فوف، وفعر نيند آجائے كی۔ برقمل عالل كئنچ ہيں كہ آية الكرى پڑھ كر تالى بنجاد وجہال تك تالى كى آواز پنچ گي آتو بم ايسا پايا حصار قائم ہوجائے گا كہ اب نداس شار كوئى جن آئے ، نہ جوت آئے ، نہ طفی آئے ، نہ چور آئے ، نہ ڈواكوآئے گھر يا كہ الفرند فالى كو تقرير پر يصار عالم آئے !

رات کوئیے انگری پڑھا کر میں گر پھوٹیک بار مارکرتالیاں ہو بھا کر میں کر شعرفیں مار دیکھیٹیوں خناعت کی ڈعا می نیت سے پڑھا کر میں اور پیدھیتیت کی وہ بن نظین کریس خاص طور پر آپنے الکری پڑھتے وقت اس حقیقت کو خوب موجس وال کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کر میں کریشنی چاہیں ڈھا ئیمی پڑھ لیس، فرارواں ہاراتے الکری پڑھائیں گر جب تک انشد تھائی کی نافر مائی ٹیمیں چھوڑیں مے سکون ٹیمیں ل سکا۔ بیادند تھائی کا تلقی فیصلہ

### □ جادوکرنا کرواناشرک ہے:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جادوسنگی وغیر و مرف اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں نقسان سے بیچنے کے لیے کرواتے ہیں کی دومرے کونقسان پنچانے کے لیے ٹیمی کرواتے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جولوگ جاد وسفلی وغیرہ کو جائز بھے کر کرتے کرواتے ہیں وہ کافراور داجب انتقل ہیں۔ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا جائز نبیس۔اگر نا جائز بھی کر كرس تواگر جه كافرنبين مگر پيم بھي واجب القتل ٻين خواه جائز بمجھين يا ناجائز بهرحال حکومت رفرض ہے کہان تے تل کا حکم دے۔

تعزیروغیرہ لگانا حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے عوام کی نہیں لبندا حکومت کے سوا کسی دومرے کے لیے کسی کواس جرم میں قتل کرنا جائز نہیں۔اس کا صبح طریقہ یہے کہ عدالت شرعیہ میں دوگواہ چش کیے جائمیں جنہوں نے اپنی آ تھوں سے اس محص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھاہو پھراس کے بعد قاضی فیصلہ کرے اگر کسی نے کسی پر جادوسفلی وغيره كا الزام لگايا اورعدالت شرعيه تك معامله پهنجا اور مدع گواه پیش نه كرسكا تو اس پر تعزیر لگائی جائے گی۔لندااس تتم کی ہاتوں ہے بہت احتیاط لازم ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ یہ جوعامل کہتے ہیں کہ ہم نے سفلی کرنے والے کا حلیہ دیکولیا الیےا پیے طلبے کا شخص ہے جس نےتم پر جادو کیا ہے اس کا اعتبار کرنا بلکداس کی طرف توجه کرنا بھی جائز نہیں بہت بخت گناہ ہے، عال نے جس کا حلیہ بتا یا وہ عال پر عدالت شرعیہ میں مقدمہ پیش کر کے اسے تعزیر لگواسکتا ہے بلکداس پر واجب ہے کہا لیے بڈمل عاملوں کے فتنوں سے عوام کو بیانے کے لیے عدالت سے اسے تعزیر لگوائے۔

## جن تابع بإعامل؟

بگل عاملوں نے لوگول میں بدیات مشہور کرر تھی ہے کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں (جنہیں بدلوگ موکل کہتے ہیں) ہم ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں، جبکہ حقیقت اس ے برعکس ہے جن ان کے تابع نہیں ہوتے بلکہ بیال ان جنات کے تابع ہوتے ہں۔اس کی تفصیل مدہے کہ شاطین کے رئیس کوجس انسان کے تعینے کی تو قع ہوتی ہے وہ اس کے باس این کارندے بھیجتا ہے وہ اے گراہ کرنے اور اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق كور المراء المراين الع كرك الناسات برلان ك لياس ك دل يل خیال ڈالتے ہیں کہ تھاں فلال فلال گل کردو ہماری تہاری دوئی ہوجائے گی ہم تمہارے کام کیا کر یں گے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافر باغیوں کی دجہ ہے پہلے ہے تی فساد ہوتا ہے دوان کے جال میں پیش جاتا ہے، اان کے تکھائے ہوئے تھلیا ہے پڑھے فلگنا ہے اوران کے مطابق کام کرنا خروعا کردو تنا ہے تو ٹیا طین اوران کا دیکس بہت خوش ہوتے بیس کر اب یہ لوگوں گو گراہ کرنے میں ہمارا وکیل اور کا دندہ ہیں گیا ہے ہیں سے اپنا کام نے اور وہ تعاون کرتے ہیں۔ دوائے پھنسا کرا ہے تائج کر کے اس سے اپنا کام لینے کے لیے اس سے تعاون کرتے ہیں۔ دوائے پھنے ہیں کہ جنا ہے اس کے تائج س

#### اسباق:

جنات ہے ڈرنے والول اور مصائب ہے نجات کے لیے عالموں کے چکروں میں پچرنے والول کے لیے پچھام باق بتا تا ہول انہیں موجا کریں:

#### **⊡**دجال:

و بال بز ۔ عجب عجب کام کرے گالیک موس ان کے سامنے باکر یوں اطالان کرے گا: "اب لوگوا ہو دی دجال ہے جس کا رسول انقد علی انشاطی انشاطی دی فرکر فرمایا۔" دجال اے بہت مارے گا مر چیاڑ دے گا چید اور چینے کو پیکا کران پر جس مارے گا انجراس سے ہو چھے گا کہ تھے پرایان ٹیمی لانا ؟ وہ جراب دے گا کرتوں دجال کذاب ہے۔ پھر دجال سے تھے مسامت مرکی طرف سے آرے سے چیز کر پورے جم کے دو گلا سے کرد ہے جا کیں کے پھر دجال ان دونوں کو دون کے درمیان چلے گا، پھران گا کہ تو بھی برایمان لاتا ہے؟ دو جو اب دے گا کہ تھے تیرے دجال ہونے کا اورزیادہ بیٹین موگا، بھروجال اے ذرئ درکرے گا، پھر دجال کے گا وی تھوتے تیں۔ دجال ہونے کے کا اورزیادہ جائے گی اس لیے دجال دن کہ تدکرے گا، پھردجال کے گا ہے اس کا گرون تا نے کی بادی پاؤں سے پکڑ کرآگ میں مچیکا جائے ؟ جودر حقیقت جنت ہوگی ، رسول انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی انڈسلی و وسلم نے فرما یا کہ بیرمومن رب العالمین کے ہاں شہادت میں سب سے زیادہ جلند مقام پر ہوگا۔ (مسلم)

اس کے علاوہ دجال کے کئے پرآ مان بارٹی برسائے گااور ٹین تزانے اگلے گا۔
اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جنم تھی ، اس کے بائنے والے بہت آرام کی زندگی
اگر ار یں گے ، ان کی ضعیس خوب اچھی ہوں گی اور وجال کے تخالفین بہت نفر وقا قد
شیں ہوں گے بہت خت تکلیف شیں ہوں گے۔ تو یہ جنات سے ڈرنے والے اور
مصائب نے نجات کے لیے بدگل عالموں کے پاس جانے والے تو وجال کے حالات
وکھے کر سب سے پہلے اس پر ایمان کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرر کی اور
اصلائی کی تو ٹین مطافر فر باکس ہے۔

# 🖸 دریائے نیل کا جاری ہونا:

سرویی سی می به بین می باد می مورد حضرت محروشی الله تعالی عدی طرف ہے حضرت محروین العاص رضی الله تعالی
عیره مصرک کو رزیتے الم انعمرے حضرت محروین الله تعالی عدی خدمت
عیره صاخر مجار کہ اندیا ہے خیل بزوجوہا ہے چرایک خاص طریقہ افتیار کے بغیر
مینے کی فلال تاریخ بوتی ہے تو ایک کواری از مجرح بہتر زیور محدویشاک ہے
خوب آراست وم ین کر کے اس دریا کی مجینت پڑھائے ہیں، جب میک سینشر کن دریا
چہا تا می نیمی میشر حرون العاص رضی الله تعالی عدنے فریا کے بید قرک ہے وہ اور المحدوی المحدود کرایا کہ بید قرک ہے وہ المحدود کرایا کہ بید تحرک ہے وہ المحدود کرایا کہ بید کرایا کہ بید کرایا کہ بیری میں بدار المحدود کرایا کہ بیری کیا بیان کے کہ ان کو المحدود کیا بیائی المحدود کیا ہے۔ کر جانے کاارادہ کرلیا۔حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ راوگ اس بنگل کی وجہ ہے اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خطائکھا جس میں اس معالطے کا ذکر کیا ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطائکھا کہ میں تمہاری طرف یہ پرچ بھیج رہا ہوں اے دریائے نیل میں ڈال ويناءاس يرجه مين بمضمون تفا:

" بيخط الله كايك بندے عمرامير الموثنين كى طرف ہے دريائے نيل كولكھا جار ہاہے،اما بعد: اے دریا! اگر تو پہلے بغیر کس کے تلم کے جاتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں مت چل اور اگر تجھے اللہ واحد وقبار ہی جاری کرتا تھا، چلاتا تھا، تو ہم اللہ واحد وقبارے دُعاء كرتے ہيں كہ تھے جارى

جب یہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عند کے بیاس پہنچا تو امیر الموشین کے خط کے اعزاز کے لیے ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ اسے دریا میں ڈالنے خود تشریف لے گئے۔ جب بیخط دریا میں ڈالاتو دریا جاری ہوگیا اور ایک ہی رات میں سولہ ذراع بانی سنے لگا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے حالات جو صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ، اللہ تعالی جماوات تک کوان کے لیے منحر فرماد ہے ہیں۔

#### 🗹 منصور:

منصور نے جب انالحق کے نعرے لگائے تو علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ وہا یہ ضروری نہیں کہ منصور قصور دار ہی ہوں ان کے اس قول کی تا ویل ہو عتی ہے اس لیے ان ہے بدگمانی نہیں کرنی جاہے، بہر حال عوام میں فتنے کا خطرہ تھااس لیے قاضی نے تل کا تھم دیا۔انہیں قتل کردیا گیا تو م نے کے بعد بھی اناالحق اناالحق (میں حق ہوں) کے نعرے بلند ہورہے ہیں، قاضی نے عوام میں فتنہ تھیلنے کے خطرے سے لاش کوجلانے کا ھم دیا قبطنے کے بعد راکھ سے اٹا افتی کی آواز آرہی ہے قبھم دیا کہ را کھ کور یا میں ڈال دو در دریا میں ڈال دیا تو دریا ہے اٹا افتی کی آواز آرہی ہے اس سے توام میں بہت خت فنتہ چھیا گاس لیے جسم منتی صاحب نے آئل کا فؤی دیا تھا آئیں نے لئے اضایا اور دریا پر ایک زور دار لئے دار کہ کہ:" خبر دارا جو اب آواز اکا کل" میں گھرآ واڑئیں آئی ہے ہوئے جس مرد الیے ہوئے ہیں ما دو میں جوانشہ قائی کے مواکمی سے نہیں ڈریتے۔

### <u> ۩برعق پير:</u>

ایک بدعتی پیرمیلا داور قوالی وغیره کروایا کرتا تفارایک عالم صاحب اے منع کیا كرتے تھے۔اس بدئتى نے كہا كه اگر ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ائى تقيد بق كروادول كرتو آب كواعتراض نبيس بوكا، ان عالم صاحب في سوجا كدشر يعت توكسي حال میں بھی بدل نہیں عتی ، چلو اس بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارے تو ہوجائے گی۔اس لیے پیرصاحب ہے کہا کہ اچھاد کھاؤ۔ تو کیاد کچیرہے ہیں کہ دہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے اس بدعتی نے کہا کہ مارسول اللہ! مدمولا نا صاحب مجھے قوالی ہے روکتے ہیں، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھک کررہے ہیں انہیں توالی کرنے ہے مت روکو۔ان عالم صاحب کا حوصلہ دیکھیے ،علماء کو الله تعالى اتنى بهت اورقوت عطاء فرمات بين كهرما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ا بن ایکھوں سے دیکھرے ہیں چرجی عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمارے سامنے آپ کی بیداری کے ارشادات اور صالات روز روش کی طرح ہیں، آپ نے اپنی حیات طیب میں جو پچیفرمایااس کاایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور اب جو پکھے میں و کمیور ہاہوں اس میں پہلی بات یہ کہ یہ آپ میں بھی یا اس نے پچھے مسمریزم وغیرہ کردیا ہے، پہلے مجھے بہی معلوم نہیں، بھریہ کہاس وقت میں حاگ رہا ہوں یا خواب میں ہوں، ہوش میں ہول یا ہے ہوش ہوں، یہ بھی فیصلہ نہیں کریار ہا (دیکھیے اس وقت انتاز بروست ہوتی ہے گر کہدرہ بیں کہ کھے تو مطلوم نہیں کہ کیا جودہا ہے) چر جو کھتا ہے فرمارے ہیں وہ آپ ہی فرمارے ہیں یا کوئی شیطان بول دیا ہی ہے مجل مطلوم نہیں۔ چر جو بھتا آپ فرمارے ہیں میں وہ سی تحقیہ کی رہا ہوں یا نہیں سے بھی ہے نمیں اورا کر سب باتھی امان اول قریبا ہمی ہیں کشف کی جن کی آب کی حیات طیبر کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی میٹیست نہیں۔ اس پر دسول انڈسطی انڈھا یہ دمکم نے این عالم صاحب کی اتھد نی فرمائی کریستی کہتے ہیں۔

## قصول کی حقیقت

۔ یہ جو چار قصے میں نے بتائے اور پھواس سے پہلے بتا چکا ہوں ان قصوں کی حقیقت

ي-ج:

## 🛈 توجه وُ النا:

توجہ کا اثر دنیا کے مسلمات میں ہے ہے، اس میں دوسروں پراثر ڈالے کی مثق ک جاتی ہے، چے کل کرنا اور تسمر پرم می کہا جاتا ہے۔

### ⊕متاثر ہونا:

ہے انغدال کتبے ہیں لینی دوسروں سے متاثر ہونا۔ یدفعل وانغدال اور عالی ومعمول کا چکرو نیاش بہت چلا ہواہا اس کے کئی تصر تقرق طور پر بتا چکا ہول اب یاد رکتے بی مہولت کی فرض سے سب کی یک جانجرست بتا تاہوں:

🕝 عامل ومعمول

① خواجه غلطان

🕝 تحر مامیٹرنگانے سے بخاراُ تر گیا

🕜 آئے کا پیڑاد کھے کریے ہوش ہو گیا

#### @" كچونبين" كاوظيفه پڙھنے ہے تندرست ہوگيا

🕜 بحول نے استاذ کو بخار چڑھادیا

© جہان گردیدہ کہنے مثل وجدی

🐧 ملحد پیر

① مريدول پرتوجه دُالنے كاقصه

#### ⊕زرای داننے ہے وجد غائب ®شیطانی تصرف:

بعض مرحیہ شیطان کا تقرف ہوتا ہے جہدا کدوریائے ٹیل شیطانی تقرف سے دک گیا تھا پچر حضرت مردخی الفد تعانی عدی خطاؤ السلے تک جاری ہوگیا۔ منصور کے قصے میں بھی ہوسکتا ہے کرشیطان ڈکول وگئر کا وکر نے کے لیے تقرف کر رہا ہو۔

#### ©استدراج:

اس تتم کے تصول میں استدراج بھی بوسکتا ہے کہ انتدافعانی لوگوں کا استحان لے رہے ہیں کند میں میں کتے مضبوط ہیں اس لیے ان کی رق ڈھیلی چیوڈ دیتے ہیں۔ جیسا کرد جال اوراس کے اپنے والول کو فور چیوٹ دی جائے گی۔

الله تعالی کے جو بندے اس کی نافر مانیوں سے بچنے اور پچانے کی کوشش میں گھے رہے میں ان پراس تم کے تصرفات شیطانیے کا کوئی اثر نہیں ہوسکا۔

## انسان جنات سےافضل ہیں:

جولوگ جنات ہے ڈرتے ہیں آگر پیر آن ڈرا قوجہ سے پڑھ لیا کریں توبات ان کی بچھی میں آبائے گا گرآئ کا مسلمان قرقر آن پڑھتا ہے مرف خوافی میں جاں اسے قرآن پڑھنے کے بعد مضائیاں کھانے کو کلتی ہیں چائے بشکٹ ملتے ہیں ویسے اس قرآن ہے کوئی غرض نہیں اس بارے میں اللہ تعالٰی کا فیصلہ ہنے:

وَلَقَدُ كُرُّمُنَا بَنِينَ آدَمَ وَحَـمَلُنهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرُ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلاً ٥ (١٥-٥٠)

فرمایا که ہم نے بن آ دم کو کرم و معزز بنایا اور انہیں بہت بزی مخلوق برنصیلت دی۔ حضرت آ دم علیہالسلام کومبحود ملائکہ بنایااور جنات کےسب سے بڑے رئیس اہلیس

کوبھی حضرت آ دم علیہ السلام کو بحد ہ کرنے کا تھم فر ماہ ۔

الله تعالیٰ نے سب رسول انسانوں میں ہے بھیجے اور جنات کو بھی ان کے ابتاع کا تھم فرمایا، جنات میں ہے کسی ایک کوبھی رسول یا نبی بیایا۔

اللدتعالى نے ابتداء آفریش سے لے كر قیامت تك يورى دنیا بر حكومت صرف انسانوں کو دی، کسی جن کوکہیں بھی کبھی تھوڑی ہی دہر کے لیے بھی حکومت نہیں دی، البیتہ الله تعالی این نافر مانوں پر جنات کومسلط فر مادیتے ہیں۔

الله تعالی نے دنیا کی ہر چیز کوانسان کے تابع فرمادیا ہے، ہاتھی ، اونٹ ، گھوڑ ہے، شير، چيتے ،فضا، بہاڑ ،ميدان سندر ہر چيز برانسان كى حكومت بــــ

الله تعالی نے جنات کوحضرت سلیمان علیه السلام کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیٰہ السلام نے کئی عمل کے ذریعے جنات کو تابع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تابع کردیا

سورة النمل ميں ہے كد حضرت سليمان عليه السلام في اينے وزراء سے يو جيما كرملك سبا کا تخت کون لائے گا؟ ایک عفریت یعنی بہت بڑے جن بہت بڑے دیونے کہا میں لاؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے ہے پہلے میں وہ تخت یباں لے آؤں گا، میں قوی بھی ہوں اورامین بھی ہوں یعنی قوت اتنی ہے کہ جب میں اس تخت کولار ہاہوں گا اگر کوئی مجھ ے اے چھیننا جا ہے گا تو چھین نہیں سکے گا اورامین ہوں بعنی اس تخت میں جوقیتی جواہر اور مونا وغیرو ہے اسے نکالوں گائیمیں۔ وہ تو انگی اسپنے کمالات ہی گنوار با قبا کہ ایک انسان محالی نے عرض کیا کہ میں پلکہ جمپکتے سے پہلے تحت بیباں لیے آؤں گا چنانچے میہ کستے می دو تحت در مارش موجود قبا:

قَالَ بَالَهُا الْمَلَوُ الْكُمْ يَأْتِينَى بِمَرْجِهَا قَلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ هُ قَالَ عِلْمِينَ عَلَى الْجِنَ آلَا الْبِيَكَ بِهِ قَلَلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ مُصَابِحَة وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُومٌ أَنْ يُرْتُلُ قَالَ اللّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِلِّ الْأَ البِنَكَ بِهِ قَلَلَ أَنْ يُرْتُلُ الْبُنِكَ عَرْفُكَ فَلَمَّ وَاهْ مُسْتَقِولًا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضَل رَبِي إِيْنَاوَينَ عَرْفُكَ فَلَمَّ وَاهْ مُشَقِّلًا عِنْدَهُ يَشْكُورُ إِنْفُوسِهُ وَمَنْ كَفَرْ وَلَنْ مُتَكَوْرًا مُؤْمِدً وَمَنْ مُكَرِّ وَالْمُعِلَّامِ الْمُعْرَاءِ وَمُنْ عَكُورًا وَالْمُولِيَا عَلَيْهُمْ وَمَنْ مُكَرِّ وَالْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ وَمَنْ مُكَرِّ وَالْمُعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

اللدی عندہ علم من الکتب ہے بیٹا ہرگریا تقسود ہے کہ ان سحائی کو آئی ہزی کرامت علم تی ہرکت ہے تی ، وارصحائی کی کر است در حقیقت نی کا مجود ہے ہاں موقع پر افغہ قبائی نے انسان کی جنات پر فعنیلت فاہر کرنے کے لیے براہ داست نی کا مجود خاہر کرنے کی بجائے ان سے سحائی کی کر است کی صورت میں فاہر فر ایا بر محائی تی

جنات وایک چوٹے ہے پر ندے ہد ہوگا جمی مقابلے ٹیس کر سکتے جیدنا کہ پہلے دو تھے بتا چکا ہوں ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہد ہدنے ملک سہا کی خمر دی اور وہاں کی ملک، اس کے تحت، شان ویٹوکت اور شرکیے طور وطریق کی تفصیل تک بتا دی، جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحر جنات بل سے کی کواس کا علم نہ ہوا۔ دور اقد کے میں مناقب کران مائی کہ گڑا کہ معلوم کہ لاتا ہدد کس کی ترور کہ

دومراقصہ پیکہ ہدجز ثین کے اندریانی کی گھرائی معلوم کرلیتا ہے جب کدکی جن کو اس برقد رہنجیں۔

اس پر می کواد کال موسکتا ہے کہ چھر جنات انسان پر کیوں غالب آ جاتے ہیں اے

نگ کرتے ہیں بیرتو ایسے ہی ہوا کہ جیسے کوئی بیٹی گئی کیا دشاہ کی پنائی کرسے اسے ذکیل کرسے تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی چید بیش پہلے بھی بتا چاہوں کہ مصصیت کی جیسے ایسا ہے، جیسا کہ ایک قصہ بتایا تھا کہ کیمیں انسانوں کا قافہ جار ہاتھا تو دو لوگ کئینے گئے کہ اگر جم بیسال جذب کی بناہ میں آ جا کی تو جمیں امان کی جائے جمہ تو انسانوں سے بہت جم بیاں جذب کی بناہ میں آج سے جو لوگ افشہ تعالیٰ کی نافر بائی کرتے ہیں جناعت این برجے دور ہے۔ دور ہے جس تو دو ان پر خال آ تھے ۔ جو لوگ افشہ تعالیٰ کی نافر بائی کرتے ہیں جناعت این برج

نالب آجات میں اور طرح طرح سے انہیں مگل کرتے ہیں۔
کی نے کی فون پر بتا یا کہ ان کے بودن میں پھر آرب ہیں تو پڑوی ان سے
بھڑا اگر تے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ لوگ ادار یال چیکئے ہیں، وہ بے چارے
بہت پر بیٹان تھے کہ ہم نے تو بھی ایک رکسہ نہیں کی گیاں یہ بی حقیقت ہے کہ ان کہ
مگر میں پھر آر ہے ہیں، بہت دیکھا تھان بیٹن کی گیاں بیٹی کی گیا ہے بائیس چل کہ کہاں سے
مگر میں پھر آر ہے ہیں، بہت دیکھا تھان بیٹن کی گیان بیٹر پائیس جل کہاں سے
سے جنا ہے بھر کیچنگ رہے ہیں۔ قرآن بھر شی ارشادے:

لَهُ مُنْقِبَتُ مِنْ ابْنَى يَدَائِهُ وَمِنْ خَلَقِهِ يَعَظُونُهُ مِنْ اَلَهُ وَإِنَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ لَا يَعْفِهُ وَاللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

جب الشانعانی کی قوم پرمصیت والناتجویز کرلیتا ہے قوم اس کے بیٹے کی کوئی صورت می نیس اور کوئی اللہ کے مواان کا مدد گارٹیس رہتا۔'' اور قبائل فرمید اور اس کی رقبہ فرمشتر کی رہی ہے وہ میں تھے کی مد کہ

لول صورت می تئی اور لوی اللہ کے وال کا مدد کا رقیس رہتا۔"

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے

ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی حفاظت کے لیے کئی فرشتے کی ضروت ٹیس ٹیر ایک

فرشتے کی مجس کتی مقاقت ہوئی ہے لیک اللہ تعالیٰ نے پوری ہماعت مقرفہ بائی اور یہ

ہماعت مجھ شام ہرتی رہتی ہے، ہماعت مجھ ہے شام مجک رہتی ہے بجرشام کو ان

مجائے ہانے کہ بائے کہ ان کی مجل دور کی جماعت آجائی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ

تعالیٰ کا فر بائی کرتا ہے مصیب میں جمال ہوئی ہے قرشتوں کی یہ ہماعت اس پر ہے

ہمائی بائی ہا اور جن اسے سائے گئے ہیں۔ سواگر کی کو جن ستاتے ہیں تو یہاں کہ ایک محرم رہائی ہمازی کی کیا مجال کہ ایک محرم رہائی ومنوز تھی کو بتا کی انہ کی انہ کہاں کہ ایک محرم رہائی ومنوز تھی کو بتا ہے کا

یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیںشیر بھی جوتے جاتے ہیں مل میں

اس بارے میں الفد تعالیٰ کا فیصلہ مر کے کا ادادولوں کے تا کے طول کر کن لیں: إِنَّهُ قَلِسَ لَلْهُ صُلْطَقٌ عَلَى الْلِيْفِيَ الْمَثَوا وَعَلَى ذَبِّهِمْ بِثَوَ تُحَلُّونَ کَ الْمُعَا مُسْلَطُلُهُ عَلَى الْلِيْفِيَ بِمَوْلَائِهُ وَالْلِيْفِي هُمْ بِهِ مُشْهِرُ حُوْلِهُ (١١-٩٩-١٠٠) ''فِقِياً اس کا قابوان لوگوں پڑیس چلا جمایان رکھتے ہیں اور اسے دب پر توکل رکھتے ہیں، اس اس کا قابو صرف ان علی پر چلا ہے جواس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جوانشر تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔''

ئىكملە:

--یہ جولوگ کہتے رہتے ہیں کہ جن چڑھ گیایا کس نے جادو سفلی کردیا تو ہالفرض ( یعنی ویسے قو عوماً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن چلیے ان اوگوں کے کہنے نے فرض کر لیتے بیس) کسی نے پچھے کیا ہے تو اس بارے میں سے دوچیں:

ں اس کے دل میں یہ ہاہ کس نے ڈالی کہ فلاں پرانیاالیا کرو،اس کا دل کس ۔

کے قبضیں ہے؟ اللّٰہ تعالٰی ہی کے قبضے میں ہے ا۔

ا ہے ہمت کس نے دی لیخی خیال آنے کے بعد پھراتی ہمت بھی پیدا ہوگئی کہ اس نے اپیا کام کرلیا وفاہر ہے اللہ عن نے دی۔

جمت دینے کے بعداس کی تدبیر کوکا میاب کس نے کیا؟ دو بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار بیس ہے اند تعالیٰ ہی نے اس کی کوشش کوکا میاب کیا۔

ان اس کے قر کے لیے کئنے عال حاش کے۔ کتنا چدا بربادیا۔ یہ عالی آخر اس چیز گوشم کیول ٹیس کر پارے؟ جو جادو وغیرہ کی نے آپ پر کردیا ہے اسے کھیک کیول ٹیس کرتے ؟ کوئی کا میاب کیول ٹیس ہوتا؟ پہروٹ قوالیے ایس کرتے ہیں کہ استے جن بیں اور طال نے جادد کیا ہے اور اسے پہلے شنے کا داؤی گئی کرتے ہیں صید گی تا اوسے پیں پھر تو ڈیول ٹیس کرتے ؟ برموں عادج کرنے کے باد جو دنجات کیول ٹیس کئی؟

@ درحقیقت بیسب وجم میں۔

© رمول الذسطى الفرطية وللم كے پاسائيك ورت آئى اے كوئى دورو پڑتا تفا، دورے كى حالت ميں اس كاجم كل جاتا تفاجم پر سے گيز اگر جاتا تفا۔ اس نے رسول الفسطى الشطيد وللم ہے ؤ ما مى در فواست كى كہ الشرقعا لى مجھے اس مرض سے نجات عطاء فرمادى رسول الفسطى الفرطية ومم نے فرما يا كہ تو اس تكليف سے نجات جا چی ہے جنت ؟ اس نے عرض كميا: "جنت" كيان مير سے بيدة عادفر مادى كہ جس دورہ پڑتا تفاتو تو بير اسم نہ طلا كرے، آپ صلى الفرطية وملم نے بيدة عادفر مادى كہ ورد و پڑتا تفاتو جميشى كھاتى تفاد سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کو آس پر کھی قدرت تھی کدا سے بیاد کے سے جات عطا فرباد ہے اور جن مجی و ۔ و ہے کیما اللہ تعالی السیخ بندوں کے در جات بلند کرنے کے بیے اور مجی ان کا احتمان لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، دیکھے اس خاتوان نے دنیا کی عارض تکلیف کو تھی کرلیا کہ یوکس کے موش اسے جنسے کی بیٹارٹ کی ۔ دندی تکالیف پر موچا کر ہی کہ کہ کہ بیک اگر جاتا ہے اور بیک کہ موس کو تو تکلیف پر بہت اجرائی ہے ، اجرکا کر آئی کہ کر ہے۔ رسول الفصلی الفی طیاد کم نے فربایا: اسموس کی مثل ان خور دوست کی طرح ہے جنے ہوا کیس جمائی و تی کا دونینہ جز ہے منافق کی مثل اخت ورشت کی طرح ہے جو بلٹ ٹیس خی کہ دونینہ جز ہے۔

موس پر مختلف حوادث آتے ہیں دوان کا گل کر لیتا ہاں سے اسے کوئی فقصان نہیں پہنچنا بکداس کا فائد وہوتا ہے کیونکہ اسے تکلیف پر اجر بلتا ہے اور منا فتی استدراج کے طور پر حوادث ہے چکھ مدت تک مخوط رہتا ہے چر کوئی عذاب آتا ہے جواسے تباوکر کے رکھ دیتا ہے، اگر اس پر دنیائی کوئی عذاب شرقی آیا تو آخرت کا عذاب تر ہے، ہی ﷺ میں کر بخرش ہے رکاوٹ ذالی ہوئی ہے اگر ان کا وجوئی کھے ہے تو

مجاہہ جواتے شہیر برور ہے ہیں ان کے لیے ریکوں پکوٹیس کرتے کوئی بندش کیوں ٹیس لگادیے کہ شہیر دیموں بہندو قوادو فیرہ بہت جانے ہیں قو دوگوئی جد دو کر کے تشمیر سے مجاہر بن کو کیوں ٹیس مثاریے؟ کیوں مجاہد بن کے ہاتھوں قمل جورے ہیں؟ میشنے شینے کوئی حاد وکردی۔

۵ علماء کے ڈشن او دیا میں بہت ہیں آو کا فروفائق وفاجر لوگ علمہ مر کو کی ایسا جاوہ کیوں ٹیس کرویے کہ وہ سب مرجا کس یا کم از کم اتنا ہی کردیں کے علماء کرام الن کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس پر کچھ بندش لگادیں تا کہ حلا امان کے خلاف کام مذکر کسیس

ب کھاللد تعالی کے علم سے ہوتا ہے۔

⑤ ٹیں ان لوگوں ہے کہتا ہوں کہ آپ برکام کے لیے تعویہ لیے بین قریعے بھی کوئی ایسا تعوید لا کردے دیں کہ ایک رات ٹیں پورا قر آن پڑھ لیا کروں ایسا کو گؤٹم تم بتادیم کہ ایک بی ون ٹیں پورے افغانستان پر طالب ان کی عکومت قائم ہو جائے ، امریکا پر میٹین پیٹھے پیٹھے کچھ پڑھ کر بھو کیک دون ایسا بھی نہ پڑے سیسی پیٹھے گئے ہو جائے اور کوئی ایساد فیفیہ تاویں بس کے دورے بوری و ناپر بھرے اندٹی کالومت ہو جائے۔ اللہ تعافی پر اعتباد میں ایکھیے سب پھوائشہ کے قیمنہ قدرت ٹیں ہے وعظ کی ابتداء بیس حضرت عالم کیر رحمہ اللہ تعالی کا قصہ بتایا تھا اللہ پر ایسا اعزاد پیدا کریں اللہ کو ہاتھ کھ بچڑ کرے قل ہو جا کی ایک در کے نظیرین جا کی ایک در کے نظیم ۔

یت درسے بربی جا یں بیت درسے بیر <sub>ک</sub> در بر کسی کے ہیٹھ بھی رہ یاؤں توڑ کر

اے دل خراب وخوار کیوں دربدر ہے تو

الله اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ملی اللہ علیہ وہلم ہے فرماتے میں:

ٱلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عُبُدَهُ \* وَيُحَوِّقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ فَوْيِهِ \* وَمَنْ يُصْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِه (٣٩-٣٦)

"كيالله قائل الين بنده فاس مجر (صلى الله عليد وسلم كاهناف ) ك ليد كافى نيس اوريد لوگ آپ كوان (تجوف معودوں) سے دراتے بیں، جو الله كيسوا (تجويز كرركے) بيس اور ہے الله كم راه كرد سے اس كوكن كم جرايت ديند والائيس"

جونی افذ تغالی پرتوکل رکھتا ہےا ہے کی اور کی ضرورت ٹیمیں رہتی اسے میدخیال می نمیں آتا کہ اللہ کے سواکو کی اور مجھی مدد کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیر آئی تقع اعطاء فرما تھیں اوران برنگل عالموں کے عذاب سے است کی حفاظت فرما تھیں۔ آخر شمیں جھاڑ سبقك بها عكاشة (سيحملم)

رب رتو کل کرتے ہیں:

چونک اور تعوید گذوں سے بچنے والوں اور القد تعالی پر تو کل رکھتے والوں کے بارے میں ایک بہت بڑی بشارے بھی تن لیجے ارسول الله سلی الله علیہ وہلم نے الیے لوگوں کو جنت میں بلا صاب واشل ہونے کی بشارت دی جو تھوید گرنڈ نے ٹیس کرتے اورائے

عن عمر ان بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال الني
صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير
حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم اللين لا يكتوون
ولا يسترقون وعلى ربهم يتو كلون فقام حكاشة رضى الله
تعالى عنه فقال ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم قال

اس صدیث بین اگر چدم شکرنے والول کا ذکر ہے گر تعوید گنڈوں کا درجیۃ وم کرنے کروانے ہے بھی بہت کم ہے کیونکدوم کا حدیث ہے جیسا واضح ثبوت ہے ایسا واضح ثبوت تعوید کائیس ۔

انشہ تعانی سے مسلمانوں کی قوجات سے حفاظت قرما نمیں تکفی ہے غیر کا خوف اکا لکرا بیا خوف عطا بقرما نمیں اورا پٹی مجت سے تلوب کومٹورفرمادیں، اپنی ذات پر کا ل احتاد دو تکل عظا بقرما دیں۔

اللهم اقذف فی قلبی رجاء ک و اقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللهم اجعلنا ممن توکل علیک فکفیته واستهداک فهدیته واستنصرک فنصرته

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



وتحظ فِيْدِيْوَصَرْفِيَ عِظْمَصَرُكِيْ مِنْ كَارِشْدِيدًا كَوْرَ مِنْ النَّافِان

> ئانشىر **كتائىگەكى**ن ىلىمةدى -كاپى ...د،

فقية لِعَصَرِ بِي عَلَمُ خَصَرِ اللَّهِ مِنْ عَلَى رَبِيسُهُ بِيرَا فِي مُعَارِدُ اللَّهِ لَا 10:10 بىنات ۋەيۇرۇمايلا بتقاً: ٥٠ جائع معجد داوالافثاء والارشاد المم آبادكراتي يرخ: ﴿ مُرامِينَ يوقت: ۞ لِعدنما يُعمر تان بي المنظم مجلد: ﴿ رجب ١٣٢٥ جَعِ مطبع: ٥٠ - حان مرنعگاه يس فون: ١٩٠ ١٩٣٠-١٠٠ عروب كالمتاتين المتافيز المتافيز المتافيز نون: ۱۱-۱۹۰۳-۱۱۰ فيس: ۱۲۱-۲۹۰۳۳۰

# يبيش لفظ

میر سمواعظ ہی اصلاح متوات وزک معاصی پر زیاد و زور دیا جا تا ہے اس لیے کد تقوی و دیداری کی نمیاد یک ہے۔ انجی متحرات میں سے ایصال آوا ہ کی مروجہ رسم مجی میں جوابیسال آوا ہے مسئون طریقہ کے خلاف میں اور دین اسلام میں اپنی طرف کے کا اعجاد ہونے کی دو ہے جو عت میں۔ اس لیے میرے بیان اس کی اصلات سے متعلق مجمود کو آق فق ایمان میں جرات ہے۔ تجد اللہ تعالی اس ناچ کوشش کے نتیجے میں محتلف متحرات و بدھات سے بہت سے لوگ تا ہے، ہونچھے ہیں۔ تا وہ قصہ یہ ہے کہ کیا میشش نے بتایا کہ وہ بدھات میں جلا تتے بغضار بھائی اس کو جرے کیے بیان سے جوارے نعیب ہوئی اور انہوں نے اس معات سے تو کہ کری میں ہر برادری نے ان کو جوار دیا کم انہوں نے ایک انڈی رضا ہے متالہ میں برادری کی رضا کو کھرا دیا

سارا جہال ناراض ہو بروا نہ ماہے

مانطر تو مرضی جانانہ باپ اس نظر تو مرضی جانانہ باپ اس نظرے دیگر تو کریے فیصلہ کیا گیا نہ جائے گیا گیا تھا جائے گیا گیا تھا کہ اس کا کہا تھا تھا کہا گئی ہا تھا کہا گئی ہا تھا کہا گئی ہا تھا کہا گئی ہا تھا کہا تھا کہا تھا ہمانانہ کی ہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا ذاتا میں میراق کے میں اس میراقد میرازش میری اس میراقد میرازش میری

رب کریم کی رصت نے جوان کی دظیری فرمانی اور مدایت کی تعسب سے نوازان ایکس کے زخے سے نکال کرستید و دعالم جس اعظم رصد للعالمین ملی اللہ علیہ دلم کی رصت کا واس منجاد ایا اس تعب کے شکر میسے طور پر انہوں نے جہا کہ یصورت کنانچہ اس منمون کی زیادو سے زیادہ اشاعت ہوتا کہ دوسر کے تنظیم و سے لوگوں کے لیے بھی فریعہ نہایت سے ۔ چہا تجہ انہوں نے نیہ ریکا رف سے منمون قبل کر کے تیجہ دکھایا اور شاعت کی اجازت طلب کی ۔ جس اصلاحی نظر کے بعد اشاعت کی اجازت و جا

یااللہ اتیری و درصت بے پایاں جس کے فیضان سے ایک قلب کی کا دیلیٹ گی اور محکا ہوا دل راہ راست پرآ گیا، اس کے صدیقے ہم تھے سے دعا مرکستے ہیں کہ اس مضمون کے تمام پڑھنے اور سنے والوں کے قلوب پر وہی رصت ناز ل فرما، دیکھیری فرما اور اسے بندوں کی جاریت کا ذریعے بنانہ

یاانڈ اقواس اچڑ محت کوتول فرماء اس کام میں برکت عطاء فرماء ہمارے گئے، اکا بر کے لیے اور اپنے حبیب محن اعظم صلی اللہ علیہ دسلم کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بناما بی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ دسم کی رضاوتر بسافار

یاللہ اتو دیگیری فرما، موائے تیری دیگیری کے پچھٹیں ہوسکا، تو ی مکلتہ دلوں کا سہارا ہے، تجھوی سے فریاد ہے اور تو کا کارساز ہے۔

رشیداحمه ۱۳۰عرم۱۴۰۶ه

#### وعظ

## بدعات ِمروّجهاوررسوم بإطله

(محرم۲۰۷۱ه)

الْحَمَدُلِلَهُ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينَّهُ وَنَسْتَعَيْدُهُ وَنُولُولُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنا وَمِنْ سَيَاتٍ أَحْمَالِكَ مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُعِيدًا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَكُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَةُ لاَنْشَرِيكَ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ وَصَحْبِهَ أَجْمِينَ.

امانعد!

فقد قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد (روادابخاري وسلم)

#### بدعت کی حقیقت:

رحت ہوجائے گرجب گناوگو آب سمجها جائے تو ظاہر ہے اس سے کیا تو ہرکے گا ، کیا دل میں ندامت ہوگی بکد اس طرح سے گناد کر کے اور ذیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے تواب کا کام کر لیا اس لیے رسول الشعلی الشعلہ پر کلم نے فریا یا:

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (رواواتراني)

'' و ین شن نُکا کالی ہول چیز ہی سب نگاہوں ہے ہرتہ ہیں اور ہرئی چیز ہوت ہے اور ہر ہوعت گم راہی ہے اور ہرگم راہی چہنم میں لے جانے وال ہے۔'' فرمایا کہ ہرود کام بچر میں نے بیان نیس کیا اور میری طرف سے حضرات محایہ 'رام رضی انڈ عجم نے بیان ٹیس کیا، جس پڑھ ٹیس کیا اگر لوگ اس کوا پی طرف سے تو اب تجھ کرکر نے نگلیں آؤ دو گرائ ہے اور ہرگر اہی چہنم میں لے جائے گی۔

بورون یا دو در سال او در سرای این در براوی این باید کار در سال می باید کار است می به کار است کار است

دل میں درواُ نعتا ہے، کئیگارول کو کیھرکر وہ درونیس ہوتا بعتا درواس پر ہوتا ہے کہ مسلمان کبلاتے ہیں اور کچرا اللہ ورسول صلی اللہ علیہ و کمل کی نافر ہائیوں اور مقابلہ کو کار ٹواپ بجورے ہیں۔ بڑے دکھ اور در دکی بات ہے۔ دعاء کر نیچے کہ الفہ تعالیٰ بجھے اس طریقہ سے بیان کرنے کی تو نیٹن عطاء فرما کیں کہ بات دلوں میں اتر جائے ، بجھے میں آجائے اور اس بڑکل کرنے کی تو نیٹن عطاء فرما کیں۔

## شیطان کی وحی:

سوچے یہاں ہے اٹھنے کے بعد بھی سوچے ، کئی روز تک مسلسل اے سوچیں گے تو شاید جا کر بچھ بات دل میں اتر جائے ۔ بیسو چے کہ جومسئلہ اللہ تعالیٰ نے نبیس فر مایا ،اللہ تعالى كے رسول صلى الله عليه وسلم فينبين فريايا، حضرات محايد كرام رضي الله تعالى عنبم نے مبين بتايا ورندكيا ، ائمة كرام رهم الله تعالى في بتايانه كيا تو آب كوات سال بعداس كا علم کہاں ہے ہوگیا؟ بمی کہنا پڑے گا کہ دلوق میں شیطان وی ڈالٹا ہے۔قرآن میں ب كه شيطان بعى دلول من وحى كرتاب ـ ايك وحى الله تعالى كى طرف سے موتى ب حضرات انبیاء کرام علیم السلام بر، اور دوسری دحی فاسق وفاجر لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈالیا ہے، ان کے دلوں میں برائی کے خیالات ڈالیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ كرنے كے ليے غيردين كودين مجھانے كى كوشش كرتا ہے، اللہ تعالى نے وہ مسئلة بيس بتایا اور بقول آپ کے وہ کا رِثواب ہے تو کیا کہیں گے کہ یا تو معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کاعلم ناقص ہے،ان کومعلوم ہی نہیں کہ اس میں بھی تو اب ہے۔آ ب کو بتا چل گیا کہ اس میں تُواب ہے۔ یا کہیں محے کہ اللہ تعالی کو علم تو ہے کہ اس میں ثواب ہے مگر جان بوجھ کراپی رضا کا پیطریقدا ہے یاس چھیالیا، بتایانہیں۔اب اتناز ماندگزرنے کے بعد آ بے اس کا باچاتو كيے؟ الله تعالى نے جمياليا تھا تو الله تعالى كے ياس كى بات كا آب كولم كيے موكميا؟ بإيول كبين كدالله تعالى في توبيه سكله بنايا تفامكر معاذ الله! رسول الله صلى الله عليه وسلم سمجھ نہیں یا سمجھنے کے بعد بھول گئے ۔غرض مید کہ معاذ اللہ! رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كوان چيزوں كاعلم نبيس تھا۔معاذ اللہ! رسول الله صلى اللہ عليه وملم كاعلم ناقص تھا،رسول

# شر بعت ہے متوازی حکومت:

بیان ٹیمل فرمائی ،اس بات کوان کی طرف شعوب کردینا کہ یہ بھی انجی کی طرف کے بیان گی ہوئی ہے ،اس پرچنم کی دعیہ ہے ،دمول انفرنسلی انفرعلی وطم نے قربا یا: من محلف علتی مصعمدا فلیتو احقدہ من المان (درواوائٹاری وسلم) ''جوبات ٹیس نے ٹیمس کئی اے چوٹنش میری طرف منموب کرےگا اس کا شحکا ندچنم ہے۔''

غیر دین کودین مجھ لیزا اور جو بات اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی ابتدعا۔ وسلم نے

سوچیں! جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ٹو اب جیں گے تو آپ متوازی حکومت بنارے بیں یا ٹیمن؟ اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے متالیہ بیمنآ پ اپنی حکومت جانا تا چاہتے ہیں۔ دین ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، انہوں نے کوئی قانون ایسا میں بنایا تو گویا آپ بیر چاہتے ہیں کہ انشر تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں اپنا قانون بنالیں، اس کو ابغان سے کہا جاتا ہے، متوازی محکومت قائم کرنا کہاجاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کومعاف کیا جاسکتا ہے مگر جو مقابلہ ک حکومت بنائے اس کو محمولات میں کہا جاسکتا۔

### ايصال ثواب ياعذاب؟:

یہ سندی ایسا ہے جس کی تہیدا تی طویل برنگی دواس لیے کہ تی معصوط ہے کہ اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ ہاں! اگر اللہ تقائی دنگیری فرمائیں تو پچوششکل نہیں، ایسال قواب بہت آسان ہے، لیکن اس کے جوطر پینے افتیار کیے جارہے ہیں ووالیے ہیں جونداللہ تعائی نے تا ہے مداللہ کے رسول ملی اللہ علیے وہمائے تا ہے، مدسحا یہ کرام رضی الشخیم نے افتیار کیے اور شافک ویں قیم ہاللہ تعالیٰ نے۔

# بدعت ہے بڑھ کرشرک بھی:

 نیں ہوں گا۔ وہ میرے بہت چھیے پڑے گر میں نے کہا میں اس میں شریک نیس ہوسکتا۔ بالآ فرانبوں نے کہا کہ اگر ہم میٹیں کرتے تو برادری ناداش ہوجائے گی اس لیے جیس پر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ پیلے تو میں ہیجتا تھا کہ بیسرن بیوعت ہے۔ معظم ہوا کر موضف بوقت ہی تیس شرک بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ نادی کی خاطر نیس کررے ہیں، برادری ہے اتنا خوف ہے کہ اس کو اللہ بنار کھا ہے، سے شرک ہے فیراللہ کو راضی کرنے کے لیے کررے ہیں۔ بہر حال بہت مجمایا مردونہ مانے، دوائے مطبح اور فریہ بروار ہے کہ انہوں نے محلی بیری کی بات سے انکارٹیس کیا تھا مگر میس آکر شیطان نے جو میش پڑھایاں کی دوائے معمر ہوئے کہ میری ایک ند

"مرگیام دود، نهنم نه درود به"

برادری میں ناک کٹ جائے گی و نیا میں ناک پچانے کی فکر ہے، آخرت میں خواہ گردن می کٹ جائے اس کی پروائیس

یہ و وہ شم بوئی کر کیس کھوں کی جگس جھی ہوئی تھی وہاں کوئی ناک والا تیخی گیا تو سب بننے گئے" ناکوآ گیا ، کوآ گیا ' اور یہ بہادرایسای تھا چیے وہ مونوی صاحب بہادر نگے کہ برادری نارانس ہوجائے گی ، اس نے چاقو قالا اورا پٹی ناک مگل کا طن دی۔ انعاز واگا ئے کہ کس صوتک برادری ہے ذراجا تا ہے۔ اور یہ برادری جم ، آئی طالم ہے کمائے طرف تو کس کے حزیز کا انتقال ہوجا تا ہے اور دوسری جانب یہ قورے اور چاؤ ڈ کھانے کے لیے برقو لئے تھے ہیں۔

### الله کے بندے یابرادری کے؟:

یں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ آپ دگوت پرکٹنا فرج کریں گے۔انہوں نے پچھ تایا تو میں نے کہا کہ آپ اس ہے دو گنا فرج کرد بچیکی کین آپ کے یہاں جوطلبہ

(11/2

پڑھتے ہیں ان پر بیرقم مخفی طور پرتقتیم کردیجے یا پھرمحلہ کے مساکین کودے دیجے۔ ہم رد کتے نہیں صدقہ ہے، اور زبادہ سیجے اس ہے بھی دوگنا سیجے، مگرسنت کے مطابق سیجے ۔ گریات وہی کہلوگ کہیں گے''مرگیام دود نہتم ندورو'' براوری میں ناک کٹ جائے گی۔ برادری کواللہ بنار کھا ہے۔ کیا تیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ جواب دے کرنج جا کیں گے جس دن آپ کے سارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں کوئی کسی کے کام نہآ سکے گا۔

يَوُهُ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ آجِيُهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيُهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيَّهِ ٥ (MYEMM-A+)

فرمایا: آج وہ دن ہے کہ شوہر بیوی ہے، بیوی شوہر ہے، باپ مٹے سے بیٹا باپ ہے، بھائی بھائی سے بھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی دشکیری کرے تو کرے ورند وہال کوئی کسی کام ندآئے گا۔للہ! سوچے کہ یہ برادری جس کوراضی کرنے کے لیے آپ اپنی عاقبت تاہ کررہے ہیں، کیا یہ براوری اس وقت آپ کے کام آئے گی؟ جب مخفی صدقہ کا تنابرا اتواب ہے، تو پھراس بِعمل کیوں نہیں کیا جاتا؟

### گده بصورت انس:

میرا خیال تو یہ ہے کہ آج کل جب کوئی بیمار ہوجاتا ہوگا تو اس کے احباب وا قارب اس کی صحت یانی کی وعانبیں کرتے ہوں گے بلکہ دعاء بہ کرتے ہوں گے کہ جلدی مرے تاکہ قورمہ ملے، اور جب ایک کا تیجیاور جالیسوال ختم ہوا تو پھر دعاء کرتے ہوں کے کداللہ کرے کوئی اور بیار ہو کہ پھر تو رمد للے اوراس کا بھی جالیسواں ہوجائے تو پھر سویتے ہوں گے کہ کوئی اور پیار ہو، جہاں کوئی ہیتال پہنچا بس ان کی خوشیوں کا کیا کہنا كة ا آئ دن قورے كے ، آئ دن قورے كے " جيكى حيوان كے مرنے ير كدر منڈلاتے میں۔

آن کا ب فیرت مسلمان اور بے غیرت برادری کے لاگ کی کے انقال پا گدھ کی طرح منذ لاتے ہیں کداب کھانے کو لے گا اب کھانے کو لے گا اب کھانے کو گا۔ اگرول میں اندہ کا پائی خوف میں آخرے کا گوٹیس، اپنے حمال و کا آپ کی گوٹیس، اندیقا کی اور اسلام کا پائیس کو تم از کم کچھ فیرت می ہوتی جس کا فزیر حرکیا ہے اس پر چھوج ہی آئے کہ ایک قوو حصوصہ میں جٹلاے دوسرے یہ کہ طابق پر کوئی چید خرجی ہو چکا ہے گھرے غیرت برادری ای گئریش کی دی ہے کدر با سیاجو کچھ کھر بی کیا ہے ہا کا کہا ہے۔ لاؤ

ایک بار بیسی مخلہ میں باہر نظیر و رکھنا کدسا سے دیگیں چڑھی ہوں کی ہیں۔ خیال ہوا کرشاہ دی ہے لیکن دریافت کرنے پر معلوم ہوا کدگوئی مرگیا ہے۔ بیا احباب وا قارب ایسے ہے دور ہیں، ایسے طالم ہیں کہ رشتہ داروں سے مرنے پر یوں وہوشن اُؤ استے ہیں چیسے شادی کی وہوشمی ہوئی ہیں۔ ایک ہے غیرتی کے تصور سے بھی وہ نگلے تھڑے ہوجائے ہیں۔ اور میں موچنا ہوں کہ تو دسکا لقدمان ہے غیرتوں سے مطاق سے احراما کیے

# ايصال ثواب كالفيح طريقه:

اگرا آپ واقعة اليصال الواب كرتا جاج بين، واقعة آپ كوم في والے كرماتھ محبت به واقعة آپ كول ش رم كا جذب ہے تو پر محن اظهر رول الله معلى الله عليه وسلم كا بيان فر مودو همر يقد آپ كے ليے يوں كافى ميس، بننے اليصال قواب كو حقيقت كيا ہے؟ جروه نيك كام جوانسان اپنے ليے كرتا ہے وودور ول كوفواب بنائيا في كن سية سے كرے تو اس كا قواب و در ول كو ينتي كات آپ اپنے ليك فل نماز پڑھتے ہيں، فل روز سر ركھتے ہيں، مثال عد سے آپ ميس تعبيات پڑھتے ہيں اور صدقہ تجرات كرتے ہيں، فلن تج كرتے ہيں، فلل عمر سكر سے ہيں، ولفواف كرتے ہيں، فرض بيكر مروفاف عبادت جوآب اینے لیے کرتے ہیں اس میں آپ صرف بینیت کرلیں کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو مہنچے ، وہ پہنچ جائے گا ، بس میں ایصال ثواب ہے ، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا اور جن دوسر بے لوگوں کی نیت آ ب نے کرلی ان سب کو بھی اور اسلے گا۔

# الك غلط بمي كاازاله:

لوگ يہ جھتے ہيں كدايصال تواب مردول كوبى كياجا تا ہے۔ آپ اے اچھى طرح سمجھ لیں کہ ایصال ثواب جیسے مردوں کو کہا جاتا ہے ای طریقہ ہے زندوں کے لیے بھی كريكة ميں۔ جوعبادت جس طريقہ ہے آپ اپنے ليے كرتے ہيں، اس ميں نيت کرلیں کہاں کا ثواب فلاں کو بہنچے ، پنج جائے گا۔خواہ و چھن زندہ ہو ہامروہ۔

# قیامت کی ہولنا کیوں میں رحمت کے متحقین:

رسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

سبسعة يسظسلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله (رواه ابخارى ومسلم والترغدي والنسائي)

'' سات تتم کےلوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے

سابہ میں جگہ عطاء فرمائیں گے جبکہ کوئی سابہ نہ ہوگا۔'' نوگ گناہوں کی وجہ ہے پسینوں میں و وب رہے ہوں گے، جینے گناہ زیادہ ہوں گےاتے بی بینے زیادہ ہوں گے۔ کس کے مشنوں تک ،کس کی ناف تک ،کس کے سینتک ، کسی کےلیوں تک اور بہت ہے لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینوں میں غرق ہوں گے۔ رسول النُّد صلَّى اللهُ عليه وسلم فرماتے جيں كه اس دوز الله تعالیٰ سات قتم كے لوگول كو ا بنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیں گے جو پسینداور تمازت ہے محفوظ رہیں گے۔ سب کا بیان کیا جائے تو بات لمبی ہوجائے گی۔ الحمد للد! میں بہ صدیث روزاند بلاناغه يزهنا مون، مير معمولات مين داخل ب، اس ليے پزهنا مول كه يز صق وقت بینجال پیدا ہوجائے کہ ان سات تسموں ٹیس کس کس بیں واقعل ہوں اور کس کس بیش واقعل ہو مکتا ہوں تا کہ ان میں واقعل ہونے کی کوشش کروں بہتنی ہری ہیٹارت ہے۔ موجا جائے کہ ان تسموں میں سے کس کس بین آپ واقعل ہوسکتا ہیں گرفضات کی جد سے واقعل نہیں ہورہے۔ میں نے ایک جان میں سانوں تسموں میں واقعل ہونے کا طریقہ تفصیل سے بنا بر تقارات اللہ تعالی سب مسلمانوں کوئو فیش مطاوفر یا کمیں اور ان سرت تسموں میں واقعل فریا گیں۔

ان سات ش سے ایک یہ تھ ہے کہ جس نے صدقہ اتا کلی دیا کہ دائی ہاتھ ہے۔ دیتا ہے تو ہا کیں ہاتھ کو ہا کہ اس نے کیا دیا اور کس کو دیا ہے کہ اس کا اتا ہزا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تخش کو قیامت کے دوز حشر کی تمازت سے تحفوظ رکھیں گے اور اپنی رصت خاصہ کے سامیدیں جگہ عطام فرمائیں گے۔ یہ سوچیں کہ جب تخلی صد قہ کرتے کا اتا ہزا اقراب ہے تو کی کے مرنے پر ایسال قواب کے لیے صدفہ کرتے وقت است بنگا ہے کیوں کرتے ہیں؟ یہ دوقوتی کیوں ہوتی ہیں انتخلی کیوں ٹیس کرتے ؟

### ایصال ثواب کا بهتر طریقه:

دور کیاب یہ کہ آگر انسان میں و دارای بھی عقل پوتو وہ کھو سکتا ہے کہ وہو کھائے کی بجائے نقد پیدر ہے: میں سکتین کا فائد و زیادہ ہاں لیے کہ چیدے اس کی جر حاجت پوری بوتی ہے۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، مان کی ضرورت ہے، مان کی خرورت ہے۔ و نیاش کو کئی ضرورت ہے، دواہ کی خرورت ہے، مشر کے لیے کرانے کی کی جاستی ہے۔ و وائد کا تحق کی ضرورت ہو، چیدائی چیز ہے کداس ہے جرشو دورت پوری کی جاستی کی ضرورت جی چیریں سے پوری بوسکتی ہے۔ اس لیے صدقہ، تجرات میں چیں۔ کھانے کی طورورت جی چیریں سے پوری بوسکتی ہے۔ اس لیے صدقہ، تجرات میں نقد چیدر دینا سب سے زیاد و افضل ہے۔ جس چیز میں مشمین کا قائدہ و زیادہ بواس میں ٹو اب مجلی زیاد و ہے۔ نقد دیے میں ایک خضیات ہیے ہے کئی ہوگا، جس پر بہ جارت کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے سابید میں مگلہ عظا فر ما کیں گے اور دوسری فضلیت میہ کدائی میں مسکین کا فراد دو فائد دیے تو اس میں اور اب مجلی زیاد و ہوگا۔

شيطان كاسبق اوراس كانتيحهُ بد: شیطان نے مجھارکھا ہے کہ کھانا ہی کھلاؤ۔خواہ پہلے ہےاس کے ببیٹ میں درد ہوتو مجھی کھانا ہی کھلاؤ، جب ثواب ملے گا ور نہیں ملے گا اور سب سے مزے کی بات بد کہ ٹواب تو ہے مسکین کوصدقہ دیے میں الیکن کھانا کھلاتے وقت مسکین کوکوئی قریب بھی نہیں میشکنے دینا۔سارے کا سارااعز ووا قارب ہی مل کر کھا جاتے ہیں۔ نام ہور ہا ہے ایصال ثواب کا اور کھاجاتے ہیں برادری والے ۔ اور پھر یوں بھی غیرت نہیں آتی کہ ا بےمواقع ربوے بڑے اغنیا ہخود کومسا کین بنالیتے ہیں،ان کی غیرت گوارا کیے کرتی ہے۔ جباں تیجا، وسواں اور اللہ حانے کیا کچھٹرا فات ہوتی ہیں، وہاں بڑے بڑے امراء واغنماءاورابل ژوت بھی اس طرح شریک ہوجاتے ہیں جیسے یہ بھی مسکین ہی ہیں ، سب سے بڑے مسکین خود بن جاتے ہیں پہکتنا بڑاظلم ہےاوررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑامقابلہ ہے،کیبافریباورکیسی دیدہ دلیری ہے کہ خود ہی مسکین بن ہیٹھےاورخود ې مکينوں کاحق کھا گئے۔

ں بدر میں میں میں میں ہے۔ جب فرا ہے ووقعی محی رہتا ہے اور مسکنین کی ہر جب قراب زیروہ بول ہے اور نقر صدقہ جائے جم میں مرت ہا ہی اور کا میں کے پار آئو پچر پیر اور تک میں اس میں ایک اور اس میں اس اس ارکیا جاتا ہے کہ کھانا تا کہ محالاتا ہے اس کے بار اس میں کہا ہے جائے ؟ اس میں کیکے اور خواجت بیر جمی ہے کہ اللہ تعالیٰ قو فرمائے ہیں کہ ایسال او اب کے لیے جو کرکئیں، جنا کرکئیں، جہال کرکئیں، جب کرکئیں، جس صاحب میں کریں، اس امال میں ہے ہیں کہ ایسال فواج ہے ہیں کہ ایسال واج ہے ہیں کہ ایسال میں دوجر جگر موجود ہیں و کیصے دائے ہیں، معماوت کو قبل کرنے دائے ہیں، دو متی دہیں ہیں، مثلی و تیمیر ہیں گرشیطان نے کہا تی پڑھار کئی ہے کہ ٹمی تیم رے ہی دو نیس آگے چیجے ہرگرفیمیں اور کریں کے بھی کم روے کھر پری جا کر ۔ اگر اپنے اپنے گھر ایسال آؤ اب کرلیا تو الفذت فائی قبل فیصل کریں گے اور و کھٹا ایک الگ شرکر کا انکیضے ہوکری کرنا، الگ بی تو ان کا طریقہ اللہ در واض ملی الفرطانی جمل کے طریقے سے الگ ہے۔

### ايصال ثواب كى غلط يابنديان:

الشقائی کی روست قریمید و بیج ہے، جہاں گئی کریلی ، جب کی کریلی بیاں ب
قبول ہے کین لوگوں نے آئی بابند یاں فکو کی ہیں کہ تیمرے، دمویں اور چالیہ ویں دن
ہی ہو مؤر دے کھر یہ موادر سالگ اسٹے ہو کری کی ہے کہ بشن آئی در فل کرایک بی
چیز پڑھیں ۔ جہاں قر آن کر بجائم کم کا ہے وہاں اگر کوئی ہے کہ بشن آئی در فل پائے
لیتا ہوں یا تھیج بڑھ لیتا ہوں، اس کمائی قواب پہنچا گئیں ٹیس اس کی اجازت ٹیس۔
سب کووی کرنا ہے جو دو ہرے کررہے ہیں۔ اور بھرا اللہ بچائے اللہ بچائے، شن ایک
بارات قانا ملمی میں ایک ایک ہی گئی میں بی تی قرآن آن کریم تج ہوائے کے ایس کی سیکے
بارات قانا ملمی میں ایک ایک ہی گئی ہی بی کہ گڑ کری کرو ایز حااور بھر ایک ٹیس کر ہو۔
میں کہ بھر مود کا تھ کیا ہے کہ وہ رہا ہے۔ دو ہرے میں رہے ہیں، وہ امام بنا ہوا ہے
میں کیا کیا بیاد کو ایس ہو ہے میں رہے ہیں، اس کے بعد بچھ لی کی وہا کہ وہ گئی کی وہا
کھل کا دو مرح سے میں تو کے بور کی اس کے بعد بچھ لی کی وہا کہ وہا کہ بارات کیا ہے۔
کل کے کا دورش ورخ بورگیا۔

# أيضاً الثواب كي كهان كاشرى حكم:

میں نے کہا کدا گریدووت میں توابنیس بھی رہے، صرف برادری کے خوف سے

### الله تعالى كي آسانيان اور بندون كي پابنديان:

بلڈ ال پنی بانوں پر جم بیجے و سرچ کر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانیاں بیدا کریں کہ آب اسانیاں بیدا کریں کہ آب جہ بال چاہیں ہواں جائیں جہ اللہ بیدا کہ بیان کہ بیان کے بیان مجائیں جائیں اور جس مال شن چاہیں کریں بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی جواب میں بیان ارش کھی جارت کریں کے انتخاب میں ہوں، این جو بیان سب جول سبانہ تعالیٰ کے بیان سب جول ہے استفاداتی اس کا قواب بیچا کہ اس کا قواب بیچا کہ کہ بیان کے بیان سب جول ہے کہ بیان کے بیان سب جول ہوا کہ بیان کے بیان کہ بیان کے

# شكم پرست جعلىمُلاً وُل كے دھوكے:

اللہ تعالیٰ بیٹ کی جنم سے حفاظت قرما کیں۔ شکم پرسٹ نگا ڈن نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے گام کو برے فریب وے دیکے جیں۔ ایصال قواب جی جو ڈوا کا یورک ضرورت ہے میرجی سب بیٹ پالنے تک کا دھندا ہے طرح طرح کی بٹی اور سس پڑھا رکھے ہیں ندئر وے کو ڈواب پنچے سوائے نگا کے اور ندئر وے کوشس وے تکیس سوائے شائی کے۔

## ایکشکم پرست مُلَّا کاقصہ:

ا كم المحتج العقيده مسلمان كي جيا كانتقال ہوگياوہ اپنے چيا كونوونہلانے گئے دنيوى لحاظ ہے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں، کئی کمینمال ان کی چل رہی ہیں، بہت او نح طقے کے ہں۔انہوں نے میت کوخود شل دیاوہاں ایک تنم کامُلاً بینی گیااور کہنے لگا کہ میں نہلا وَں گا ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکرنہ کریں میسے میں آپ کو دے ووں گا نہلاؤں گامیں خود لیکن وہ مسلط رہا۔ صاحب خانہ تو خاموثی ہے سنت کے مطابق نہلائے میں مشغول تھے اور وومُلَا جِلا جِلا کر بڑھنے لگا اور ایسی ایسی دعائیں جن کا کوئی ثبوت بی مبیں ،اللہ جانے کہاں کہاں ہے نکال کر لے آیا تھا۔انہوں نے مار مارکہا کہ بزے میاں! آپ کو بیسال جائے گا،آپ آرام سے بیٹیس، آپ کومنت کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا فارغ ہوجاؤں، آپ کو ہیے دے دوں گا مگروہ جلا جلا کریڑھے ہی جار ما تفاراس کو یہ خطر و تھا کہا گراس نے محنت نہ کی تو پیپیز نبیں ملے گاو واپنی محنت کرتا بی ر با اور جب میت کوقبر میں داخل کیا تو وہاں بھی کچرو ہی حرکت شروع کروی ، پھر انہوں نے تمجھایا کہ تجھے ہیے دے دوں گا کیوں اس طرح پریثان کرر ہاہے مگر وہ نقال بازنه آیا، اگراس کو پہلے ہی دو چارسورو پے دیے دیتے تو خاموش ہوجا تا تگروہ يجارے اپنے كام ميں مشغول \_ سوجا فارغ بموكر دے دوں گا مگر اس كو يجي دهن كه

بں اپنی محنت جتاؤں۔

ایسال قواب میں پیٹ کے پھاری مُٹا نے سمجار کھا ہے کداگر آپ نے مرف نیت کر لی تو آو ابنیں پنچ گا۔ نیت کرنا تو کیا آپ سارا قرآن پڑھ رکھنٹوں دمائیں کیوں ند کرتے میں جب تک فرائورٹیں ہوگا قواب ٹیس پنچ گا، ہاں ڈرائیورلا ڈوق کام نے گا۔ چھر ڈرائیورکی قبیت تھی بہت بڑی زہرست۔

### دوسرے شكم يرست مُلَّا كى حكايت:

ا بک مبحد میں امام صاحب کولوگ جمعہ کی رات میں کھانا دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مُر دوں کو پینچا دیا کریں گویا کہ ان کواپیسال تُواب کا ڈرا ئیور بنارکھا تھا۔ نماز کا بھی ڈرائیوراورایسال ثواب کا بھی۔ایک ہارمحد میں کچھ مسافرآئے ہوئے تتھے لوگ کچھ کھاناان مسافروں کودے گئے کہ جب ہمارے مُر دوں کی رومیں آئیں تو نہیں کھاناتم بی وے دینا۔اب مُثلاً جی کو بڑا خطرہ لاحق ہوگیا کہ بیکام تو بڑا خراب ہوا۔ فجر کی نماز ہے۔ اُل دروازے بندکر کے لاٹھی بھی اِس دیوار پر ماریں، بھی اُس دیوار پر ، لاٹھی مار مار كرنشان دُال ديهاور جلا نا شروع كرديا: ' نكلو، نكلو! كياشور مجاركها به نكلويبال سے'' بس لاتھی ہے ماررے ہیں بھی دروازوں پر بڑرہی ہے، بھی دیواروں پر الوگ آئے درواز ہ کھلوایا۔ پوچھا خیرتو ہے؟ کہا کدرومیں آئی تھیں میں تو پھیانا تھا کہ کون ہے، تمہارے خاندان والوں کوسب کو جانتا ہوں پرانامُلَّا ہوں، ہرایک کا تُواب اس کے دشتہ داروں کو بہنچا تا تھا۔ رات کوتم لوگوں نے کھانا مسافروں کو دے دیا وہ ناواقف تھے انبوں نے کھانا صحیح تقتیم نہیں کیااس لیے روحوں نے محید میں آ کررات بحر ہنگامہ مجائے رکھا۔اب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں ان کو ہھگار ہاتھا، وہ آپس میں لڑ رہی تھیں ہرایک کہتی تھی بیمیرا ہے، بیمیرا ہے، بیمیرا ہے۔ان روحوں نے ایک ہنگامہ مجار کھا تھا میں ان کو مار مارکر بھگا رہا تھا۔ لوگوں نے کہاواقعی بات توضیح ہےآ بندہ بھی کسی سکین ومسافر و کون ندویں گے ہم آپ ہی کو دیں گے آپ فردا فردا مب کو جانتے ہیں۔ پیٹ کی مرم رسماری حرکتیں کر دانی ہے، اعلانو تعالیٰ ابنی بناہ میں رکھے۔

### ایک غلط عقیده کی اصلاح:

آخریں ایک اور فلد تعقید و کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ایسال ٹو اب کے لیے جو چیز سکتین کو دی جائی ہے بعینہ و می چیز مرود کو ٹیمین پیٹیتی بکنداس کا ٹو اب پیٹیتا ہے موام کار مقید و کہ ایونیدوی چیز مرود کو کئی ہے بہ فلط ہے۔

### بدعات کے ماحول میں وصیت کرنافرض ہے:

ایک سنلداور کی لیجے و و یہ کہ جس خاندان شمی ایسال قواب عالم طریقے رائگ پی اگر وہال کی کو اصلام اور قبہ بی تو بیٹ ہوجائے تواہت جا ہے کدا ہے خاندان کے برفر کو وہیسے کردے کداس کسر نے پالٹ کو کئی ہوئت برگز نسک جائے اور ایسال قواب سنت کے مطابق کیا جائے ۔ یہ وہیست کرنااس پرفرش ہے اگر ایک وہیسے تیس کی قواس کے مرنے پر جو بد عالت ہوں گی ان کا گزاہ اور مغذاب اس مہت پر تھی ہوگا۔ اور یا و پر تا با چاگے کہ بڑے ہے برے بر کیبر و گزاہ ہے تھی بوشت کا گزاہ اور مغذاب ذیا دو۔۔۔

# ها با جاچه جار درج سے جرح برے برے برے برے برے برت آموز قصد <u>نے برت آموز قصد نے برت ا</u>

ایک فاتون میرابدیان آن ریفطانه تعالی ای قد رمتاثر بو کی کدائی اواد دو برت تاکید به بار بارومیت کرتی دین کدد مجنا میرے مرتبے پرتجا و پایسواں برگزندگرنا۔ مزیعا کیدے لیے اصرار کرتی رہیں کدی وہ یت نیپ کر لوکد برے مرنے پردیکیں برگزند پڑھانا بکد جنتا ہو محکست کے مطابق ایسال قواب کرتا۔ جب ان کی اواد د نے بدعا نیسے بچے کا پورا المجمان والیا تو انہیں سکون ہوا۔ چندرو و ہوتے اس فاتون کا انقال بوگیا اور بھدائند فانی کی برعد نہیں ہوئی، انشر تعالی ان کی مفترے فرما کی اوران کے اس جہاد کو دوسروں کے لیے بھی ہما ہے۔ اور متست کا ذریعہ مانٹی اس کی اس ہمت کہ دکھیر کر چتنے لوگوں کو بھی ہما ہے۔ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب کا 'قواب اس خانون کے نامیز اعمال میں مجمولات اس کی طوحت کے باحول بیں امتاز ع سنت بہر ہیز ا

خانون کے نامیڈ انگمال میں بھی لکھا جائے گا ہوعت کے ماحول میں اتباع سنت بہت : جہادے۔

. یااند! بمین اپنی اوراپ حبیب صلی الله علیه وسلم کی سیح محبت عطا وفر ماهیچی عظمت عطا مفر ماهیچی اطاعت عطا وفر ما واتاع سنت عطا وفر ما به

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.





**وَعَظْ** فِقِيْ الِعَصْرِفِي عَظْمِ صَرِياتِي مِنْ **عَلَى رِثِنَ** بِيالِكُورِ مِنْ الرِّعُالَةِ فِال

کتاب کی این ساده ، الم

فيتيابعظم بنافي ألتيزمقى رشيدا فهضا جرالتان بدغات دعنمان 10:16 بمقائده مأع مجد دارالاف والارشاد المم آبادكراتي تاريخ: نه<sup>ين</sup> سرشوال ۱۳۱۹نځ يوقت: ١١٥٠ بعدنما وعصر تاريخطي مجلدن رجب ١٣٢٥ أجج مطبع: 🐨 سان پرنتگاه کیل فون: ۱۹۰۹-۲۱۹ ناشرن کی کانٹی بھی انجیز انجیز اکی دوروں فون: ۲۱-۲۲۰۳۸۱۳ فیکس: ۲۱-۲۲۲۳۸۱۳

#### Halle

#### وعظ

### بدعات ِرمضان (۴رشوال ۱۳۱۹ھ)

اَلَحَمَدُالِلَهِ تَحَدُدُهُ وَتَسَعَيْتُهُ وَتَسَعَيْدُهُ وَتُولِينُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَصَّمَاكِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهَ فَلا مُسَجِسلً لَمُومَنُ يُصْلِلُهُ فَلا مَاهِينَ لَكَ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَشْرِيْكُ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَمُرَّلًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى لَلْهُ وَمَصْحِيةً أَخْمَتِهِنَ.

أَمَّا بَعْدَ فَأَخُونُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِنِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِنِيةِ. يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يُرْتَلَدَ مِنْكُمْ عَنْ مِنِيهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهِ بَقُومٍ يُسِعِنُهُمْ وَيُجِنُّونَهُ لَمَا لَا أَوْلَعَ عَلَى الشَّمُ فِينِثَنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَلْمِينَ لَ يُسَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلاَ يَخْلُونَ لَوْمَةً لاَيْمٍ • وَلَيْكَ فَصَلُ اللَّهِ يُؤْلِيْهُ مِنْ يُشَاءً \* وَاللَّهُ وَاسِمَّ عَلِيْمُ • (هـ 20°)

''اے ایمان دالوا چُوشی تم شی سے اپنید زین سے پھر جائے قاللہ تعالیٰ بہت جلد الی قوم کو پیدا کر دے گا 'من سے اللہ تعالیٰ کو عیت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے عیت ہوگی مم ہمان بھوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کا فرون ر جہاد کرتے ہوں گے انڈی راہ دیاں اور دولوگ کی ملاصت کرنے والے کی ملامت کا اندیشر شرکریں گے براللہ تعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہیں عطاء فرما کی اوراللہ تعالیٰ ہزی وسعت والے ہیں ہز عظم والے ہیں۔''

رمضان کی حکمت:

رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بیس محمت بیان فر ہائی ہے کہ اس سے اللہ کا بنرہ کہا نے والا تک طور پر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ جوتا ہے جو اللہ کی ہم نافر ہائی ہے ہے، جو ہر نافر ہائی ہے لیمیں پتیا وہ کتنے ہی وقو ہے کرتا رہے گر وہ اللہ کا نہیں آئس و شیطان کا بندہ ہے۔ وعظ 'رمضان ماہ مجت' جھیا ہوا ہے اس بھی بہت تنصیل سے بیہ تبایا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے گانا ہوں سے بیٹے بچانے کر کتنے شخ بیان فرائے ہیں۔ چیخمی اللہ تون کو استعال کر گاہ ہ گانا ہوں سے بیٹے جائے گا۔

# حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كاارشاد:



چوورد ہوتے تیے حضرت تکیم الامنہ رحمہ اللہ تعالیٰ وی بیش پکڑتے تھے اور ای پر بیان فرباتے تھے، وط کا کام مجی ویکھیے کیا مجیب رکھا'' تشکیر رمضان'' رمضان کو گنا ہوں سے مشکرات سے بدعات سے ماک کرنا۔

### وعظ ضرورت كے مطابق ہونا جاہے:

جن جن اوقات بگل بدعات و محرات ہوں ہے ہوں ان پر وطفا و تبیبهات ای زمانے میں یا اس سے پہلے قریع زمانے میں ہوئی چاہئیں۔ رمضان کی بدعات و محرات کے بارے میں لوگ بلیفون پر پوچتے رہے ہیں آئیس فردافر واقو بتا تا رہا ہوں کرید ناچائز ہیں لیکن اجتمام سے کسی عام محق میں اس پر بیان ٹیس ہوا۔ حضرت محیم اللہ و حرافہ تعالی کا یہ عمول تھا کہ جس زمانے میں جس چیز کی مفروت ہوتی تھی اس بریان فرماتے تھے اس لیے و تعلیم اللہ تغیم ہے۔

 میں کہ میں صرف ان کا وعظ سننے جاتا : دن اس لیے کدوہ ایک چیزیں بیان ٹرماتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، امت میں جو درد ہوتا ہے جو روگ ہوتا ہے اس کی نبش پکڑتے ہیں اس وکھیک کرتے ہیں جبکہ دوسرے تعا دار حراد حرکی یا تھی کرتے دہتے ہیں ضرورت کی چزیں بمان ٹیم کرتے۔

### دوسرول تك بات بہنچانے كاطريقه:

ایک بات اور بچھ لیس تاکید کیا کرتا ہوں، فون پر ٹوگوں کو بتا تا رہتا ہوں اور آپ

ہوگوں کو چرتا کی کرتا ہوں ای پر ٹیل کریں دومروں کو بھی بتا کیں وہ یہ کہ بھی

ماگل ایے بتائے چاتے بیں کہ دومر بولگ آئیں کہیں ، نے بھی تا فیلیں کرتے

ہیں اور بھی ہیر بے بارے میں کئے بیں کہ دوفر یوا انتخب بہان کے سان عبرانام دلیا

تر میں بکدائیوں بیتا یا کریں کہ دھڑے تھیم اللہ تر جہ اللہ تھائی نے ''اصلاح اللہ بھر استی تھی تا کہ بھی کہ معزب معنوب منظم کی بھی ہوا تھی ہے۔

تکیم اللہ تہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''امداد الفتاہ کی'' ''اصلاح الرحوم'' میں لکھا ہے۔ دھڑت

تکیم اللہ تہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''امداد الفتاہ کی'' میں لکھا ہے، ان کا نام لیس کیکھا کر میرا

نام لیے بی تو لوگ کی بھی کہتے ہیں کہ ہے تو ہوا تحق ہے۔ کوئی ان لوگوں ہے یہ بچ بھے کہ

نام کے بعد ان کہ اند دوسول بہت تحت ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف ہے با تمی تھوڑا اسکا کہ انس کی بتا تا ہوں ۔

تا کا مطلب تو یہ توا کہ اللہ دوسول بہت تحت ہیں۔ میں کوئی آپی طرف ہے با تمی تھوڑا ا

# حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کی استقامت کے دوقھے:

زرا آج حفرت تکیم الامة رحمه الله تعالی کے کچھ حالات بھی آپ کیچے زیادہ ٹیمی صرف وو قصے آپ کی استقامت کے سناؤں گا تا کہ کچھ بھے لیس کدگون تیجے تھیکیم الامة ۔ مادر کھے اور دوم وں کو بھی بخواہے۔

### 🗖 جنتیجی کی شادی:

آ کی بھیجی کا نکاح تھاکمی دوسرے شہر میں نیس و ہیں تھانہ بھون میں۔ آ ب بھائی کو ہتائے بغیر مارات آئے ہے سملے تھانہ بھون چھوڑ کرقریب میں کوئی گاؤں تھا بھینسانی وہاں چلے گئے اور کسی ہے کہد دیا کہ اگر بھائی مجھے ڈھونڈیں تو آہیں بتادیں کہ و دکہیں چلا گیا ہے۔ حالانکداس شادی میں کوئی مشرات وحرافات وغیر فہیں تھیں شاید بحض یہ بات ہوکداتی بوی بارات کیوں آرہی ہے،شادی کے لیے توالی آ دی بھی کافی ہے۔میری شادی کیے ہوئی انوارالرشید میں آپ لوگوں نے بڑھا ہی ہوگا ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ندیرُ ها ہوتو چلیے من لیجیے۔میری بارات میں ڈھائی آ دمی تھے ایک تو میں ، و سے تو مجھے بارات میں شار کرناصحیح نہیں کیونکہ دولہا تو بارات میں شارنہیں کیا جاتا، اس لیے بارات میں کل ڈیڑھ آ دمی ایک حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک چھوٹا بھائی وہ چونکہ نابالغ تھے اس لیے انہیں آ دھا شار کر رہا ہوں۔ آپ بتائے بغیر بھینسانی تشریف لے گئے۔ بھائی نے تلاش کروایا تو وہ کہیں ل ہی نہیں رے قریب قریب جو گاؤں تھے وہاں آ دی بھیجان میں ہے کوئی بھینسانی بھی پہنچ گیا تو حضرت نے اس ہے فر ماما کہ بھائی سے حاکر کہدو کرزندہ ہوں صحیح سلامت ہوں جب بارات واپس چلی جائے گ میں آ جاؤں گا۔ ہارات کے جانے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے ، یہ ہیں حضرت حكيم الامة رحمداللدتعالي-

# 🖸 فتنے کی رسم:

کی کے بال ختنے کی رحم تھی۔ اس نے فتنے کی دؤت دنی اور دھو کرد ہے کے لیے پی ظاہر کیا کہ ایسے ہی انکار ملاء دو ہی مذکی دفوت کرد ہے ہیں۔ دو ہد ند کے بڑے بڑے اسا تذہ اس دفوت میں آخریف کے کے دھنزے تھیم الامتہ جب دہاں پہنچ تو دستور کے مطابق ڈ صنڈ درا پینٹے کی آ واز آئی کہ فتنے کی دفوت ہے، حضرت تصیف کا کام ساتھ (11)

لے گئے تھے اورا حتیا طالانٹین کھی اپنی ساتھ لے کئی چیسے ہی بیسنا کہ یہ تھتنے کی وگوت ہے کمی کو بتائے بغیر الٹین افغائی اور چل پڑے۔ رات کا وقت اور راست بھی کیسا کہ فصلوں میں ہے ، ایسے حشکل اور پر خطر رہتے ہے گز رہتے ہوئے ریلوے امٹیشن پڑتی گے حکمت ل الور موار دو کرسر عصر تازیجون۔

مات ہورہی تھی حضرت حکیم الامة کے وعظ "تطہیر رمضان" کی اس وعظ میں ختم قرآن کے موقع برمشائی تقتیم کرنے کی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بری رسم اور بدعت اتی جز پکڑگئی ہے اتن گہری اتر گئی ہے کہ علما وخواص اور عوام سب ل کر اس کوختم کرنے کی یوری کوشش کریں تو بچاس سال ہے پہلے فتم نہیں ہوگی اس کوفتم کرنے میں كم يكم مجاس سال لكيس عربين بيتانا عابقا مول كد عيم الامة رحمداللد تعالى في بہ فرمایا کہ سب ل کرا ہے ختم کرنے کی کوشش کریں تو بھی کم ہے کم بیاس سال لگیں گے موجنے کی بات بہ ہے کہا ب تو سوسال ہو گئے ہوسال میں ختم ہونے کی بحائے اور بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جتنا سوچیں گے ای قدر ہوایت ہوگی ان شاءاللہ تعالیٰ۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ریفر مایا کہ سب مسلمان عوام وخواص اے ختم کرنے پر لگ حائمی تو پیاس سال لگیس کے ایکن ختم کرنے بریکے ہی سیں۔ آپ ہا کیں آپ نے کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدرسم بدعت ہاس کوختم کریں۔میرا خیال ہے کداگراس زمانے کے مولویوں سے کوئی کیج کہ بیکام بدعت ہے ناجائز ہے،اسے جھوڑ نا جا ہے تو وہ اس کے بیچھے بڑ جا کمیں گے کدارے بہکہاں نے نکل آیا بہتو بڑا بخت ے بحیب بجیب باتیں نکالار ہتاہ، یاگل ہے،اس کی بات و مانا بی نیس جا ہے، عام طور برمولوی لوگ شایدا ہے ہی کہیں گے،اللہ تعالیٰ بدایت دس۔

اس سے پہلے تھے عام فطاب کے ذریعہ ال بدخت کی اصلاح کی طرف توجہ اس لیے نہ ہوئی کہ تھے اس بدخت کے اس قدرعام ہوئے کا علم ہی نہ قعا۔ ہماری آ کھی جس ماحول جس کھی اس جس میں حت کا کوئی نام ونشان ٹیسی قعا چرز دا ہوئی سنجالئے پر زندگی مدارس دینیه میں گذری وہاں بھی اس بدعت کا کوئی وجود نہ تھا 🕒

یمی فردوس ہے جس میں ہوئی ہے ابتدا میری

ای فردوس میں ہو یا الٰہی انتا میری

وعظا وتطليم رمضان 'جب نظرے گذراتو مجھے خیال ہوا کداگر چہ اب اس کا موقع ق گزرگیا به بیان ہونا جا ہے تھا شعبان یا رمضان میں مگر اللہ تعالی نے یہ بات دل میں

ڈال دی کہ رمضان میں ہونے والے کبیرہ گناہ جنہیں لوگ ثو استمجے کر کررے ہیںان کی تفصیل بتائی جائے تا کہ آیندہ کے لیے شاید کئی کو مدایت ہو جائے ۔ رمضان میں جن

فسادات کا بیان کروں گا ان میں ہے اکثر تو بدعات ہی ہیں لیکن بعض بدعات مہیں صرف رسوم قبیحه بین تغلیباً اس بیان کانام' 'بدعات رمضان' رکددیا ہے۔

ارتداد کے درجات:

بیان کے شروع میں جوآیت میں نے بڑھی ہے اس کے انتخاب کی وجہ رہے کہ اس میں ارتداد کا ذکرے:

يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ يُؤْتَدُ مِنْكُمُ

ارتداد كنفوى معنى بيركى بات يرجرجانا-اسارتداد كمحتلف ورجات بين:

يهلا درجه:

عام کافر، کافروں کے گھروں میں جو پیدا ہوئے وہ اس معنی میں مرتد ہیں کہ وہ قول ے پھر گئے۔ ازل میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں ہے جوعید نما تھا: أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ (2-١٤٢)

" کیا میں تمہارار نبیں؟"

سب نے بلاسو ہے معجے، بلاتا خیر یک زبان ہوکر کہا: ہللی "بال ہال تو ہمارارب ہے'' یہ کمہ کراللہ کی حکومت کوتسلیم کرلیا۔ دنیا میں بھی اگر کسی بادشاہ کی حکومت کوتسلیم کیا بادشاہ میں اس کا یہ مطلب نیس ہونا کر صرف زبان سے یہ افرار کرتے و ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں بہآ ہی کی محمرت کی سلیم کرتے ہیں لیکن اس ادشاہ کے بنائے ہوئے قو آئیں پر اس کے ادکام ہے بالکل محل دکریں، اسے عکومت کو سلیم کر نمیس کیجہ محکومت کو سلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہر حم کو مائیں گئے کہ بھی محکم کے خلاف نہیں کر یہ کے معرت آوم طیا السام کی چتی بھی اواد قیامت تک پیدا ہوگی ہے نہیں کہ نہیں سے یہ افر ادار کیا ہے کہ یا انشافہ اقداد او مادار ہے بہم تیم اہر حکم افری کے جر جدو نیا میں آئے تو کافروں کے بال پیدا ہونے والے الیا جا کہ والدی کا اس باب و فیرو کے اثر سے کافر

### مرتد نخبرے۔ دوسرا درجہ:

کردیا،اسلام کو بچھوڑ کر لوگی دوسرا ندہب! گئے ۔اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما کیں۔

#### تىسرادرجە:

سیر اورجید اسلام سے آو انگار ٹین کرتے کمر اسلام کا معنی، مطلب، مغیرم اپنی طرف سے گرزیا ہے جو مطلب ہوا لیے بیٹ کی مرتمہ ہیں۔ آئیں 'زیر لین' کچنے ہیں چیے شیعہ وقادیانی، آنا خالی، محکر کن مدیدہ، وقری وغیرہ یہ پولٹ تو بڑن ' کہتے ہیں جسلمان کہلا تے ہیں گورود حقیقت مسلمان میں اسلام کے مطالہ کرے محکم ہیں بیٹھی مرتم تعربے کہ جوال وقراریاتھا اس بھر کئے یہ یواک دومرے کفار ومرتد میں سے مجلف کے گرفاری کیا ہیں موالے معالمہ میں کھی ان کا کھورے کیا دومرتد میں سے محلف ہے گرفاری کے اس

بعدان کی توبہ قبول نہیں انہیں قتل کردینے کا تھم ہے جب کہ دوسرے کفار وم متدین کی گرفتاری کے بعد بھی تو یہ قبول کی جاتی ہے۔

### جوتھادرجہ:

تو حید ورسالت میں تو دخل اندازی نہیں کی، الحاد نہیں کیا گر دوسر ہے احکام میں انہوں نے بھی الحاد کیا جسے بدعتی لوگ وہ بھی اسلام میں تح بیف کرتے ہیں ۔اسلام ہے ا تکارنبیں کرد سے لیکن اسلام کے احکام جواللہ تعالی نے بیان فرمائے ،اللہ کے رسول صلی اللَّه عليه وسلم نے بيان فرمائے ان ميں بيوند كارى شروع كردى اس بربہت تفصيل ہے بیان ہوتے ہی رہے ہیں کہ برحق کا گویا خیال میہوتا ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تعالی کوان چیزوں کا پتاہی نہیں چلاان ہرالگ ہے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے،ان برتو شیطان نازل ہوتا ہے۔اس معنی میں بیجی مرتد تضبرے۔

### يانجوال درجه.

اگر کسی کے عقائد بالکل صحیح ہوں تو حید در سالت کا بھی در پروہ انکار نہیں کیا، بدعی بھی نہیں مگر ویسے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالٰی کی نافر مانیاں کرتا ہے، ڈاڑھی منڈا تا کٹا تا ے، عورتیں بردہ نہیں کرتیں اور مرد ٹنے ڈھا نکتے ہیں یاٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں ایسے ا پے جو گناہ کرتے ہیں لغوی معنی کے امتبار سے یہ بھی مرتد ہیں۔ بات وہی ہے ہرمرحلہ میں بادر کھیےار تداد کے معنی'' قول وقرار ہے بھرجانا'' ازل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ ے اقرار کیا کہ یااللہ! ہاں تو ہمارارب ہے تیری ہر بات مانیں گے،اس کے بعد جب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے پھرالند کی ربوبیت اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکارنبیں کیا قبول کرلیا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے معنی '' تابع ہوکر رہے والا' دوبارہ اقرار کرلیا کہ یااللہ! تیرے ہر حکم کے تابع رہیں گے،اس کے بعد ذرا ہوش سنبھالاتو کلمہ شہادت بیڑھنے لگے مجبور ہو کرنہیں کسی غلطنہی نے بیٹ سوچ سمجھ کریہ کلے پڑھاتو تیری بارگیر بیا آمرار کرلیا کہ یاانشد! ہم تیرے بندے بن کر ہیں گے۔
الاالدالا اللہ مصفی بدیوں کہ حکومت مرف تیری ہے، تیرے تھے کے مقابلہ شن ہم کی کا
تھم ٹیمی یا ٹیمی گے نظمی کا دشھیطان کا دندگی حاکم ادیرکی دشتہ دار کا دیدگی دوست
کا اکو کی قتلے نہ کو کی مقتل ہے کہ کو گھٹل تیرے تھے کے میسمنی بیں ادالدالا اللہ
کے یا اللہ القریم کے مسلمان کے گھروں بیلی بیدا فر بالیا اللہ القریم کیے کے
اللہ الآنے مسلمان میں محموق ہیرے بندے بن کے دوبا مرکز تیں کہ یاانشہ اتوان کہ اللہ کہ کے
کہ کا مطاب اور اس کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں تیجے معنوں میں اتار دے ، اپنی
مرمنی کے مطابق ہمان بنادے۔

یه یانچ قشمیں میں مرتد کی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بعض ارشادات میں ا بیےلوگوں کوبھی کافرفر ماہا ہے جو و بسے اصطلاحی معنی میں کافرنہیں مسلمان ہی ہیں مگر مسلمانوں کے بعض کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفرے اور بعض مسلمانوں کے بارے میں قربایا کہ بیکافر ہیں، مثال کے طور بر فربایا جس نے قماز قصد انچیوڑ دی خواہ ایک نمازی کیوں نہ چھوڑی ہو فیقید محفور قلد کی بات کیفو صیغة ماضی وہ بھی تحقق کے لیے، کی کی بات سے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوگیا حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کدوہ کا فرنہیں ہوتا، یہاں بات وہی ہے جیسے میں نے ارتد او کے بارے میں بتایا کدار تداد کے کئی درجات ہیں اس طرح کفر کے بھی کئی درجات ہیں۔ای لیے امام بخارى رحمالله تعالى فإن كتاب صح بخارى من ايك إبركما باب كفر دون محفو . جس كامطلب يدب كه كفرك في درجات بين يعض كفرتوا يسيهوت بين كه جب کوئی وہ کفریدکام کرتا ہے تو وہ اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے اس کے احکام مسلمانوں جیسے نہیں رہتے اور بہت ہے کفرایسے ہیں جو ہیں تو کفرلیکن ان کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس کا تکاح مسلمانوں میں کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا اور واٹھت بھی مسلمانوں میں جائے گی مسلمانوں میں جائے گئی مسلمانوں میں جائے گئی ہوئی ہے گئی ہوئی ہے گئی ہے گئ

: فَسَوُفَ يَأْتِي اللهُ بِغَوُم يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ

مسو ت پیچی ہیں ہیں ہور ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہے کون می محبت اللہ کے ہاں تبول ہے وہ جواس کی نافر مانیاں چھڑواد ہے پھرآ گےا ہے محبوب بندوں کی حالت بیان فر مائی:

اَ**ذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةِ عَلَى الْكَلْغِرِينَ** مؤسمين كالمين رِمهرِإن اوركافرين، فاعتين يرخت-آ مح يجراس كانفريخ فرماك

کدوه کا فرین اور فاسقین پر کیسے خی کرتے ہیں: \*

يُجَاهِدُونَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ

یہ برخم کے جہاد کوشال ہے۔ عمالقہ قسم کی برائیس کوختو کرنے کے لیے جو طریقہ بھی شروری ہوتا ہے اے اختیار کرتے ہیں اور پھرلوگوں کو برائیس سے روکئے کے بارے میں ان کا حال ہیدہ:

وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآتِمِ

وہ لوگوں کو ہرائیوں ہے روئے ٹیس کسی کی بھی کوئی پرواٹییں کرتے ان کے دلوں ٹیس بس ایک تائی ہوتی ہے کہ اللہ کی زیشن سے فقد وفساؤ قتم کر کے اس قائم کیا جائے اور اس مرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے۔

ریو یہاں اس وضا مت کا مقصد ہیہ ہے کہ لوگوں کو آیت کا بیان سے رہا معلوم ہوجائے کسی کو بداشکال نہ ہوکد آیت تو ارتداد کے بارے میں ہے جب کہ بیان میں ارتداد کی بحائے بدعات ومحکرات کا ذکر ہے۔ بہت ہے لوگوں کو بہتجب ہوتا ہوگا خاص طور پر علاء کوک سہ آیت کوئی پڑھ دیتا ہے حدیث کوئی پڑھ دیتا ہے بیان پچھاور ہوتار بتا ہے اس

کی وجبیں دو ہیں: 🕕 بسا اوقات بد ہوتا ہے کہ میں جو بیان کرنا جا بتا ہوں ای کے مطابق آیت یڑ ھتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ ول میں باتیں کچھاور ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ جعد کے دن عصر کی نماز کے بعد بیان ہے بہلے ردعاء کیا کرتا ہوں کہ بااللہ! وہ یا تیں کہلوا دے جو یوری امت کے لیے نافع ہوں پہلے دعاء کہا کرتا تھا کہ ہااللہ! حاضرین کے نفع کی ہاتیں کہلواد کے لیکن اب جب ہے سد کچے رہا ہوں کدانلد کی رحت سے میری آواز کیسٹوں کے ذرابعہ، کمایوں کے ذرابعہ بوری ونیا میں پہنچ رہی ہے جہاد کے علم بردار'مضرب مومن'' کی ضربات بھی یوری دنیا میں خوب خوب لگ رہی ہیں تو اب ادھر توجیہ ہوگئی کہ الله تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک چھوٹی می آواز کو یوری دنیا کے کونے میں، جے ہے میں پہنچارے ہیں تو اب میں صرف حاضرین کے نفع کی دعاء کیوں کروں؟ اس کے اب یوں دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! تیرے علم میں یوری امت کے لیے جو باتیں نافع ہوں وہ میرے دل میں ڈال دے،میری زبان ہے کہلوادے، آیت میں وہ پڑھتا ہوں جس یر بیان کا ارادہ ہوتا ہےلیکن اللہ تعالیٰ دل میں کچھاور ڈال دیتے ہیں تو بیان کا رخ اس جانب مڑ جاتا ہےاور جو ہات شروع ہو کی تھی و دادھوری رہ حاتی ہے۔ 🕝 مجھی یوں ہوتا ہے کہ جوآیت میں بیان کےشروع میں پڑھتا ہوں اس میں وہ

مضمون ہوتا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں بات ای کے بارے میں ہوتی ہے گرعوام تو عوام خواص اورعلاء کو بھی بتانبیں ہوتا کہ اس آیت ہے میں نے پیمضمون کیے نکالا؟ جب تک میں اس کی وضاحت نہ کروں کہ اس آیت کا بیان ہے کیا تعلق ہے اس وقت تک لوگوں کو بیانہیں چلنا۔ ای طرح اس بیان کے شروع میں بھی میں نے جو آیت بڑھی ہے ہوسکتا ہےاس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ بیان تو بدعات

(ZP)

و شکرات کے بارے میں ہے چرار تداوگی آیت کیوں پڑھی ای لیے میں نے وضاحت کردی کہ جو گمناہ مجی ہوجم کو فیصلہ کا جو دو ارتد او میں داخل ہے۔ اس بیان میں مرف ان گنا ہوں کے بارے میں بناؤل کا جن کا تعلق رمضان سے ہے۔ انڈ تعالیٰ اس کی تفصیل اپنی مرض کے مطابق کہلوادیں ادراس کے مطابق کمل کرنے کی تو یکتی عطاء فرمادی اور تو امت تک معرقہ جاریہ بنا کہم ان کی رمت سے تول فرما کمی۔

ر مضان میں گناہوں کی کثر ت: رمضان میں گناہوں کی کثر ت:

يَّالَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِيَّامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَقُوْنَ (٣٠-١٨٣)

ر میں ہر ہے۔ ''اے ایمان والوا تم پرووزہ فرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کنا گانا تا ہے آقع سر کیر تم تقل ہیں۔'ا

فرش کیا گیا تھا اس آق تحم پر کرتم تھے بن جاؤ۔"

پیشنوں بہت تنعیل ہے وہ نظا 'رمضان ماہ عبت' میں آپ کا ہے کہ رمضان میں گانا و
چھڑا نے کے لینج میں۔ اس کا قاضا قو تیقا کہ بڑھ گانا چیلے سے کرر ہے ہیں رمضان میں
سارے کے سارے چھوٹ جائے مکمل طور پر انشہ کے بندے بن جائے تھر وہ گانا و چھوٹے تو رہے الگہ رمضان میں جائز اور کی جنب نہ یا دو اور سے گنا تاہوں کی جنب ، النار بورک
میٹرنگ جا تاہے۔ رمضان میں جوگناہ ہوئے ہیں وور دس گنا تاہوں کی جنب نہ یا تھا کہ بورک کی جنب نے یا کہ تو ہے ہیں۔

(آ) انڈر تھائی نے فرمایا کہ رمضان گنا ہوں ہے بچھے کا گنز ہے ہے یہ ایک نوٹر جس اس میں کی گئے ہیں جائز کی جو انسان گنا تیس چھوڑ تا بلا بیا ہے نے زاد مگنا و کرتا ہے ہے۔
اس میں کی گئے جس کی جو آنسان گنا تیس چھوڑ تا بلا بیا ہے نے زاد مگنا و کرتا ہے ہے۔
اس میں کی رہنے جس کی جو آنسان گنا تیس کے کہ لنظر تھائی تو فر بارے ہیں کہ رمضان میں تمبارے گناہ چھوٹ جائیں گےلیکن ساورزبادہ گناہ کرکے گو بااللہ تعالی کوتحدی (جیلنج)

کرریاہے کہ تو کہتاہے گناہ چھوٹ جا کمیں گے ہم تو اور زیادہ بغاوت کررہے ہیں۔

🕜 ممارک مینے میں جسے عمادات کا ثواب زیادہ ایسے ہی میارک مینے میں گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔

🕏 رمضان میں لوگ جو گناہ کرتے ہیںان کوثوات مجھ کر کرتے ہیں اس کا گناہ تو بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا ہے۔ چیوٹی ہے جیموٹی بدعت کا گناہ بڑے ہے بڑے گناہ ہے ز مادوے۔ بدعت بہت بڑاجرم سے کیونکہ:

🛈 بدعتی اے علم کواللہ کے علم ہے، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے، صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم كي علم ائمركرام رحمهم الله تعالى كعلم بزياده سجهتا ب-کسی کو بتانہیں تھا کہ بیثواب کے کام ہیںا سے بتا جل گیا۔

🕝 بیمتوازی حکومت بنانا ہے۔ کسی حکومت کے مقابلے میں کوئی اپنی حکومت قائم کرلے تو یہ باغی ہے اور باغی کی سمزاموت ہے۔ویسے کوئی کتنے بڑے گناہ کرے، کسی حکومت کی نافر مانیاں کرے گروس کے مقابلہ میں متوازی حکومت نہ بنائے تو ہوسکتا ہے كه حكومت بهي اسيد معاف كرد كيكن جوخف كسي حكومت كي مقابله بين الي حكومت قائم کرنا جا ہے وہ تو کسی حال میں بھی قابل معانی نہیں ہوتا۔ یہ برعتی لوگ جوانی باتیں گھڑ گھڑ کر دین میں داخل کر رہے ہیں بداللہ تعالیٰ کے باغی میں اللہ کی حکومت کے مقابله میں ای حکومت قائم کرنا جاہے ہیں۔

### آج کے مسلمان کے خودساختة اعمال کی حقیقت.

آج ایک کلیے، ایک اصول بنادوں اس کے بارے میں جتنا زیادہ غور کری گے بات دلول میں اترے گی۔ یا اللہ! جو بات میں اب کہنے لگا ہوں اسے سننے والوں کے دلول میں اور جہال تک میری مدیات مہنج ان سب کے دلول میں اتار دے۔ مدیات خوب خوب مو چنا که جوا عمال، جوعبادات شریعت سے نابت نہیں کیکن آج کا مسلمان انہیں اوّا ہے بچھ کرر ہا ہے ان کے بہی پشت دو چیزیں جو تی ہیں:

اواب بھررہ ہے ان ہے ہی ہے دو پیریں ہون ہیں. ① کھانے پینے ؟ دھندا، جہال بھی کوئی کام کرے گا تو پیٹ سامنے ہوتا ہے پیٹ۔

© شهرت اورنام ونمود .

آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں بھی جتنی باشتیں ہیں ان میں یدوفوں چیزیں یا دونوں میں سے ایک شرور ہوگی۔ ان میں سے بٹل جر ہے کھانے پینے کا دخداد و دب مال کا شعبہ ہے اور ان مونوں ہے واد ہور دب مال یدونوں چیزیں انسان کو گرا وادم تواہ کر رہی ہیں دونوں کے مجموعے کا نام ہے دب دنیا ای لیے اللہ تعالیٰ نے فر ما :

. فَلاَ تَغُرُّ لُكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا (٣٠-٣٣)

'' ونیا کی زندگی تههیں دھو کے بیس ندڈ الے۔'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی فر ہایا:

حب الدنيا رأس كل خطيئة (ييمل) "برگناه كى بنمادحب دنياب\_"

رمضان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست:

اب رمضان میں ہونے والے گاناہوں کی فہرت تواؤں گا کیے ایک عمی سوچت جا کی کہ ید دونوں خرایواں یا دونوں میں سے ایک تو شرور ہوگ \_ پہلے فہرت سنے پحر ایک ایک کر سختصیل ہوتی رہے گی۔

🕆 تراوی کی متعدد جماعتیں۔

🛡 خواتین کامجدمیں جانا۔



🕝 عبدی لیناوینا۔

📽 عيدير نياجوز ابنانا ـ

🔊 ششر عبدمنانا ـ

### 💵 قاری اور سامع کی اجرت:

رمضان کے گناہوں میں سب ہے سلاگناہ یہ کہ حافظ اورسامع کو تراویج میں قر آن مجید سنانے کے لیے حتین کرتے ہیں تو کبھی توان کی اجرت معین کردیتے ہیں اور کبھی بلاتعین خدمت کے نام ہے اُجرت دیتے ہیں ، یہ دونوں طریقے ناحائز ہیں۔قر آن مجید سنماسنانا خالص عمبادت ہےاس پراُجرت لینادینا دونوں حرام بہت بخت گناہ ہے۔

### اشكال:

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ امام بھی تو عمادت کرتا ہے نماز پڑھانا عمادت ہے، مؤذن جواذ ان دیتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مبحد کا خادم خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے،معمار جومجد کی تقیر کا کام کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مدارس دینیہ میں علاء جو بر ھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہی کرتے ہیں بلکہ بیتو سب عبادتوں سے بزی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین امت کو سکھائے جائیں علم دین کی تعلیم دی جائے یہ سب ہے بری اور بنیا دی عمادت ہے تو کوئی ہد کہ مکتا ہے کہ بدمولوی لوگ سئلدا ہے بی بتاتے ہیں اپنے لیے تو ہزاروں ہزاروں تخوا ہیں جائز کر رکھی ہیں لے بھی رہے ہیں غث غث کھا بھی رہے ہیں اور بجارے قاری صاحب اور سامع صاحب گیارہ مینے تو انتظار کرتے رہے کوئی اچھی محدمل حائے ، بڑے بڑے سیٹھوں کی کوئی محدمل حائے ، گياره مبينه وظيفي إحق رب كوئي آنيني ،كوئي آنيني ، كوئي آنيني \_

كوئى آئينسے:

ے یا قاعد ہلم طب کی سند نہ لی ہو ہلکہ یوں ہی ادھرے نسخ معلوم کر کے بیڑہ گئے ا یک تندرست ہوا تو دی مارے جیسے ایک حکیم صاحب کا قصہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب ہے گذرا کرتے تو سر بررومال کے کرسر کو جھکا کرجلدی ہے گذر جاتے تھے کسی نے یو جھا کہ آب ایا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کے قبرستان میں جودفن ہں اکثر میرے ہی مارے ہوئے ہیں اس لیے شرم کی وجہ سے اور رومال لے کر گردن جھکا کرجلدی ہے گذر جاتا ہوں۔ گاؤں میں جو حکیم صاحب تھےان کے ہا س کبھی کبھی کوئی پیشن جا تا تھا۔ بھی بھی سیننے کی وجہیں دو ہیں ایک وہی کہ عطائی تھے یا قاعدہ حکیم نہیں تھے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ گاؤں کےلوگ کم بہار ہوتے ہیں،اس لیے کہ وہ مرغن غذا ئیں نہیں کھاتے غذا سادہ ہوتی ہے اور بار بارنہیں کھاتے ہر وقت جرتے نہیں رہے۔ورزش بہت کرتے ہیں،ان کے کام ایسے منت کے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کھاتے ہں بضم بوجا تا ہے اس کے برنکس شہر کے لوگ ساراون چرتے رہتے ہیں۔ بچہ کو پیدا ہوتے ہی سے کھایاجاتا ہے کہ اللہ نے مجھے چرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیتے رہو، کھاتے رہو، نکالتے رہوسارا دن اس کو چراتے رہتے ہیں کبھی بسکٹ دے دیا مجھی ٹافی وے دک بھی دود ھ دے دیا بھی کچھ دے دیا بھی کچھ دے دیا۔ شروع ہی ہے بچول کو الی عادت ڈال دیتے ہیں وہ پر بھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں کھانے پینے کے لیے ہی بدا کیا ہے جبکہ حقیقت بہے:

خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن کھانااس لیے ہے کہ زندہ رہ سکیس اور زندہ اس لیے رہیں کہ اللہ کی زمین پراللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ آج کل لوگوں نے بیمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالٰی نے دنیا میں کھانے ہنے کے لیے بھیجا ہے کہتے ہیں بیزندگی کھانے کے لیے ہے، حالانکہ کھانازندہ رہے کے لیے ہے۔لوگوں کا طریقہ رہے کہ ہروقت کہیں نہ کہیں آنا جانار ہتا ہے اور

کوئی کام نہ ہوتو بھی کھانے پینے کے لیے بطے جاتے ہیں جس وقت بھی جہاں بھی

جاتے ہیں چائے بسکٹ تو لازم ہیں بلکہ بیتو پرانی بات ہوگی اب تو بچھاور بھی ترقی كر كئے بيں ہر ياني وس منك كے بعد ادھر كئے بسك عائے ادھر كئے بسكت عائے رات کے بارہ بیج تک یمی ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی نے تو رات بنائی ہے اس لیے کہ مغرب کے بعد متصل کھانا کھا کر پھرعشاء کی نماز پڑھ کرسوجا نمیں اور صبح صادق ہے تقریباً ڈیڈھ دوگھنٹہ پہلے اُٹھ جا کیں اور بیآج کل کامسلمان عام انسان توجھوڑ ئے آج کل کامسلمان الوکا کام کرتا ہے۔ یہ جب فجر کی نماز بڑھ کے سوتا ہے تو دن کے گمارہ بارہ بجے اٹھتا ہے دن کوسونا تو الوکا کام ہے۔

گاؤں کےلوگ اگر چیخوراک زیادہ کھاتے ہیں گر چونکہ محنت بہت کرتے ہیں اس لیےوہ ہضم ہوجاتی ہے اور نیتو ہار ہار کھاتے ہیں نہ ہی مرغن غذا کس کھاتے ہیں اس لیے بیار کم ہوتے ہیں اورا گر کوئی بیار ہوا بھی تو وہ لوگ علاج میں غلونہیں کرتے ان کا توكل كچهزياده ہوتا ہے بھی علاج كرتے بھی ہيں توسونف اجوائن وغير و كھا ليتے ہيں اي ہے ٹھیک ہوجاتے ہیں حکیم ڈاکٹر کے پاس بہت کم جاتے ہیں۔

بات ہور ہی تھی تھیم صاحب کی ، وو تھیم صاحب تبیح بہت پڑھتے تھے۔ بظاہر نیک تصاللہ تعالیٰ ان کے باطن کو بھی قبول فر مالیں ، نیک ہی ہوں گے ، کے نمازی تھے اور مسلمانوں کی صورت بھی ۔ کوئی ظریف الطبع شخص ان ہے کہنے لگا کہ حکیم جی! آپ تبیج پر کیا پڑھتے ہیں؟ حکیم بی ابھی جواب بھی دینے نہ یائے تھے کہ وہ فحض بولا میں بتاؤں آب شبع رکیا بڑھتے ہیں،آپ بڑھتے ہیں کوئی آئینے،کوئی آئینے،کوئی آئینے،کوئی بیاراً میسے تاکد نیاہے چلتا کروں وطن بھیج دوں۔ ایسے ہی بیدجا فظ لوگ جو ہیں رمضانی حافظ یہ گیارہ مینے سیج برجے رہے ہیں کوئی موٹی محمد آ تھنے، برے برے مالداروں کی کوئی محدا تھنے ،کوئی آتھنے ،گیارہ مہنے وظیفہ بڑھتے ہیں بھر گیارہ مہینے کی محنت کے بعد جب بہت بڑے رئیسول کی معجد ل گئی تو اب مدمولون کت ہے کہ لیناوینا

## وارالا فياء كے مفتيان كرام كا حال:

اس برایک کام کی بات اللہ تعالی نے ول میں ڈال دی۔اس رمضان میں کرایی ہے بھی اور ہاہر سے ملتان وغیرہ کی طرف ہے بھی بہت فون آتے رہے کہ بہت ضروری مئلة تلصوانا بي كوئى زبانى يوجهتا بية مين ليليفون بربتاديا بهوں اورا أكركوئى تحريري فتوى لينا بوتو دارالا فماء سے لينايز تا ہے۔رمضان ميں دارالا فماء كے مفتی حضرات جہادير حلے حاتے ہیں ہی لیتح بری فتویٰ بندرہ شوال کے بعدال سکتا ہے۔ میں ان سائلین ہے کہتا ر ما كه '' دارالعلوم كورنگي اور حامعداسلاميد بنوري ناؤن' ميں بھي تو دارالا فقاء بيپ ماشاءالله تعالیٰ وہاں تو کئی کی مفتی ہیں وہاں ہے تکصوالیں تو وہ جو ملتان سے بار بارفون کررے تضانبوں نے کہا کہ آ ب ہی ہے تکھوا ئیں گے یباں علاء کی دو جماعتوں میں آپس میں ئسی مئلہ بربزاع ہےاورسب کا اس بات برا نفاق ہے کہ آپ جوفیصلہ فر مائیس گےوہ س مانیں گے۔ بہت سمجھا تار ہالیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ فون کرتے رہے۔ آخریں میں نے کراچی والوں کو بھی اور ملتان والوں کو بھی پیر کہنا شروع کردیا کہ دارالا فتاء کے مفتی دس مینیے تو تلم جلاتے ہیں دومینیے جہاد میں جاکرتلواریں چلاتے ہیں اگرآ ب لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہور ہاتو پہنچ جا ئیں محاذ پر سارے مسئلے حل ہو جا ئیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ۔اس کے بعد ہےاب تک کسی نے فون کیا ہی نہیں بندرہ شوال بھی قریب آ گئیاں کے باوجود بالکل خاموش۔

بات بدہوری تھی کہ کی کواشکال ہوسکتا ہے کہ کی عبادتوں پر تو اُجرت کیے دیے میں اُمیس تو کوئی کچو کہتا تاق فیمی اور قار کی اور مند تھی کہ شدست کو بھی حرام کستے بیں۔

# اشکال کاجوا<u>ب:</u>

(IAI) علاء جانے ہیں کدان مسائل میں فرق ہے۔ مدارس میں بڑھانا بھی عمادت ،امامت بھی عبادت، اذ ان دینا بھی عبادت، تر او تح میں قر آن سانا بھی عبادت، سب کے لیے تخواہ لینا حائز ہے مگر تراوح کمیں قرآن سانے والے کے لیے ناحائز ایبا کیوں ہے؟ بات سے کہ جب تک دل سے کیوں کی بیاری نہیں نظے گی اس وقت تک یقین سیحے، یقین تیجے، یقین تیجے کے دلنہیں سدھ سکتا مجھی نہیں سدھرے گا۔ کیوں کا سوال پیدانہیں ہونا جا ہے کیونکہ وین کی بنیادیہ ہے کہ علماء پراعتماد ہووہ جیسے بتا کیں مان لیں۔ مجھ سے اگرکوئی کس بھی مسئلہ کے بارے میں یو چھتا ہے کیوں تو میں یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ ہم ے کیوں نہ پوچھے کیا پوچھے ،کیا کا جواب تو ہم دیں گے کیوں کا جواب نہیں دیں گے اوراگرآپ کو کیوں کا جواب چاہیے تو مچر پہلے میں سوال کرتا ہوں آپ اس کا جواب دیں كەللەتغالى نے آپ كى دوآ تكھيں كيون لگائيں ايك كيون نبين لگادى كام تواكب سے مجی چل جائے گالورا گردوہی لگا ناتھیں تو ایک آ کھولگاتے سامنے ماتھے پر دوسری لگاتے گدی میں۔اب تو گاڑی چلاتے وقت چھے کی جانب دیکھنے کے بیے آئیندلگانا پڑتا ہے اگرا نی ہی ایک آگھ چھے ہوتی تو آئینہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور اگر اللہ تعالٰی آ کھ لگادیے آپ کی انگی میں مجرتو کچھ نہ کہیے ٹاریج کی طرح محماتے رہے ادھرادھر آ کے پیچھے دائیں بائیں سب طرف۔ آپ کے جسم میں جوانلد تعالی کے تصرفات ہیں آپ کوان کی حکمت تو معلوم نہیں اس کے احکام کی حکمتیں معلوم کرنے کے دریے ہیں ارے کیا یدی کیا یدی کا شور به۔

# عقل کے بندواللہ کی بندگی اختیار کرو:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے کسی نے بوجھا کہ عورت حیض کے ایام کی نمازی تو قضانهیں کرتی اور روزے قضاء کرتی ہےا یہے کیوں؟ حضرت عا مُشدر ضی اللہ تعالی عنہانے کوئی حکمت بیان کرنے کی بحائے بہ فرمایا: هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (وارتطن)

ارے کیول کے بندواعقل کا بندگی چھوڈ کرانشد کی بندگی افتیار کرو۔ آپ نے کُنی

دیدکی تحصہ بیان ٹیس فربائی طالکہ اس کا جواب تو بہت آسان اور عالم ہے کہ

روزے تو بارومجیوں میں صرف ایک مہید: موت بیر صنوری ٹیس کدار ایک باو میں

میش آئے اور اگر آئے تو تین دون یا دیا وہ ہے ذیا وہ وی دن ٹیس نقشا اگر نے کے لیے

میارہ میپیش موجود ہیں۔ دوزے نیا وہ ہے ذیا وہ چھوٹے دن ایک بہید میں ایک روزہ

میش میں آئا میر تو بیس اس ہے جب کے نمازیں ایک دن میں چھر جو کی ہیں، دورستمثل

مماز ہے۔ اگر کسی خورت کے کہ ہے کہ ایا م جوے بیشی تین وی تو اضارہ نمازی تو بین

ہوگئی اور اگر دن دون ہوئے تو تیم اور کئی زیا وہ اتن نمازیں تشا مرکزا مشکل ہے اور اللہ

توانی فریا ہے ہیں:

وَماَ جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ لا ٢٢-٤٨)

ہم نے دیں میں بھی ٹیس کھی۔ آئ کا مسلمان چلا جا کرکہتا ہے کہ دین بہت تخت ہے، ویندار نبتا بہت شکل ہے، ارے اگر دیندار بن گے تو دیا میں رہو کے کیے، تھے دیا تیں رہنائیس، مسلمان بن کرتو زندہ کیے رہے گا؟ آن کل تو پیدھال ہے اورائند تعالیٰ تو جگہ کھرنم نے میں کدیم نے دین کو بہت آسان کیا ہے:

بعد ترات بین ارام کے دیں وجہت اسان یا ہے: یُورِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیهُ بِکُمُ الْعُسْرَ (۲-۱۸۵) اِللّٰهِ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیهُ بِکُمُ الْعُسْرَ (۲-۱۸۵)

الله تعالى تعباً السياحية آمانی في اينج بين همين مشتقوں عمل مشکلات عين شين والنا چاہيج ررول الله صلى عليه لم نے نجی فر بالے کردين بهت آمان ہے ۔ کسی کو کوئی کام کرنا ہی نہ بودو اسے آمان ہے تهیں۔ الله ادراس کے حبیب صلى الله عليه واگر کرنے کا عزم مودو مشکل کام بھی آمان کلتے ہیں۔ الله ادراس کے حبیب صلى الله عليه وسلم تو يہ فرمارے ہيں کددين بهت آمان ہے۔ دعورت عاکش منی الله عنها بيری حقل عرض کان آق کمر ادراسے جمير فرما تھی کداری باقلی آئی کھی بوئی آمان کی بات جرئ حقل عرض کيس آتی گر یوں تنبیہ فرمانے کی بجائے دوسرے طریقہ ہے املیٰ معیار کی تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے علم

کے سامنے کیوں اوچور ہی ہے۔

دو چیز بیالدی ہیں کہ ان شیں ہے کی دل شن گوئی الیک بھی ہودہ بھی تک کئے تھم کی مصلحت سو ہے کا تصور تھی نیس کرسکا ،ایک چیز ہے جیت اور دوسر کی ہے نظست ،اگر کوئی محبوب کے تھم کی تکست تانش کرتا ہے تو وہ جیت کے وقو کی ٹس تھونا ہے ۔

قصهممودواماز:

دیا ؟ایاز نے عرض کیا حضور اِلمُلطى ہوگئ معاف فرمادیں۔ یہ ہیں محبت کے کرشے۔ اس قصہ میں مظاہرہ محبت کے تین مواقع ہیں:

جب سلطان نے گاس لانے کا حکم دیا تو ایاز کہتے حضور کے نزائے میں ایسے

قیتی گلاسوں کی کیا کی ہے؟ اور گلاس مثلوانے کی کیا ضرورت؟ ۞ جب سلطان نے گلاس کو تو زنے کا تھم دیا تو کہتے حضور! آپ نے خود ہی تو

﴿ بادشاہ نے جب اُناکا کہ کیوں قرائق کئیے مضورا آپ ہی نے قد تھم دیا ہے۔ لیکن تغیل مواقع پر ایاز نے ایک جی قصیم عقل کے بندوں کو تین میں پڑھادیے کہ مجت کے کہتے ہیں۔عظمت بھی یہی کام کرواتی ہے، عادف کال حضرت ﷺ معدی رحمداللہ تعالیٰ نے عظمت سلطان کا نقشہ یوں بیان فر ہایا ہے ۔

> اگر شه روز راگوید شب است این بهاید گفت اینک ماه ویروین

بباید کست این ۱۹۰۰ د پردین ''اگر بادشاه دن کورات کے تو بول کہنا چاہے کہ بید ہے چانداور ثریا۔'' لوگوں کے داوں میں تکومت کی حظرت ہے، اس لیے آئیں حکومت کے کی قانون کے بارے میں بھی مجموکی اشکالٹیمیں ہوتا ، اس سے فابت ہوا کہ اللہ اور مول اللہ صلی اللہ علیہ دکھم کے ادکام میں اشکالا سی کرنے والے نقش کے بندوں کے دلوں میں نہ اللہ ورمول صلی اللہ علیہ وکملم کی مجبت ہے اور شاعشت ، ان کے دل مجبت وظلمت ووٹوں ہے

خال بس۔ دل میں محبت وعظمت بیدا ہوجائے۔ول بن جائے عشل درست بوجائے تو کام چلیں گے در نہیں ۔ معنزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ القد تعالٰ نے فرمایا کہ ایک بار ان کے مطب میں ایک شخص آیا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا درمیان میں میزتھی ،میز پر جائے کی خالی بیالی رکھی ہوئی تھی ۔اس شخص نے کسی دینی بات کی مصلحت یوچھی کہ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیالی میں جھا تک کرد یکھناشروع کردیازاویے بدل بدل کر کبھی دائمیں ہے کبھی ہائمیں ہے، کبھی آ گے ہوکر کبھی چھے ہوکر کبھی او برے سراُ ٹھا کر کبھی نیچے کر کے، وہ یو چھنے لگا کہ کیاد کھیرے ہیں؟ فرمایا میں نے اے جواب میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس میز کواٹھا کراس بیالی میں ڈال دوں اس میں جگہ د کھیر ، بوں کبیں ملتی ہی نہیں کیسے رکھوں؟ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میز پیالی میں آ جائے؟ فرمایا اگرینہیں ہوسکتا تو تیری اتی ہی توعقل ہےا ہے ہاتھ کا اشارہ کر کے، ا یک تولفظ ہوتا ہے''اتنی'' دوسرا ہوتا ہے''اتی '' یہ بہت ہی قلیل چز کے لیے بولا حاتا ہے تو فر ماما کہ تیری بیالی تو ہے اتی می اس میں اللہ کی آتی بڑی بات کیسے رکھ دوں؟ یہ جولوگ بھی'' کیوں'' کہتے ہیں وہن لیں سمجھ لیں عقل کی اتی سی پیالی میں پیاڑ جیسی بات کیسے رکھی حاسمتی ہے؟ بچو! بات مان لوتمبارے فائدے کے لیے کبیدر باہوں مان لوءعلاء جو بتائس بشرطبکہ علاصحے ہوں ان کی بات میں'' کیوں'' نہ یو چھا کریں۔ میں مجھیں کہ اللہ

اوراس کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے اس میں چون چرامت سیجے۔ یا در کھیے! جن اوگوں میں '' کیول'' کا مرض ہے انہیں ہدایت بھی جھی نہیں ہوئی ۔ اگرقاری اور سامع کی اجرت معین کرلی ووقو ترام ہے ہی، اور جوتا ویل کرتے ہیں کہ خدمت کے نام ہے گا ہے۔ خدمت کے نام کے لیے حضرات فقیا مرام رحمیم اللہ قائل نے استخاب کا ایک اللہ بھاری ہے استخاب کی استخاب کو تقدیم معنی ہے استخاب کا کہ استقاد کرنے ہیں اور اللہ تھاں جسے بھیرے عطا فرائے ہیں استخاب کتے ہیں، فقید کی حق ہے فقیاء اس ان فقیاء است کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیسیرے عطا فرائی کہ آجہ جدہ تھی جونطرات دیں کے معاملہ میں ہو سیحتے ہے وہ اس سے معاطمہ میں ہو سیحتے ہے وہ اس سے معاطمہ میں ہو عظر ہے ہیں کہ معاطمہ میں ہو عظر ہے ہیں کہ کا مام الغیب ہے بلکہ ہے کا مام امور ہے تھے بلکہ ہے کا مام امور ہے تھے بالکہ ہے کا مام امور ہے تھے ہو اس سے کا مام امور ہے تھے ہو اس سے کا مام امور ہے تھے بالکہ ہے تھی ہو تھے بالکہ ہے کا مام امور ہے تھے بالکہ ہے تھے بور اس سے تھے بالکہ ہے بالکہ ہے تھے تھے بالکہ ہے تھے تھے تھے ت

### خدمت کے نام پر لینے دینے والوں کا امتحان:

فتنها مرام جم الفدتال في اس كا استخال بي تعليا ب آرگوئي بيد بك كم من نقد دري فدهت كرتا ب اس وي فدهت كرتا ب اس فقد دري فدهت كرتا ب اس فقد فدهت كرتا ب اس فقد اس استخاب است

حقیقت شناس:

<u>ایک شخص نے ب</u>اور چی رکھ اور اس سے بیر کہد دیا کہ کھانا نہیں ملے گا خٹک تخواہ

ہوگ، باور جیول کو تنخواہ کے سرتھ کھانا دینے کا بھی عام دستور ہےاس لیے جب اس نے كبا كەخنڭ تنخواە دول گا كھاناوانا كچونبيس دول گا تو باور چى كوخيال بموا كە يجھەنە بگھيتو ل ی حائے گاایے بی او راوبر ہے کہ رہاہے،اس نے قبول کرلیا۔ کھانا تارکر کے سامنے رکھااور لقمے گنے شروع کردیے کہ کچھ بچے گا تو میں کھاؤں گا،جتنی رونیاں رکھی تھیں وہ سب کھا گیااس نے سوجا کہ سالن تو تھوڑا سان کی جائے گاوہی چکھالوں گالیکن اس نے بوٹیاں بھی ساری کھالیں بھرسو ہنے لگا کہ بڈی تو بچے گی ہی میں بڈی چوس کرمزا تو دیکھیے بی لوں گا کہ کیساسالن بکا ہے اس نے مڈی بھی اٹھا کر چوسنا شروع کردی تو باور جی کی جی فکل کی کہ بائے بڈی بھی گئی۔اس حانسامہ کی طرح ہوسکتا ہے کہ قاری جی صاحب اور سامع صاحب مجھیں کہ کہدتورہے ہیں پکھٹنیں دس گے مگر پکھینہ پکھیتو نکل ہی آئے گا اور نیس تو جوڑا تو مل ہی جائے گا پورا جوڑا نہ ہی جوتا تو دے ہی دیں گے، جوتا تو لگا تا جا ہےان کے سروں بردینے والول کے بھی اور لینے والوں کے بھی۔ ہوسکتا ہے کہ کچھے نہ کچھ ملنے کی امید میں یہ بڑھانا شروع کردیں اور کچھ نہ ہی توختم کی مٹھا کی تو نمبین نبیں گئی وہ تو مل ہی جائے گی ،اس لیےامتحان بیہ کہ جب تراویح میں سنالیس تو انہیں کچھے بھی نہ دیں مٹھائی کی ایک امرتی بھی نہ دیں ایک لڈوبھی نہ دیں پچے بھی نہ دیں ایسے ہی چلنا کردیں گجرد کھتے یورے گیارہ مبینے دوسروں میں بھی اعلان کرتا رہے گا کہ ارے فلاں شہر کے فلاں محلے میں جومسجد ہے وہاں کوئی نہ جائے کچے نہیں ملے گا وہاں کے لوگ ليموں نچوڑ بيں ايك يا كى بھى نہيں ويں كے حتى كه جونا بلكه مضائى بھى بچھ بھى نہيں ملے گا اس طرح اگر مال کے لالچ میں تر او یح پیز ھائی تھیں بھرتو یہ قاری اور سامع بھی اس محید کار خ نہیں کریں گےاوران جیسے جتنے بھی ہول گے وہ کبھی بھی اس مبجد میں تر اور کے نہیں یز ھائیں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس تجربہ کے بعد آپ کو الم تر والی تر اوس جی پڑھنا میرسیس گی کوئی رخ نہیں کرے گا۔ بیتوامتحان ہوگیا سنانے والوں کا۔ دینے والے کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کرتے ہیں انہوں نے محت کی اللہ کا کلام سنایا بیتو بہت معزز بستی ہیں

ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔

### ايك قارى صاحب كاقصه:

ایک مواوی صاحب نے تراور کی شرق آن جمید سایا تو لؤگ ان کے پیچھے پر گے کہ
ہم آپ کی بچھ فدمت ضرور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ش پچو بھی فدمت نیمل
کراؤں گا۔ آپ لوگوں کے دینے سے کیا ہوگا ہم االلہ تھے بہت دے رہ بے بگان وو
لوگ ان کی بات مان می نیمیں رہے تھے بچھے پڑ گئے کہ چلے عمید کے لیے آپ کو نیاجمتا تو
خرید کر دو سے ن وی، ان کو ایسے زیر دی پیگر کر لے گئے چھے تیل جم لے جارب
ہوں، زیر دی پکڑ کر جج تے کی دوگان شی لے گئے جب وولوگ جمتا تکلوانے میں
مشخول ہوئے یہ مولوی صاحب آگھے تھا کر وال سے بھاگ آتے وو چچھے عاش می
کرتے رہے کہ قاری صاحب کھر گئے۔ جبرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کوالی می کئے۔
گرآ ترے مطابق فرادی۔

اگران خدمت کرنے والوں سے بیکہا جائے کدان قاری صاحب ہے زیادہ بیکا جائے کہ ان قاری صاحب ہے زیادہ بیکا جائے کہ ان سے زیادہ بیک اور حربے ان کے ایم کا کام می ان سے زیادہ کیرے ایم کی ان سے زیادہ کیرے ایم کی گرفت ہے اسے دے ویر کیکن فیر میں گوئی مسکین ہے اسے دے ویر کیکن فیری ان کی ہے اسے دے ویر کیکن فیری اور کی اواقعہ خابارہ مسلمی ان کی ہے ہوئی ہیں ان کی جذبات بیں تو مرف ان کی کے لیے کیوں دومروں کے لیے کیوں کیمیں؟ حضرات فیریا، میں الله تعلق کی ایم کیمیں میں معرات فیریا، ہے مدمت کے نام سے لیتا کے مدمت کے نام سے لیتا ہے مدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے ایتا ہے خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے ایتا ہے خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے ایتا ہے خدم میں خدمت کے نام سے ایتا ہے خدم میں خدمت کے نام سے ایتا ہے خدم میں نام کی بیا کی فرد داری جو کہا ہے خدمت کے نام سے ایتا ہے خدم میں ایتا ہے خدم اسے خدم میں ایتا ہے خدم میں نام کی بیتا ہے خدم میں اسے خدم میں کہا ہے خدم میں ایتا ہے خدم میں ان خدمت کے نام سے لیتا ہے خدم میں کہا ہے خدم میں ایتا ہے خدم میں اسے خدم میں کہا ہے خدم میں کہا ہے خدم میں انہ خدم کے خدم کے خدم میں انہ خدم کے خ

بھیا سے الحرارة لگا کر دیکھیں کہ افد تعالی کی مجبت کی حرارت تھی ہے کہیں یہ ال بیار تو منہیں ہوگیا ادافذ کی مجبت کی جمارت پڑھانے کی کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کواس کی تولیش عطافر ہائیں۔ یہ تو پہلا سکتہ ہوگیا کہ قاری ادرسام مح کواجرت یا خدمت کے نام ہے۔ بیا حرام ہے لیکنے والواور دینے والاخت گاد گار گرناہ کیپر و کے مرتکب ، ایک حالت جمہ ماس محد بش حراد اور کرج مشاحا کوئیس

# فاسق کی امامت کا حکم:

ا ً رمخلّه کی متحد کا امام فاسل ہومشلا ڈاڑھی کٹاتا ہو،صرف ڈاڑھی منڈانے والا ہی نہیں کٹانے والابھی فاسق ہے، نخنے ڈھانگتا ہو، کی اماموں کے بارے میں معلوم ہوا كەنمازىزھاتے دفت توشلواراو پركر ليتے ہيں بعد ميں نيچے كر ليتے ہيں،نمازيز ھاتے وقت مرد بن جاتے ہیں اس کے بعد کچرعورت بن جاتے ہیں، دن کجر میں صرف بانچ نمازوں کے اوقات میں مرد بنتے ہیں ہاتی جوہیں تھنے عورت رہتے ہیں خوب مجھے لیں کہ نخنے کھلےرکھنے کا حکم نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کی حال میں بھی م د کے لیے نخنے ذها نکنا جائز نہیں حرام ہے۔ یا اہام تصور کھنچوا تا ہو، ٹی وی دیکھتا ہویا بینک اور انشورنس جیسے حرام خوروں کی دعوت قبول کر لیتا ہو یا گھر میں شرعی بردہ نہ کروا تا ہو یا ادر کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتو فرض نماز کے بارے میں ریھم ہے کہ اگر قریب میں کوئی ایس مجدے جس کا امام فاسن نه بهووہاں جا کرنماز پڑھے اورا گرسب مبحدوں کے امام فاسق ہیں تو فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا وبال امام اور محد کی منتظمہ پر ہوگا کہ اس نے ایسا نالائق امام کیوں رکھا ہوا ہے،صالح امام کیوں نہیں رکھا۔ فرض کی جماعت حچیوڑ نا حائز نہیں تراویج کا حکم یہ ہے کہ محلے کی محید میں فرض پڑھ کر گھر میں تراویج پڑھیں خواہ افرادا برهیں یا اگر کسی حافظ کا انتظام ہوجائے تو گھریر ہی جماعت ہے پڑھ لیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ال کریں کہ کی معجد میں الیا قاری ہے جونداً جرت ے نام سے لےگا اور نہ ہی فدمت کے نام سے ،اگر کوئی ایسا قار کی طرح او وہاں تراوش پڑھ لیں اورا گرفین ملا تو عشاء کے فرض سمجد میں جماعت سے پڑھیں اور تراوش کھر پر انٹرادی طور پر یا بیماعت سے پڑھیں۔ یہ بات فوب بچھے لیس کہ امام کتابی قامتی ہوفرش کی جماعت چھوڑنا حائز نمین

# 🗹 تراویح کی متعدد جماعتیں:

دوسرامسئلہ یہ ہے کہا یک ہی محد میں تراوزیج کی گئی جماعتیں ہوتی ہیں۔اگر کو کی مجدد ومنزلد بتونيج بھی اوراو پر بھی تراوی کی جماعتیں ہوتی ہیں اورا گرمجد وسیع ہے توایک ہی منزل میں کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ۔حضرات فقہاء کرام رحمہم الله تعالیٰ نے صراحة لکھا ہے کہ ایک معجد میں ایک نماز کی دو جماعتیں حائز نہیں ، ایک مجد میں ایک نماز کی ایک ہی جماعت ہونی جاہیے بہ چکم فرض اور تر اوت کے وونوں کوشامل ے۔فقیاءکرام حمیم اللہ تعالی کی تصریح ہے بھی بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے دیکھا کدمجد میں کی قاری ہیں اور کئی جماعتیں ہوری ہں تو فرمایا کہ بیتی نہیں سب جماعتوں کوختم کر کے فرمایا کہ سب لوگ ا یک امام کے پیچھے مزھیں ۔اتنی بزی شخصیت حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلہ یرتمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم میں ہے کئی نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا کہ متعدد جہ عتوں کی اجازت دی جائے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اس پر خاموش رہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیااوراس کے بعد ہے دو جماعتیں نہیں ہوئس ،اس طرح اس براجهاع محابه کرام رضی الله تعالی عنهم ہے کہ تراویج کی جماعت ایک محید میں ایک ہی ہونی جاہیے۔ یہ فیصلہ ہوا ہی اس پر ہے کہ ایک معجد میں تر اوت کی متعدد جماعتیں بور ہی تھیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر کے ایک جماعت کروا دی ، آئی کھلی ہوئی بات سامنے ہے مگراس کے باوجود ریقاری لوگ بھی اوران کے مقتدی بھی

سازے کے سارے گئے ہوئے میں اپنی ٹن مائی یہ ، ووقعہ پچرو برادوں کہ جہاں کہیں مجی بدعت ہوگی دوکام یا دو میں سے ایک شرور ہوگا یا گھانے پینے کا وسٹر اکھانے کہ پکھ ٹل جائے تھے نے کو کس سے کچھ آگیا کہ کیٹے قرآن کے ادکام میں سے کون ساتھم پہند

> ے؟ توووکہتاہے: کُلُوُا وَاللّٰهِ مُوْا (۲-۳۱)

تعلوا وانسوبوا رعة! '' كھاؤاور پور''

پچر پوچھا کے قرآن کی دعاؤں میں ہے کون کی دعاء پسند ہے؟ تو اس نے وہی بنی اسرائیل کی دعاء بتائی:

رُبُّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآثِلَةً مِّنَ السَّمَآء (٥-١١٣)

"اے بھارے رب ہم پرآسان ہے دسترخوان نازل فرما۔"

آن کل مسلمانوں کا بیکا حال ہے آئیں کھانے چنے سے دھند سے سے مواقر آن کا ڈکو کُن تھم پشند ہے دکو کی دعاء، انشدی راہ میں قال اور جان کی باز نے کا دکام اور دھاؤں ہے بہت ڈرتے ہیں، ایسے موقع پر حضرت موٹی عیدالطام کی قوم کی طرح کہد س گے:

فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا أَنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ٥ (٥-٢٣)

''موئن او جااور تیرارب بهم ته نهسینین میشیمه بین گے۔'' میمن میشیختم قرآن کی مشائیاں کھاتے رہیں گے ان کے بس دو ہی کام میں کھاؤ نام ومورواں سے داوفلال محتویہ کی واستے استے قار کا سازے ہیں ماگر ایک سینا ہے

پیواورنام وفمود دارے داوفلال سمجد شمن قواست است کاری سنارے ہیں اگر ایک سنائے گا تو کیا مزا آئے گا مزای نیس آتا انہیں مزا آتا ہے لاوکھانے میں یا پہکرنام ہوتام، کمی یا پیٹ ہے بیان م ہے۔ اللہ تعالیٰ حاظت فرمائش انگر ویں مصوور ہے، اللہ کی رضا مقصورے فکر آخرت سے تو تام کی خواہش نہیں ہوتی ، مضائی کی مختاطیس ہوتی گھرتو خاص اللہ کا بندہ ہی جاتا ہے۔ یا اللہ الا تے عالمہ ان کے کھروں بھی پیرافر ایا اس رحمت كصدقد ساتوجم سبكوا ي صحح اور سيح بند بنال\_

### 🗇 تراوت کے لیے عورتوں کامسجد میں جانا:

اب مینی نبرتن توروش کا ترادی پر سے کے لیے مجدوں شرب جانا مید کی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اعتداق کی عنبا فرمانی ہیں کہ اگر آج رسول اللہ طلاق اللہ علیہ وہلم زندہ ہوئے قو توروق کو مجدوجات ہے انگل تفاور کد دیتے ۔ برکی بات قریب کے محال قول ججت ہے، واجب اہمل ہے چربیح اللہ کو اللہ عنا کہ مقام : حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنبہا کا مقام :

امہات الموتین نئی انشعنین میں حضرت عاکث رضی الله تعالی عنها کو بہت بلند معالی عنها کو بہت بلند معالی عنها کو بہت بلند معالی عالم عالیہ اللہ علیہ معالی عنها کہ ایک تصومیت اور بلند مقام کا انداز داس ہے ہی گایا جا سال کے کرمول انڈسلی اللہ علیہ ورک ویا میں میں کے لئے چھا کہ آپ کو میس نے زیادہ وجمیت کی سے بار وجمیت ہی گور بالا بسو ھسا ان کے ایا ہے، اور جمیت ہی گور بالا بسو ھسا ان کے ایا ہے، اور جمیت ہے گور بالا بسو ھسا ان کے ایا ہے، ایک کی میں ایمان میں میں میں ایک کے بالے میں میں میں کہ بیار کی ایمان کی تیر کی بیری سے زیادہ جمیت ہے آگری جمہالی ایمان کے بیری سے زیادہ جمیت ہے کہ جمہالی ایک ایمان کی تیر کی بیری سے زیادہ جمیت کی ہے ایمان کی تیر کی ایمان کی تیر میا یا کہ جمہالی کی ایمان کی تیر میا یا کہ بیان کی ایمان کی تیر میا یا کہ بیری ایمان کی ایمان کی تیر میا یا کہ کہ بیری ایمان کو ایمان

کی روٹی:

جنبانی آبان میں ایک تاب ہے کی روٹی بجین میں بچھ بیجیاں ہمارے ہاں والدومرحومہ سے یہ تاب پڑھا کرتی تھیں ہم بھی بچھ تھے تے جاتے سا کرتے تھے اس کیے اس وقت کی بعض بعض باغم اس بھی یاد جیں۔ نام بھی و کیھے کیما انہاں مگا ہے۔ تاب لکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ اگر کی سکین کو تا وغیرہ دیا جائے تو اسے \_\_\_ نکانے کی زحت ہوگی اس لیے آٹائییں بلکہ کی پکائی روثی تنہیں دے رہے ہیں۔اللہ

، والوں نے امت کوسدھار نے کے لیے کیسی کیسی کمنٹس کی ہیں۔ارے پڑھنے والو سننے والوا بچریجنت کی قدر کرو،اگراب بھی قدر نہ کی تو قیامت کے روز گلا پکڑا جائے گا۔ کی روثی میں سوال وجواب ہیں۔ سلے خود ہی سوال کرتے ہیں پھراس کا جواب لکھتے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یو چھے کہ ایمان کھڑا ہے یا میضا ہے تو جواب میں کہو

کہ اللہ کے فرمانبردار بندوں کا ایمان میٹھا ہے اور نافر مانوں کا ایمان کھڑ اسے ،خطرہ ہے كه چلانه جائے ۔انسان جب كفراموتا ہے توبیہ خیال ہوتا ہے كدابھى چلا جائے گاجائے کے لیے کھڑ ابوا ہے ای طرح اونٹ کی مثال ہے کدا گراونٹ کھڑ ابوا ہے تو یہ خیال ہوگا كه الجمي كهين بها گاادرا گراونت آرام ہے بیٹھا ہوا ہے گھٹنہ بھی بندھا ہوا ہے تواطمینان

ہوتا ہے کہ بھا گے گانبیں ۔ابیان کھڑ اندر ہے بیٹھار ہے،ابیان کی حفاظت کیا کریں اگر خدانخواسته کھڑ اہو گیا تو بس بھا گا۔

حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس ليے محبت نہیں تھی کہ دوسری سب بیو یوں میں ہے کسی بات میں کوئی تفوق تھا، کوئی خولی زیادہ تھی بلكهان سے محبت اس ليتھي كه الله تعالى كى طرف ہے حكم يمي تھا كه عائشہ بمارى مقرب ے اس لیے میرے رسول! یہ تیری بھی مقرب ہے۔ کہنے کوتو یہ کہ عائشہ رضی القد تعالیٰ عنهاالله کے حبیب صلی اللہ علیہ دہلم کی محبوبہ تھیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا به مقام اورفضیات الله تعالی کی طرف ہے تھی۔

سنے پہلی بات تو یہی کہ جس کے قلب میں ذرا ساایمان ہووہ خود ہی سوچ سکتا ہے کہ بداللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے پھراس کی پچھ وضاحت بھی من کیجئے ،رسول اللہ صلی القدعليه وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو وجی ٹاز ل نہیں ہوتی لیکن عائشہ کے بستر میں ہونے کے باوجودومی نازل ہوتی ہے سوینے اللہ کی طرف ہے

ووسری بات یہ کہ حضرت عائد کوسی اللہ تعالی عنبا فقہاہ می یہ ہیں۔
حضرات محابہ کرام رضی اللہ علیم میں ہے بیعش محابہ کراجا تا ہے، فقہا، فقیہ کی محق
ہے۔ فقیہ کے محق میں تین تشک مختبخے والا، بات کی حقیقت تک مختبخے والا، اللہ اور اس کے
رسول ملی اللہ علیہ برمام کی بالوں کو تحقیق والے بہ اللہ اور اس کے
رسول ملی اللہ علیہ برام کیا ہے انہیں فقہ کہا جا تا ہے۔ تمام محد شین کا اس پراتا قات
ہے کہ حضرت عاکش رشی اللہ تعالی عنبا فقیہ میں، حقیقت تک مختبخے والی وان کا فیصلہ
ہے کہ حضرت عاکش رشی اللہ تعالی عنبا فقیہ میں، حقیقت تک مختبخے والی وان کا فیصلہ
ہے اور کن گوگل کیلیے محابیات وشی اللہ عنبات میں۔
مدی جل رہے وی بات تا کے گوروں کی کیا نبست ان محابیات ہے۔
معری جل رہی ہے۔ تا تا کی گوروں کی کیا نبست ان محابیات ہے۔

تیسری بات پر کیابت پر کشوا تین خواتش سے حالات سے بعثنی واقف بوتی ہوئی وورا اتا واقف تیس ہوتا حضرت ما نشر منی اللہ تعالی عنها خوا تین کے حالات سے جو واقتیت رکمتی شمیس و مردول کوتو تیس بوشکی اس لیے برلحاظ سے حضرت ما نشر منی اللہ تعالی عنها کا فیصلہ واجب القبول ہے۔

# حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كااني الميه كوروكنا:

حضرت محرض الفتعالى عنه في الميد في ما يا كرتے تھے كه نماز پڑھنے مجدمت جايا كروة وہا أي تبين تيس جونكر درول الله ملى الله عليه وللم نے مجد جانے سے نيس روكا اس كے دو شوہر كے مختل كرنے پر زركس \_

اس بارے عمل پہلے ایک منطراورت لیں ، درمول اندسلی الله علیہ وسلم نے قربایا کہ عودت کا محبد کی بنسبت کھر عمل نماز پڑھنا زیادہ قواب ہے اور گھر سے تھن کی بنسبت محرے کے اندرفہاز پڑھنا زیادہ قواب ہے اور کمرے کی بنسبت کمرے کے اندر بھی اگر کوئی کمرہ ہوتو اس عمل جا کر پڑھنا زیادہ قواب ہے۔ قواب لینا تصووب یا تعمل پڑتی منصود ہے آگر فوا تھن کا محبدول عمل جانا جائز بھی ہوتا تو تھی درمول اندسکی اللہ علیہ پر کم نے فرمایا کہ گھرمیں پڑھنازیادہ ثواب ہے۔

ھھڑے مورض الفہ تھائی ھڑنے اپنی ابلید کوروہ ان نیمی آو انہوں نے بید میر افتار کی کہ کری آو انہوں نے بید میر افتار کی کہ کری کا زے وقت ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہواں سے ابلیہ گزر آئی تھیں جب کی طرح الفین ہوگیا کہ بیا اور جلدی سے ہماگ گئے۔ ابلیہ نے انہیں بھوٹیا کہ بیرا اور جلدی سے ہماگ گئے۔ ابلیہ نے انہیں بھوٹیا کی کہ بھائی کہ کہ بھائی کہ کہ بھائی کہ کہ بھائی کہ کہ کہ بھائی کہ بھائی کہ کہ بھائی کہ دو بھی بھی ہے۔

اللہ تھائی حدی کا کرنا کہ کہ دیا چھے۔

عورت کو کئی مجان کے لیے مجید ہونا جاز فیص بہت ہے لائے تریش خرفیشن کا موالد دیتے ہیں کردیکھنے وہال کئی خواتین مجیدول میں جا کرنماز پڑھتی ہیں۔اس کے دو چواب جان

بیں ① یہ جومردادر تورتیس فج اور تمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے وہاں کی حکومت سے سے سے مجاب کھی سے سے سے سے معرف موسط سے سے سے

کو ماج کر رکھا ہے، گرانوں کو بھی ماج کر رکھا ہے، دولکی مطاقت میں جگہ جگر کے ہوتے میں کسرودوں اور فورون کا اختیا نا نہ ہو گر ہے گھر گائیس رکتیں سرووں پر آ آ کر گر فی میں ایوں لگنا ہے کہ جب جنگ میرودوں سے رکڑ ہے۔ تھا کی انہیں سراوی ٹیس آتا

نگل جا اے زمیں ناپید انہیں اے آسال کردے نہ بول بیٹیس گی یردے میں ہے فیرت سیلانی

ان کے مردان ہے بھی زیادہ بے غیرت ہیں،ان بے غیرتوں کے دل سیاہ اور عقلیہ منے پوکئن

> بے روہ کل جو آئیں نظر چند بیمیاں اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا

نوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کئے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑگیا ارداد ہے دروا اور مسلمان ما سلم نافراں

ں پلوگ دیوٹ ہیں دیوٹ ،رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' دیوٹ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔'' (طبرانی کبیر ) '' سر سر

مجھے بھی بھی خال ہوتا ہے کدانییں رو کئے کے لیے میں وہاں کی حکومت سے احازت لےلوں پھر دیکھتے کیے روکتا ہوں انہیں،ارے جبال میں پہنچ جاؤں تو پھر رکیں گی کیے نہیں دارالافتاء کے توایک نے نے یوری بس کوالٹ ڈالا (ایک مجابہ طالب عالم جس کا حضرت اقدس ہے اصلاحی تعلق ہے اس نے بتایا کہ وہ بس میں سفر کرریا تھا، ڈ رائیور نے گا ٹالگا دیا طالب علم نے منع کیا تو ڈ رائیور نے آ وا زمزید تیز کر دی، طالب علم ۔ نے پھرروکا تو آ واز مزید بڑھادی وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیب ریکارڈ ریرایک زور دار مکدرسید کیا،ایک ہی کے سے ٹیپ ریکارڈ رکا ستیانا س ہوگیا۔اس کے بعد ڈرائیورکودو تین کے رسید کے ڈرائیور مجھ ہے بہت طاقتور تھا گروہ اتنام عوب ہوا کہ مجھ ہر ہاتھ نہ اٹھاسکا، گاڑیاں رک گئیں، لوگوں کا جموم ہوگیا، ایک عامی شخص نے نعر ولگا، '' طالبان زندہ باد' پولیس والے نے ڈرائیور کا جالان کا ٹا اس لیے کہ بسوں میں گا نا لگانا خلاف قانون ہے۔ پولیس والوں کواس کی تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گنا ہوں ہے روکیس با خلاف قانون ہے روکیس انہیں توانی جیب گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ ابیا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے۔ بعد میں ایک بوڑ ھے مخص نے مجھ ہے حضرت اقدس کا نام لے کر یو چھا کہ کیا آپ ان کے شاگر دہیں میں نے کہا ہاں تو اس

شخص نے کہا کہ بیکام ان کا شاگردن کر سکتا ہے ) بیدلوگ جونچ کرنے جاتے ہیں وہاں جا کر بالکل ست ہوجاتے ہیں کی کی بات مانے بی ٹیس چلے آبلیہ قصد اور ہتا دول ہیتے ہوری جمہرت کا قصد ہے۔

#### رئيسة القوم

اکیہ بارج کے صوفع پر مزدافہ میں میرے قریب بناب سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان بیٹیا ہوا تھا۔ معلوم ہواکہ بناب سے تعلق ہے کرا چی شمار ہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دہ کئی کار فانوں کے مالک ہیں۔ جس کے دل میں جس چیز کی مجت ہوتی ہے وہ جہاں تھی بیٹسا ہے وکر کمل چیز دیتا ہے

جہاں بھی بیٹھتے ہیں ذکر انہی کا چھیڑ دیتے ہیں

کوئی مولٰی کا ذکر چھیٹرے کوئی کیل کا۔ان لوگوں نے مجھ ہے کچھ مسائل ہو جھٹا شروع کردیے میں نے سوچا کہ چلیے شایدای طرح انہیں کچھ ہدایت ہوجائے اس لیے میں بھی متوجہ ہو گیا مسائل بتا تار ہاتو ایسے لگ رہاتھا کہ سب میرے عاشق ہو گئے النو ہی ہوگئے،ساری رات ایسے ہی گذرگئی میں نے سوجا کدایک مسئد یو چھنے کا اواب ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے مجھے بتانے کا تواور بھی زیادہ ثواب ٹل رہاہے، بیتو ہمیں افضل ترین عبادت مل گئی، مزدلفہ میں تھم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمادت کرواللہ کا ذ کر کروتو میں نے سوجا افضل ذکرمل گیا ہے، ان لوگوں کو ہدایت ہوجائے گی اور کما عاہے۔ساری رات ای طرح گذر گئی مج کو جب اذان ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ نماز یڑھا کمیں میں نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا۔ آب لوگ بھی یا درکھیں! مز دلفہ میں معلم مبح صادق سے پہلے ہی اذانیں دلوا کرلوگوں کونماز پڑھوادیتے ہیں۔ کسی کی نماز ہویانہ ہو، مج ہویا نہ ہوان کو اپنا کام آسان کرنا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچاؤ۔ ایک بارمنی میں ابھی زوال کاوقت ہوانہیں تھاوہ پہلے ہی کنگریاں مروانے کے لیے بھگائے چلا جار ہاہے میں نے معلّم سے کہا کہ ابھی تو وقت ہوانہیں اس سے پہلے ہی آپ لیے جارہے ہیں تو کہتے ہیں آ ہے کی رمی نہیں ہوگی ان لوگوں کی ہوجائے گی، چلنے دو، حاجیوں کو بکری بنار کھا ہےوہ پیپی کولایلادیتے ہیں تواور بھی بکری کاد ہاغ چکراجا تاہے۔

#### شف بیبسی:

بدد ش ایک تحق مید کے موقع پر کما فرید نے کیا۔ وہاں ایک بدوی جو کمریاں تخ د اجو کی کا انتہاں کے اپنے پاس پہنی کی برقمی می کوئی میں جو کئی اس کتریب جاتا تو د وجودی کہتا "صف بیسسی، شف بیسسی، " عربی من " بنینی، " کی بگر " " " " استفال کرتے ہیں اور شف سے منٹی ہیں دکھی تئی بیٹی کا کرشر دکھی کھر وہ ایک مکرے کے منہ میں چند گھونٹ میٹی کے ذائل ویتا کمرا چکرا کرا کر گر جاتا کی کھر ابوتا کی کرجا تا اور بدوی کو کو کو بی آخا ان کھا کر کہتا " ضف بیسسی، شف بیسسی، شف بیسسی، شف بیسسسی، " ان طریقت و دلوکوں کو یہ مجمانا جا ہتا تھا کہ بیجو وار دان وائح ہیں چئے در جے ہو بیدائی قراب چز ہے، لوکول کو میٹی کے تقسان سے بچانے کے لیے جیسی پر

بات ہوں ہی تھی سرواندگی وہ ولوگ کہنے گئی کرفماز پڑھا کیں وقت ہوگیا ہے۔ ہم نے بتایا انھی وقت ٹیس ہوا جب وقت ہوجائے گا تو ٹس بتا دول گا۔ ہم سے پاس تو دنیا مجرکے حمایات رہتے ہیں جہاں کا بھی چا ہیں فورا نیٹھ منٹ بھی بتا سکتا ہوں کہ وقت ہوا ہے یا ٹیس۔ جب بھی نے کہا کہ ابھی وقت ٹیس ہوا تو وہ ذرا پینے تھے۔ پھر کی دوسری طرف سے کی معظم نے اذان وادول تو ان بس سے ایک کہتا ہے:

> ''او کیوں چانگراں مارن ڈیا؟'' ''وہ کیوں چینیں مارر ہاہے؟''

بندروں کے چیننے چلانے کیا آواز کا' چانگرال'' کیچ میں دائیے داہیات لوگ کہ موذن کی آواز کواس سے تغیید دے دہے ہیں۔ پھر کسی طرف سے اذان کی آواز آئی تو پھر کہنے گئے:

"او کیوں جا مگراں مارن ڈیا؟"

پھراصرار شروع کرویا کہ نمازیزھا ئیں، میں نے پھرایک دوبارکہا کہ آخر جھے بھی تو نماز بڑھنی ہے جب وقت ہوجائے گا تو پڑھادوں گا بی نماز پر بادمت کریں انتظار كرلين - بزي مشكل سے انہوں نے دوتين منت صركيا توا يك عورت بولى:

''گنا ای تاں ماف کراؤن آئے آں اتاں وچ اے وی ٹی، اے وی ماف

ہوجاؤ گا،چلو پڑھونماج تے چلیے۔'' ''گناہ ہی تو معاف کروانے آئے ہیں، انہیں میں یہ بھی سبی یہ نماز کا گناہ بھی

معاف ہوجائے گا، چلو پر معونماز اور چلیں ۔''

معلوم ہوتا ہے کہ وہ مورت رئیسۃ القوم تھی اس ہے جیسے ہی کہا تو سارے اٹھ گئے ، رات بعبر کاعشق به کرنگل گیا۔ رئیسة القوم بلکه فقیمة القوم فر مار بی میں که بیباں گناہ ہی تو معاف کروانے آئے ہیں اگر بیا یک نمازنہیں ہوئی تو یہ بھی ساتھ ہی معاف ہوجائے گی چلو مزھو۔ بدتو جاتے ہی ای نیت ہے ہیں کہ گناہ معاف کروانے آئے ہیں اس لیے یہاں خوب خوب گناہ کرو کیونکہ جج کرنے ہے تو سارے گناہ معاف ہوہی جا کیں گے۔ حرمین شریقین میں عورتوں کے معجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں ایک بات تو بیہ ہوگئی کہ بیرجاجی وہاں جا کرصرف شیطان کی بات مانتے ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے تو

انبیں کوئی کیاسمجھائے۔ ا ماراتعلق ندهب حفى سے ب امام اعظم رحمه الله تعالى كے مدهب ير طنے والے سعود ید کی حکومت دنفینیس صنبلیہ بے۔ان کے بال عورتوں کامسجد میں جا کرنماز یز هنا جا کڑے۔ حضرت عمراور حضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہمانے روک دیااوران کے

ارشاد کورسول النَّد صلَّى النُّدعليه وسلم كابي ارشاد سمجها حائے گاس ليے امام ابوحنيفه رحمه اللَّه تعالی فرماتے ہیں کہ عورتوں کا معجدوں میں نماز پڑھنے جانا جا ئزنہیں، اس لیے حرمین شریفین کاحوالہ دیناصحیح نہیں یا توحنفی ندہب چھوڑ دیں کوئی مجبورتھوڑا ہی کرتا ہے لیکن اگر خود کوشنی کہتے ہیں تو امام ابوصنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے غرب پر چلنا پڑے گا۔ کہلا سمی حنی اور تقلید کریں دومرے امام کی بیٹیں ہوسکا جو تھی خود کو خی کہتا ہے اے امام ایوصیفہ رحمہ اللہ تعلق کے قول پر گل کرنا ہوگا خواہ بات بچھ ٹی آئے یا د آئے۔ اگر ترین شرفینی می کی بات کرتے ہیں قو بچرو بال کے لوگ قو نماز وں کے بعد باتھ افعا کروہا وہ کی ٹیس مانتھے۔ بہت سے لوگ ان کے بارے میں میر تھے ہیں کہ دودعا وہ تی تیس کا تقلے۔

ما منتے۔ بہت ہے لوگ ان کے بارے بھی میں چھنے بیں کہ دود عام ہی بیش کیا ہے دود عا دکو مانکتے ہیں مگر کیفیر ہاتھ اٹھائے اور یبال لوگول کا حال ہے: ① ہاتھ اٹھائے کر مانکتے ہیں۔

اً) اجمّا کی طور پر مانگتے ہیں۔ سارے انکشے ہوکرامام کی اقداد میں دُعاء مانگتے ہیں۔ جب امام فروغ ہوتا ہے تو یہ گئی شروع ہوتے ہیں جب امام فتح کرتا ہے تو یہ گئی فتح کردھے ہیں۔

ا ام کو چا نے پہ جُور کرتے ہیں اور اے لازم تھے ہیں آرکو اُن امام زور زور ے چا کر دما اُنیس مطواتا تو بیا ہے جمور کرتے ہیں وہ چُرگئی ٹیس کرتا تو اے لکال دیے ہیں کہ بیر تو کھ کے کی دو مرابا کے دالا امام لاک۔

کی متحب کا مرکوش واجب کی طرح سجھا جانے گئے قوہ ناجا کر ہوجاتا ہے دعاء کے بارے میں گوگوں نے کئی بدشیں جاری کررگی ہیں، اگر مریمن شریعیں کے مطابق مل کرتا ہے قوعاء کے بارے میں ان کو کیوں جول جاتے ہیں؟ وعاء کمی تو انجی کی طرح نادگا کریں۔ یہ قونس کے بندے ہیں آئیں۔ صحاح میں مزا آتا ہے وہ کرتے ہیں اور جہاں مزاقین آتا تو کہتے ہیں بیرقو وہائی ہیں۔

کرتے ہیں اور جہاں حراثیوں آتا تو کہتے ہیں ہی وہ بائی ہیں۔ بیات کی کرلیں کہ ہم ختی ہیں۔ فہر سختی معلوم کرنے کے لیے علاء سے سانے عربی فادی کی کہتا ہیں صوبود ہیں جن میں امام ابوسنیڈ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہب ساف صاف تھا، ہوا ہے کہوروں کے لیے گھروں سے ٹلٹا ممنوع ہے، نماز پڑھنے کے لیے مجدوں میں جانا جائز جیس عراق ہم بھی نے زیر میں ریکھیں کہورتوں کو تجہد جانے سے روکا ہے پائیں۔ آن محل مولوں تکی ادر افرام بھی ہے تینے ہیں کہورتی جس مجد ہیں جائی ہیں جمعه کا خطینتی بن،خطیب صاحب کابیان سنتی بین تو فائده بهت بوتا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح ذبن نشین کرلیں کہ فائدہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق کام کرنے میں ہےاگراللہ کے قانون کے خلاف کام کیا تو بظاہر کتنا ہی فائدہ نظر آئے وہ جہنم کا ذریعیہ ہے گا۔ جوبھی پر کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کا م کرنے ہے دین بنمآ ہے وورین میں تحریف کررہاہے۔مثال کےطور پریہ کہا جائے کہ کوئی رقص وغیرہ کا نظام کریں گے و ہاں بہت لوگ آئیں ہے مر دبھی مورتیں بھی لچرہم لوگوں کو بہینے کریں گے دین کی ہاتیں بتائمیں گےلوگوں کودین کےاحکام کاعلم ہوگا اس ہےانہیں بہت فائدہ ہوگا۔ یا بیدکسی جگہ تائے کے لیے اوگوں کو بلایا جائے اور وہاں پردے وغیرہ کی قید نہ ہو بے بردہ محرتیں اور مردسب ایک ساتھ بینھیں تو اس طرح لوگ بہت آئیں گے اگر بردے وغیرہ ک یابندی لگاتے ہیں تو بہت تھوڑ ہے لوگ آئیں گے فائدہ کم ہوگا۔ بتلبیس ابلیس ہے۔ دین کوقائم کرنے کاطریقہ:

مكه مكرمه ميں ايك شامي عالم يتھے، بہت مضبوط عالم \_ چونكہ جنس كوجنس ہے محبت ہوتی ہے اس لیے مجھےان ہے محبت تھی۔وہ میرے پاس ملنے آیا کرتے تھے، میں بھی

ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک بارش ان کے پاس گیا تو وہاں کوئی شامی مجاہدا یا جواتھا، وہ ڈاڑھی منڈا تھا تو انہوں نے اس مجاہد کے سامنے مجھ سے یو چھا کہ جہاد کی مصلحت ے ڈاڑھی منڈ انا جائز ہے پانہیں؟ میں نے کہانہیں جائز نبیں تو وہ لڑکا بہت ناراض ہوا کہنے لگا اس کے سواتو جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہم جاتے ہیں تو دشمن پکر لیتے ہیں مجرہم جاسوی کیے کریں مے، بہت بولتار ہااس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہلوا دیا:

#### لايقام الدين بهدمه

دین کوگرا کر دین کوقائم نہیں کیا جاسکتا۔میرے اس جواب پر وہ شامی عالم بہت خوش ہوئے۔آپ لوگ بھی یاد کرلیں دلوں میں بھالیں:

#### لايقام الدين بهدمه

یہ ناکس ہے کہ دن وگرا کر دن قائم کیا جائے۔ انشدی قائم کردہ صدود کو تو کر انسان کی د جداد ٹیس بن سکتا۔ گورٹوں کا گھر وال ہے ہر نگلنا ، خواود وسکیٹی بھامت میں ٹکیس، خواوہ جعد پر ہے نے کے لیے لگیس، خواوہ وہ تو آخ پر خے کے لیے لگلس اس سے مجمع گئی اس کے دین کو فائدہ فیس میٹھے گا کیونکد و بن گوگر کر کھی گئی و ری قائم نہیں بوسکتا۔ کی قیامت کے دن جب انشرتعالی کے سامت چیش ہوگی تو اگر انشرتھالی نے یہ لاچھ لیا کسر سرے افکام کو پال کر کے، میری قائم کروہ صدود کی خلاف ورزی کرکے مورٹوں کو گلیوں کچھوں جمروں شہر وں میں مجار کر کیا تم یہ بھے تھے کہ ان کو بدا ہے۔ بوری

# 🖺 عورتول کی جماعت:

بہت می تورتمی رمضان شی تراوش کی جماعت کرتی ہیں، طالاند توروق کی جماعت کرنا جائزلیس۔اس سے پہلے نمبر پرتا ہے بتایا تھا کہ توروق کا جمعہ یا تراوش وغیرہ پڑھنے کے لیے مجدول شن جانا جائزلیس۔اب پیرتار ہاہول کہ فرانشن کا اپنے گھرول بھر بھی تراوش کی جماعت کرنا جائزلیس۔ا کیل اکیل برجس۔

اں بارے شن اوگ میہ کتے ہیں کہ ماری بڑی تو حافقہ ہے اگر وہ سنا نے گی میں آق قرآن مجول جائے گی۔ قرآن کو لکا کرنے کا میٹو ہے کہ سنا ہے ، پیماں پھر وہ بات چوکڑ شد قبر بش میں نے بتائی تھی کہ افضہ کے لیام مرکستے ہیں تو انسڈی کا فر مائی کیوں کرتے ہیں افسٹی نافر مائی کر کہتے ہیں کہ اس سے وین کا فاکھ وہ وہا چینی جان جا سے والوں کی طرح عمروں کو کھرے تھال کر کہتے ہیں بہت فاکھ وہ دربا ہے ، اسے اعماد کیرو اور کہر ہے کہ بہت قائدہ ہور ہا ہے۔ معلوم جیس وگوں کی نظر شن فائدہ کے کتے ہیں استعمال کے بیٹ ہیں استعمال کے بیٹ انسان کے کتیج ہیں کا مرح کرنے شن فائدہ ہے کہ اللہ کے قائدہ ہے کہ اللہ کے قائدہ کے کہ اللہ کے قائدہ کے کہ اللہ کہ کا استعمال کے فائدہ ہیں اور اللہ کہ کا استعمال کے فائدہ ہیں استعمال کے خال کر سے بیٹ کے قائدہ ہیں کہ خال کے سات کے خال میں معاوات اللہ اللہ تعالی اور اس کے خال میں معاوات اللہ اللہ تعالی اور اس کے خال میں معاوات اللہ اللہ تعالی اور اس کے خال میں معاوات اللہ اللہ تعالی اور اس کے کہ میں کہ میں ہور کے بیٹ کے خال میں معاوات کی معاصال کے خال میں معاوات کی خال میں معاوات کی تعامل کے خال میں ہور کی ہور اس کے کہ اس کے کہ اس کے خال میں ہور کی ہور اس کے کہ اس کے خال میں ہور کی ہور کے بیٹ کے اس کے خال میں ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے بیٹ کے در ہے ہیں ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے ہور کے ہیں کہ در کے بیٹ ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے ہیں کہ در کے بیٹ ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے ہیں کہ در کہ ہور کے کہ ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے بیٹ ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کی ہور کے ہور کے ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے ہور کے بیٹ ہور کی ہور کے ہور کے بیٹ ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کے ہور کے ہور کے ہور کے ہور کی ہور

# مردوعورت کے لیے علم کی حقیقت:

اس کے خمن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مردوں اور خوروق کے لیے علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم بیکی قو ہے نا کہ قرآن مجید پر گل کرنے کی توثیق ہو۔ احکام قرآن ہے، حقوق القرآن ہے واقعیتے ہو، جس قرآن کو یاور کھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہوئی نافر مائی کررہے ہیں اس قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ نہروار تین چز می اور کیس

# 🛈 تجويدالقرآن:

# احكام قرآن كاعلم:

اس کے بعدر ہاید کر آن مجید کے احکام کیا گیا ہیں؟ احکام کاعلم حاصل کریں اس کے لیے بہٹتی زیور خوب توجہ ہے بڑھیں، بچھنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھتے رہیں، . بچیوں کو پڑھا کمیں تا کید کریں کہ بہنتی زیوردیکھا کریں۔

# @احكام قرآن يمل:

تیسری چزرہ جاتی ہے کہ قرآن کے احکام کے مطابق عمل ہو۔اس کے لیے سی بھی الی شخصیت سے تعلق رکھیں کہ جس کے بیان میں اعمال کی طرف توجہ دلائی جاتی ہو۔ بدا عمالیوں ہے، گنا ہوں ہے، نافر مانیوں ہے بیانے کی کوشش کی حاتی ہو، خاص طور پر وہ نافر مانیاں جن کا عام مسلمانوں میں دستور ہوگیا ہےان کو گناہوں کی فہرست ہے ہی نکال دیاان کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہو، جن کے بیان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی حاتی ہو،کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں ،ان کے مواعظ کی کا بیں بڑھیں، کیشیں سنیں اس نے فکرآخرت پیدا ہوگے۔ بتائے کوئی چزیاتی رہ گئی، اس میں سارای وین آگیا گریہ جور جمان لوگوں میں پیدا ہوگیا ہے کہ ذرادین کی طرف ماکن ہوئے تو اپنی بچیوں کواسکول کا لج ہے اٹھا لیتے ہیں بیتو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن پھرو واس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہان کی بچی حافظہ قاریبہ مقریر، عالمہ، فاضلہ بن حائے اور پھر جب بچی حافظہ بن گئی تو کہتے ہیں کہا گرتر اور کے میں سنائے گی نہیں تو اس کو قرآن یاد کسے رہےگا؟ گناہ کروگناہ ،کبیرہ گناہ کرواس لیے کہ بچی کو حافظہ بنالیا تو اب قرآن کو یکا بھی تو رکھنا ہے۔

یہ بات خوب یا دیکھیں کہ جو تئن چڑیں بھی نے بتائی ہیں اڑکیوں کے لیے دہ کافی ہیں البتہ مردوں کے لیے پورے کل دین کا حاصل کرنا فرض کنا ہیں ہے۔خوا ٹین کوکیا خرورت پڑی ہے ان چیزوں کوحاصل کرنے کی؟ ان پر جشنا علم حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل بھی نے بتادی۔اس بارے بھی بھرار مالا ''اکرام سلمات'' دیکھیس۔

### ⊕شبينه:

شبینی جوبدعت چل نگل ہےاس میں شہرت ونمود کے علاوہ اور بھی کی مفاسد ہیں،

اس بدعت کی مختلف صور تیں ہیں۔

#### جهلی صورت: \*

ا كك صورت توبيب كدجو قارى صاحب معجد يس تراوي كريزها في كي ليمعين

① شہرت ونمود ، دکھاوے کے لیے کوئی کا م کرنا شرک کی ایک تم ہے۔ ﴿ مِن کِهُ زَانِ ﴾ شمر نم مند سکة

🕥 اکثرنمازی شریک نبین ہو تکتے۔

ک کی لوگ بیٹے باتیں کرتے رہتے ہیں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں قرش سک ہوجاتے ہیں جوقر آن مجدر کی لیے جرش ہے۔

ک کوگ او گلے او تھے رہتے ہیں، بار بار چائے پیتے ہیں یا مند میں لوگ یا کالی مری وغیر در کتے ہیں، جب کر رسول الڈھ کا انڈھایے وہلم نے بہت خت مندیز فرانی ہے کہ گل وہ میں میں میں انداز میں اس کا ساتھ کا کہ میں کا میں کا میں کا ساتھ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ

ا ٹنائ کر و جنتاانشراح اور فیت ہے ہو سکھ۔ ۞ بہت سے لوگ یہ بچھے میں کہ قرآن سننے کی سنت پور کی ہوگئی اس کے بعد وو

ئے عشق میں شبینہ میں شرکت کی بہاند سازی۔ ① شبینہ میں قرآن مجیدلا ؤڈ ائٹیکر ریز جا جاتا ہے جس سے اہل محلہ کو تکلیف

ان شیدیس ار آن مجدولاد اجتدار پر خواجاتا ہے، س سال کا او آنکیف بوق ہے، بعض کرور یامریش ہوتے ہیں جن کے آرام میں خلل واقع ہوت ہے، بعض دن مجر کے تھتے ہوئے ہوئے ہیں متح جلدی ہی گھرکام پر جانا ہوتا ہے، شبید والے خالموں کو بوزھوں اور بداروں پر زم نیس آتا توالے سفول اوگوں پر کیارتم کھا کیں گے، بات ہے کہ آہت پڑھتے ہیں تو لوگوں میں نام کیے ہوگا بوشیدے اصل مقصد ہے۔ @ عموماً شبينه مين يزهن والع قارى زياده بوت بين جن مين بابم تقابل اور مقتدیوں سے زیادہ سے زیادہ داد حاصل کرنے میں تسابق کی کوشش ہوتی ہے، پھر مقتدیوں میں بھی بھی یا تیں چلتی ہں کوئی ایک کوفو قبت دے ریا ہے تو کوئی دوسرے کو، اس سے بسااوقات بعض قاریوں کی تو ہیں بھی ہوجاتی ہے۔ یہ قباحت حسن قراءت کے مقابله میں بھی ہے۔

### دوسری صورت:

عام تراویج پڑھانے کے بعدمجد ہی میں دوسرے ایسے لوگ شبینہ میں تراویج برهیں جنہوں نے مملے تر اور مجنہیں برهیں ،اس میں مزید دوقباحتیں ہیں:

🛈 ایک محدمیں ایک ہی نماز کی دو جماعتیں کرنا مکروہ تح میں ہے۔

🗇 پہلی جماعت میں حاضری کی کی ،جس ہے محداوراسلام کی رونق میں کمی ہوتی ہے۔

### تىسرى صورت:

جولوگ پہلے تراویج پڑھ چکے ہوں وہ مجد کے اندرنوافل میں شبینے کریں ،اس میں ایک مزید قیاحت بہمی ہے کہ نوافل کی جماعت مکر دوتم میں ہے۔

# چونخی صورت:

مجدے باہر کہیں بڑھیں،اس میں مزیددوقباحیں ہیں: 🛈 مىچدى جماعت كوكا نئا بمىچد ،اسلام دالل اسلام كى رونق كوكم كرنا ـ 🕆 عمو أا يسےلوگ عشاء كےفرض بھى و بيں يز ھتے ہيں محد ميں نہيں يز ھتے جبكہ بلاضرورت شرعيه فرض ميں محد کی جماعت کو چھوڑ نا جا ئزنہیں ۔اگر فرض مجد میں پڑھ کر تراوح کے لیے مجد ہے باہر نکلتے ہیں تواس میں بھی دوقیاحتیں ہیں: 🛈 ناواتف لوگ مجھیں مے کہ تر اوسی نہیں پڑھتے اور مظنہ تنہت ہے بچافرض ہے۔

⊙ تراویکے ہےا عراض کے ساتھ مشابہت ہے۔

# <u>⊕چندروزه ختم:</u>

آس نمی مجی و وسب مغاسد ہیں جس کا تغییل شیئیہ کے بیان میں بتا پاپکاہوں ، مزید یہ کہ بقیبا یام میں اگر چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں تو بینا مور ویٹ ٹماز وقر آن کے احرام کے خلاف ہے ۔۔

# @ستائيسويرات مين ختم:

ال مين سيمغاسد بين:

ہ جگہ اس کا التزام ہونے لگاہے، امر متحب پر بھی فرض یا واجب جیسا دوام و التزام جائزئیمیں جب کداس رات میں ختر کرنے کا تواسخیار سمی جابت نہیں۔

🕏 اس رات میں ختم کرنے کو زیادہ برکت اور زیادہ تواب کا ذریعہ مجھا جاتا ہے

جېكەنىرىمئاس كاكونى شوت نىيى \_

سى يدوائى معمول اس زعم پربنى ہے كہ پيدات يقنى طور پرليلة القدر ہے حالانكد اس كاكوئى يقين ئيس اس كى تفصيل بھى آخوين نبرش بناؤں گا۔ ان شاہاند تعالى \_

'' ابقیہ در رانوں میں تر اوخ بہب مختمر ہونے کی وجہ سے مساجد کی رفتین ختم ہوجاتی میں جبکہ شرع وقتل دونول کا منتقفی میہ ہے کہ رمضان کے آخر میں عمارت زیادہ کی جائے میکن میال معالمہ بالکل برنکس ہے، شاید کی لوگ تو تر اوخ مجی ٹیمیں پڑھتے ہول گے۔ ہول گے۔

اس رات میں خم قرآن کا انتجاب بعض فقیاء رحم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے لیکن اس میں کچھ یا تیں بچھنے کی میں:

ان کا مید خیال ای امر پرخی ب که شاید بیالید القدر مور لیلند القدر می زیاده عمادت کرنے کا و ثبوت بیس کیکن تم قرآن کی تضعیص کا کوئی جوت بیس۔ 🕜 مروج دستور میں تو ختم والی رات میں عام راتوں کی بنسبت عبادت کم ہوتی ہادر مدعات وفرافات زیادہ۔

. اس رات میں خت<sup>ہ</sup> کرنے میں فضیلت تیٹی نمیں مرف متوقع ہے کہ شاید فضیلت ال جائے اوراس کے مقابلے میں آخری دورا تیں خالی رہ جانے اور دوسرے مفاسد ذکرور چیٹی ہیں۔ ایک متوقع لفوے لیے چیٹی فقصان کر لینے کی شرعا کمنیائش ہے رعقائد۔

### ﴿ ليلة القدركي وضاحت:

ں رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے لیاۃ القدر کاعلم دیا گیا تھا تُمر بھرود اضالیا گیا۔اس لیے کی خاص رات کے لیاۃ القدر ہونے کا بیقین نہیں ۔

🕆 بدخیال بھی غلط ہے کہ لیلہ القدر بمیشدایک ہی تاریخ میں ہوتی ہے۔

﴿ البناء القدر كے بارے من ابتدا أو كو غلامت فيمن البنة العش روايات ميں پکھ المئ علامات كا ذكر ہے جورات گر رجانے كے بعد ظاہر جوتى ہيں ، اذا او بيطامات اللہ و نبين، دومرى بات بير كدرات گرز رجانے كے بعد طامات المائى كرنے ہے كيا فاكدہ؟ جنہيں جوعمارت كرنى تحى كرلى اور جنبول نے رات فظات مشكر اردى والے وہ اور دوبارہ نبين بايسكة رات گرز وہانے كے بعد طامات مطلوم ہونے ہے صرف باتس مجت والوں كو بيا ناكرہ وہمكاہ كراگراس رات ميں أئين مجادت كي تو يُق الى تي او و شكر گرار بند ہے بنے كے ليے اور ذيا وہ عمارت كريں كے ، كال محبت والوں كو اسى بحت المؤنى اس بحق والى كو اسى باتى راتنى كى ضرورت غيرى اور محام كا يہ تقصان ہے كر وہ مطلمتن ہوكر بينے جاتے ہيں باتى را تمى

ر سول الفرصلى الله عليه وعلم كواس رات كاعلم دركر واليس ليالي كيا\_اس كى عكمت بيقى كدافك زياد وسية زياده كوشش كرين اگراس كاعلم وسيد يا جاتا تو لوگ اس رات توخوب مجادت کرتے اور ہاتی وقت ففلت میں گزاردیے۔ اس کے علاو میے حکت بھی ہے کرلوگ لیلۂ القدر کو جانئے ہوئے بھی اس میں گزاو کرتے تو آئیس عذاب زیادہ ہوتا۔

© اس رات بشر کوئی خاص مجادت حقیق نمیس بسبولت جزمجادت چا تیر کریں۔ علاوت بتسبیحات نوافل، دینی کتب کا مطالعہ یا اللہ تعالیٰ کے احسانات ، افعالت اور کارور بر مدین کے روز میں کارور کی کتب کا مطالعہ یا اللہ تعالیٰ کے دارات کارور کارور

کمالات کا سراقی جو چامی کریں۔ اس کے برنکس لوگوں نے پیطریقتہ افتیار کر رکھا ہے کرعبادت کی تعیین کردی استے اسٹے نوافل پڑھے جا کی اور فلاں فلال سورتیں پڑھی جا کمی سرسید بدات وفرافات میں کن برنزا س کی بجائے عذاب ہے۔

ک طبیعت پر جرکرکے قام رات جا گناممنوع ہے، انٹران کے ساتھ، طیب خاطرے چتنی در پیاگسکل ہے جا گے اور جب نیندآ نے گھے موجائے۔

﴾ ان رات کو جاگئے کی وجہ سے فجر کی جماعت مذفکل جائے ،ممجد کی جماعت میں

شر یک ہوں۔ ﴿ جِس انشراح سے لجر کی نماز بھیشہ پڑھتے ہیں ای طرح پڑھ سکیل میدنہ ہو کہ

نش عبادت محدی جائے گھرٹس کرنامسنون ہے سجدوں میں جا کر بنگامہ
 آرائی ندگریں۔

© نوانل کی ہمنا مت کرووتر کی ہاں لیے نوانل افراد کی طور پر رحیس۔ © سب سے بڑی عمارت گناہوں کوچھوڑنا ہے۔ لیانہ القدر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معانی بائٹیں اور آبیدہ کے لیے ہرتم کی نافر مانیوں سے بیچنے کا عزم مصلم

مورون مان کا میں موروز بیرہ سے سے ہر اون روسین سے بہ اس ا کریں اور انڈرنقال سے خفاظت کی دعا وجھی کریں۔ (کیلۂ القدر کے بارے میں مزیر تفسیل حضرت القدر) کے وعظ کیلۂ القدرا میں

پڑھیں۔جامع)

#### ① بسم الله يؤهنا:

مسئلہ یہ ہے کہ امام بورے قرآن میں ایک باربسم اللہ بلندآ واز سے بزھے تا کہ مقتدیوں کا ساع کمنل ہوجائے۔ اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی ہی رات قر آن مجید کی ابتداء ہی میں سمل کرلیا جائے ۔لیکن اے لاز ما ختم والی رات ہی پڑھنے کا اہتمام كياجا تاب جس مين بدقباحتين بين:

🛈 غیرٹابت امرکاالتزام،اس عمل کی ختم والی رات کے ساتھ تخصیص کا کوئی ثبوت نهيں، بالفرض اس كااستجاب ثابت ہوتا تو بھى اس كاالتزام اوراس يردوام جا ئز ندہوتا، غیر ثابت کا التزام اور بھی زیادہ قتیج ہے۔

🕝 شرعاً وعقلاً بهم الله ابتداء قرآن میں تو مقصود بالذات ہے، پھر ہرسورت کے شروع میں سورتوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے ہے ،اس کامقتفی یہ ہے کہ قر آن مجید کی اصل ترتیب کے مطابق بھم اللہ کو ابتداء قرآن میں ہی بلندآ واز ہے پڑ ھنا جا ہے تا کہ مقتدیوں کا ساع قرآن مجید کی اصل تر تیب کے مطابق ہو۔

🕝 کار خیر کوجلدی کرلینا بہتر ہے بلاوحیا تن تاخیر کیوں؟

👚 ختم والی رات ہے پہلے امام پاکسی مقتدی کا انقال ہو گیا تو وہ اس سعادت ے محروم رو گیا۔

### 🕑 تكرارا خلاص:

ختم والى رات سوره اخلاص تين باريز هينكا التزام كياجا تا ب،اس بيس بيه غاسد بين: 🛈 فرائض میں سورت کا تکرار مکروہ ہے، تراویح بھی چونکہ فرائض کی طرح جماعت کے ساتھ اواء کی جاتی ہیں لہٰذااس حکم کراہت میں بھی بیفرائض کی طرح ہیں۔ 👚 اس كارسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحابه كرام رضى الله عنهم اورا تكه بمجتهدين رحمهم اللہ تعالیٰ میں ہے کسی ہے کوئی ثبوت نہیں ۔ 🕀 اس میں ثوات مجھا جا تا ہےاور غیر ثابت کو کارٹوات مجھنا بدعت ہے۔

اس کا التزام کیا جاتا ہے جس ہے مستحب کام بھی واجب الترک ہوجاتا ہے تو

جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہواس کا ترک کرنا بطر بق اولی واجب ہوگا۔

# ®مفلحون برختم كرنا:

اس كا بھى التزام كماجاتا ہے،اس كے استحاب كے ليے أيك حديث سے استدالال کما حاتا ہے، لیکن تحقیق کرنے ہے ثابت ہوا کہ اس حدیث ہے اس کے استخباب پر

استدلال تيحنبير .\_ اس کی مفصل و پرل تحقیق احسن الفتاویٰ کی دسو س جلد (تتمه ) میں ہے۔

#### ⊕تراویح کے بعدمروج دعاء

اس کا تو بہت ہی زیادہ التزام ہے،فرائض وواجہات ہے بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا

ے۔اس میں بہقاحتیں ہیں:

🕕 اس کا کو کی ثبوت نہیں ،نماز کے بعد دعاء ما نگنا ثابت ہے لیکن اس میں متفصیل ے کہ فرض کے بعد ماتھ اُٹھائے بغیر مختصری دعا ،انغراداْ مائنگے البتہ نوافل کے بعد انفراداْ

ہاتھ اٹھا کرطویل دعاء مانگنا صحیح ہے۔

ال كا مفسل و الرصحين مير الد " زبدة الكلمات في حكم الدعاء بعد المصلونت" میں ہے، بدرسالهاحس الفتاویٰ کی تیسری جلد میں ہےاورمستقل بھی چھیا ہواہے جس کا نام ہے'' تمازوں کے بعددعاء۔''

احسن الفتاويٰ کی تیسری جلد میں پچھاہم میاحث رہ مکتے تھے جو دسویں جلد میں ہیں۔ فرائض کی طرح تراور کے بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں لہذا وعاء کے مسئلہ میں

بھی یہ بحکم فرائض ہیں، غالباً وتر کے بعد بھی ای طرح دعاء ما تکنے کا التزام کیا جاتا ہے جب كدور كا بحكم فرض موناتو اورجمي زياده ظاہر ب\_ر اور كے بعد دعاء ميں بيد

رعات جن:

🛈 بوقت دعاء ہاتھ اٹھانا۔

0اجهاما كرنا\_

@امام کی اقتداء میں کرنا۔

۞ بلندآ وازے کرنا۔

ان سب بدعات کوشروری مجھنااورنه کرنے والے کوملامت کرنا۔

⊕ ختم قرآن كيموقع يرچراغال كرنا: اس میں بہ قباحتیں ہیں:

🛈 مال وقف ہے کرناحرام ہے۔

🛈 مال وقف ہے نہ ہوتو بھی چونکداس کا التزام کیا جاتا ہے اس لیے اس ہے احرّ ازلازم ہے۔

@مثمانی تقسیم کرنا:

مٹھا کی تقسیم کرنے کی مروج رسم میں کی قبائے ہیں مثلاً:

اے مشقل ثواب سمجھا جاتا ہے جودین پرزیادتی ہونے کی دیدہے بدعت ہے۔

 اس کا ایباالتزام کیا جاتا ہے کہ کی حال میں بھی اس رسم کوتر کے نہیں کیا جاتا، التزام كي وجه ہے تو متحب كام بھي واجب الترك ہوجاتا ہے چہ جائيكہ جس كا استحباب

ی ثابت نه هو به

© د تف کی رقم ہے اس برصرف کرنا ناجائز ہے اس لیے کہ بیخرج مصارف مجد ميں سے نبيس لبذا منتظمه يمثى برشرعاً اس رقم كاضان واجب موكا۔ © بلاضرورت شرعید چنده کرنا ناجائز ہے اس میں دین اور قرآن مجید کی تحقیر

وتذلیل ہے۔

© چندہ میں اگر خطاب خاص کیا گیا یا ایک جلس میں خطاب عام کیا گیا کہ جس میں کچھے خاص کوگ شر یک بوس آو ان دونوں صورتوں میں چیدہ دہندگان کی رمشا اور طیب خاطر متین مینیں، بکد مین خاص الب بیسے کہ مروت اور غلبہ نیا می وجد سے آم وی ہوگی، اپندا اس آم سے خرید کر دو مشافی طال نہ ہوگ یہ رسول الفصلی الله طبیر ملم نے فر مایا:

لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه (مندالامام احمر)

سک کا مال طلال نیں جب تک کداس کے شرح صدر کا یقین نہ ہوجائے۔ اس کا یعین ہوجائے کہ خوشی ہے دے رہاہے جبکہ آج کل تو چندہ مانگنے والوں کا طریقہ ایسا ہوتا

ہے کہ چیے گلے پر انگو نحار کھ کر زیر د کل نظواتے ہیں وہ تو یہے بی حرام ہوگیا۔ ۞ ایسے موقع پر چندو دینے میں دہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جن کی آمد ن

حرام ہوتی ہےاس کی دود جبس ہیں:

🖸 حرام خوروں کے پاس بیسہ بہت ہوتا ہے، مینک اور انشورٹس والول کے پاس پاغانوں کے ڈھیرول کے ڈھیر کیگے ہوتے ہیں۔

□ حرام خور شرین فیرو کے لیے اور مساجد شن دریاں ، قالین اور دوسری چیز وں
کے لیے چیدد سے کر بیغابت کرنا چاہتے ہیں کہ بید بہت بڑے دندار میں اور وہ لوگوں پر
ہیاجت کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر چنگ اور انشور ٹس وغیرہ کی طاؤمت حرام ہوتی تو ہے
موانا مصاحب پایہ مجدوں وہ لے جاری رقیس تجول شارتے یوگئ قو ہم ہے چندہ لیخے
ہیں اور خوب خوب لیخے ہیں تو معلوم ہوا کہ جومولوی ہاری آ مدن کو حرام کہتے ہیں وہ
ایسے بی ای کی طرف ہے باتو معلوم ہوا کہ چومولوی ہاری آ مدن کو حرام کہتے ہیں وہ
ایسے بی ای کی طرف ہے باتو معلوم ہوا کہ چومولوی ہاری آ مدن کو حرام کہتے ہیں وہ

©اگر چندہ قیم کرتے وقت بدخیال رکھا جائے کہ حرام خوروں نے نہ لیں اور بد مجی لقین ہوکہ چندہ دینے والے طب خاطرے دے رہے ہیں تو مجی ایک خاطرے ا بدعت کی تأیید توہوگی اس لیے ہر حال میں اس سے احتر از لازم ہے۔ میں میں میں اس کے ہر حال میں اس سے احتر از لازم ہے۔

بن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اظہار سرت وشکر کی فرض سے مضافی تقیم کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ شعم کو راض کیا جائے یہ کیما شکر کے جوشع

كوناراض كركادا وكياجار باب؟ ((روز وكشا في:

يد بدعت بعي بهت عام باس من يدقباحين بين:

ن نام ونمود، پہلے بتا چکا ہوں کہ دکھاوے کے لیے کام کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔ - مند برز میں میں میں میں ایک ایک ایک فتم ہے۔

⊕ غیرمنگف بچکومجوکا پیاسار کھکراے ایڈا، پٹنچانا۔ ⊕اس موقع رحمع ہونے والےلوگ کچھ بدید پیالازم بچھتے ہیں،اس کا نام توجہ بیہ

علی حربی وی ال استان میں استان میں استان میں میں اور استان میں ہاؤں گا ان بے لیکن در حقیقت بیقرض ہے۔ اس کی تفصیل آ گے عیدی کے بیان میں ہاؤں گا ان شارا اللہ تعالی ۔

کھانے کی وقوت کو ضرور کی تجھتے ہیں، یہ بھی در حقیقت قرض ہے۔ اس کی
تفصیل بھی ان شاءاللہ تعالی عمید کی بیان میں بناؤں گا۔

©ایک دابیات رحماور بوعت شنید ش لگ کرمفرب کی نماز محبو کی جماعت به نبیم پزیتے جب کرمجو کی جماعت بے پڑھنا داجب بے، رسول الله ملی الله علی وسلم نے اس کے ترک پر بہتے تخت و موسونا کی ہے۔

ے ان کے وال پر بہت سے ویوساں ہے۔ () مغرب کی نماز بہت دیرے پڑھتے ہیں۔

<u> ۱۰ افطار پارگی:</u>

روزہ کشائی کی بدعت سے بیان میں جوقباتش بتائی ہیں ان میں سے آخری تمین نمبروں والی قباتش افطار پارٹی میں بھی ہیں ہینی: ⊙ عموایہ والحریث بھی ترض میں شارہوتی ہے۔

مود کی تلویث و بے حرمتی معجد میں اتنے کھانے جمع کرتے ہیں اور ایسا ہنگامہ

بدغات رمينيان

کرتے ہیں کہ ہوٹل سے بھی زیادہ۔

رات کا کھانا دونشطوں میں منقتم ہوگیا، پہلے بوقت افطار اور پچر دوسری قسط نماز

کے بعد، میلبی لحاظ سے صحت کے لیے بخت مفرے۔

#### ﴿ لِيلة الجائزة:

یا کیے ٹی برعت سننے میں آرہی ہے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کے نام ہے مجد میں جع ہو کرنوافل کی جماعت کرتے ہیں، اس میں بیقائج ہیں:

© جائزہ کے محق "افعام" بیافظ جائزہ می تارہا ہے کہ یہ رمضان میں تراوش اور روزوں پر انعام کی رات ہے ہتر اور گا اور روزوں پر بہت انعام کا وعدہ ہے اور رمضان کے افتقام پر جنم سے نجات کی بیٹارت ہے، اس لیے رمضان کا آخری روئٹم ہوتے ہی اس اوم بارک میں کیے گئا افل پر انعام لیے کا وقت شروع ہوگیا، دات میں آوٹ کا علق تم ہوگیا اورون میں روز سے کا مل تم ہوگیا، جیسے میں کے دون روز وکھنا ممون کے ایسے میں اس رات میں آوٹ کی جسٹا ممون ہے، عمید کے دون کی طرح تعمید کی رات میں بھی کس ہے چھٹی ہے، اس کا ایر مطلب جنری کردی گل گئی ذرک کی بلا مطلب ہے ہے کہ اعمال ما ثورہ میں ہے کوئی کس فید کرے، میر کے دون تو نظر روز ورکھنا بھی جائز جیسی، اس چھٹی تر آوٹ جماعت ہے بڑھی جاتی ہیں اور نوافل افراوز پر جے جاتے ہیں اس لیے تراویک ہے بورک مشاہبت نہ ہونے کی وجہ ہے شریعت نے اس رات میں نوافل پر ہے ہے تیں روات میں نوافل پر ہے تا

🛈 تراوی سے مشابہت ہے جوحدوداللہ پرزیاوتی ہے۔

🕝 نوافل کی جماعت جائز نبیں۔

@عبادت نافلہ کے لیے اجتماع۔ اس کی تفصیل احسن الفتاوی جلداول بابرد

البدعات میں ہے۔

ایی بدعات مجد می کرنااور بھی زیادہ فتیج ہے۔

### ® جاند کے حساب کے غیر شرعی طریقے:

ایک بہت بخت کراتی کی بات یک لوگوں نے چاند کے بارے میں حساب لگائے کے مخلف طریقے قال رکھے ہیں، ان طریقوں کے ذریعہ حساب لگا کر دوسہ بتائے ہیں، کہ جائد انہیں کا بوگا آئیں کا امینا جائز ہے شرفااس کا پچھ اشبار ٹیس، اس بارے میں شریعت نے جواصول بتادیا کہ دوئیت کی شہادت پر مدارے، کس ای اصول پڑس کیا جائے گا دوم سے صابوں کا کچھ اشمار ٹیس۔

### 🕞 عیدے پہلے مینھی چیز کھانا:

یہ برعت تو نبین کین اس کی بچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ میہ علوم برقی ہے کدر مضال اور فیر رمضال میں فرق کرنے کے لیے عید کی بچھ کے اور کی چیز کھائی جائے۔ افضار میں جلد کی کرنے کے احتجاب کی وجہ بھی بھی ہے کہ فروب کے جدر دور ڈمٹم ہوا تو اس کا حکم ہوجائے کے اظہاد کے لیے افظاد جلدی کیا جائے ، حددواللہ بھی فرق کے اظہاد کی شریعت میں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ دی چیٹی چیز کی بات آق اس کی بنا، بیسے کہ رسول اللہ سلی اللہ علید میں محمد کی کئی گوگر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجبر کی خصوصیت ٹیس ای طرح مشخص چیز کی مجل کے کوئے خصوصیت ٹیس مجبور سے گھروں شریعا مہوتی تھیں اس لیے کوئی کھا تا چائے نے فروست کی جہائے اس آسان طریقتہ مجبور کی کم رابیا جاتا تھا۔

#### · سويال يكافي كاالتزام:

میں کے سکون مویاں پہانے کو مفروری جھا جاتا ہے اگر اے سنت بچھتے ہیں تو چونگ اس کا کوئی ٹبڑے ٹیمیں اس لیے بدعت ہے اور اگر سنت ٹیمیں بچھتے تو اگر چہ بدعت تو ٹیمیں لیکن بھر بھی فرض واجب کی طرح التزام بہت تھج زم ہے۔ اگر کوئی مفروری نہ بچھتا بہوتو بھی اس غلام مرکز کا بدید ہوتی ہے۔ اس لیے اس ہے احر از ان ازم ہے۔

#### ⊕سويول کامبادله: ﷺ

برگر میں سویاں لیک بیں چربہت اہتمام والتزام ہے ایک دوسرے کے کھر بیجی جاتی ہیں۔ بیرسم محمی لغواور واجب الترک ہے۔

### ⊕ نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء:

خطبہ کے بعد وہا ماہ ہے۔ نہیں بنماز عمیہ کے بعدا ثبات دعاء کے لیے دوصد پیش پیش کی جاتی ہیں کین ان سے استدلال میں کلام ہے اور نماز دن کے بعدا تنجاب دعاء کے کلیے میں وافل کرنے میں گئی یہ اشکال ہے کہ نماز کے بعد متعل بلافعل خطبہ ہے، دوسری بات میں کہ خطبہ مجل دعاء ہے، مزید یہ کہ اس وعاء میں کی واضح برعات بھی شائل کردگ تی ہیں:

① دعاء کاالتزام اور تارک پرنگیرشدید \_

( رفع يدين - يه پهلي بتا چکا مول كه فرائع ك بعد دعاء ميں رفع يدين ثابت • • مه محكا: أنه

منبیں اورنماز عبید بھی بحکم فرائض ہے۔ جب اس میں میں میں میں میں میں ایسان کی سیمیر میں استعمال علیہ محسومیت میں میں استعمال علیہ محسومیت میں استعمال

🗇 بلندآ واز ہے دعاءکر نااوراس کاالیاالتزام کداہے کی حال میں بھی نہیں چھوڑا

جاسکتا ۔ ۞ اجتماعیت اوراس کاالتزام نمبر ۳ ہے بھی زیادہ ۔

ے بہتا ہوں ں ۱۹۰۶ء رائے ہیں۔ ©امام کی افتد امادراس کا الترام ،اس پرشدت بھی گزشته دونمبروں سے تمثییں۔ ان دجوہ کی بنام پراس کی دعاء سے احتراز لازم ہے۔

## شنمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ:

نماز عمیرے بعد معمائی و معافقہ بوعت بے بثر پیت ش مصافی کا موقع صرف اول ملاقات بے ، نماز دوں کے بعد مصافی رسول انڈسلی انڈ علیہ براسم ، محابہ کرام رضی انڈ تعالی تخم اورائند ویں دحم انڈ تعالی سے نابت نہیں ، یہ بوعت روائش کی ایجاد ہے، اس لیے اس سے احتراز واجب ہے، محفرات فتہا ، کرام دحم الذقائی نتح میرفر بالا ہے کہ اس بدعت کے مرکک کوز وروق کی کہا ہے گھر گھی باز شاتے تو صب قدرت اسے مرا دی جائے۔ معافقہ کا مرویہ کم رفتہ تو کہ جائے گھر گھی از شاتے تو صب قدرت اسے مرا

دی جائے ۔ معانقة کا مروج طریقہ تو یہے ہی بہت فیج اور برا خطرناک ہے،اس کی تقص رسالہ'' مصافحہ ومعانقہ'' میں ہے، میدرسالہ احسن انفتا وئی کی آٹھو یں جلد میں ہے۔

## @عيدمبارك كهنا:

عید کی مبارک باود پرنالینا جائز ہے شمن اے سنت بھنا جائز میں سنت بھنا ہوے۔ ہے بھر شروری مجھنا اور بھی بڑی برعت اور انمی تخصوص الفاظ 'عید مبارک'' کوسنت یا ضروری کبھنا ہے بڑی بدعت ہے۔

#### <u> عیدی لینادینا:</u> عیدی لیخدیے میں سقاحتیں ہیں:

🛈 فخرونمود 🕳

🕏 اگراہے سنت سمجھتے ہیں تو ہدعت ہے۔

👚 عمو ما مبادله کی نیت ہوتی ہے، پھر مبادلہ بھی بصورت قرض جس میں مزید کی قائح ہں جن کی تفصیل مدے:

🛈 يقرض جرأ وصول كياجاتا باس طرح كدنددية والي كوطامت كى جاتى ہےاور جبرا کسی سے پچھ لینا حرام ہے۔

🛈 بلاضرورت قرض لینادینانا جائز ہے۔

🕏 پحرظلم یہ کہ اس قرض کو ہدیہ کا نام دیا جاتا ہے جواصطلاح شریعت کو بدلنا ہے۔ بدية وليل محبت وباعث از وبادمجت بوتا ہے اس ليے اس كاعوض لينے كى كوئى خواہش نہیں ہوتی لیکن قرض کی حقیقت اس کے برعکس ہے یہ قاطع محبت ہے، اس کا نام " قرض " رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ بیمجت کی مقراض یعنی فینی ہے۔

🕏 قرض کا حکم یہ ہے کہ جب بھی استطاعت ہواداء کردیا جائے لیکن یہ قرض مواقع معبودہ کے سوا اداء نہیں کیاجاتا اگر کوئی دینا جاہے تو قرض خواہ قبول نہیں کرتا مواقع معبود و پر ہی قبول کرتا ہے بہ بھی ستقل گناہ ہے، کیا معلوم کہ موقع تک زندگی ہوگی بھی پانہیں،قرض اداء کر سکے گایانہیں،خدانخواست قرض اداء کرنے سے پہلے موت نے آ د بوجا تو کیا ہے گا مقروض کی موت کی صورت میں اس کے ور شد کا اداء کرنا یقین نہیں اور قرض خواہ کی موت کی صورت میں اس کے تمام در شہر قرض کوتقسیم کر کے ہر ایک کواس کا حصد دیناضروری ہے جبکداس کا اہتمام نہیں کیا جاتا بلک عرف کے مطابق مواقع معبوده بركسي ايك وارث كوديا جاتا ہے اور وہ اپنا حق مجھ كر استعمال كرتا ہے دوسرے ور ثدیے حق کا خیال تک نہیں آتا۔

 کی قرض خواہ قرض وصول کرنے سے پہلے مرجاتے ہیں تو بیقرض اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بھر کی وارث بھی مرجاتے ہیں تو بصورت منا بختشیم د تشیم و قبل در قبل بوکرا تا مجیل جاتا ہے کہ سب الل حقوق اور برایک سے حق کی مقدار کا معلوم کرنا نامکن بروجاتا ہے، اس لیے مقروض اگر کی وقت قرض ادار کرنا بھی جا ہے قواس کے لیے ان حقوق العماد سے سیکدوٹ ہونے کی کوئی صورت میکن ٹیس و بھی ہے

شار لوگوں کے حقق ق کا ہو جھ لے کر مرےگا۔ ⊙اس رتم کا فرض وواجب کی طرح النزام کیا جاتا ہے جب کہ ایسے النزام ہے

ا مرمندوب بھی واجب الترک ہوجا تا ہے۔ امرمندوب بھی واجب الترک ہوجا تا ہے۔

ن دینے دالے کی نیت کوش لینے کی نہ بوتو بھی جس کے بچل کوعیدی دی جاتی دواسے اپنے اور پر و چرمحسوں کرتا ہے ادراس کا کوش دیا خروری جمتا ہے۔

وہ ہے ہیں اور چر جو ہو سوں زماجہ دورون کا ہوں دیں سروری ② معاوضہ کی ناجائز رسم کی تابید وزرون کے ہے۔

ی ساومت ما به اور من ماییدورون ہے۔ ﴿ وَ کِیمِنَے سِننے والوں کے لیے ناجائزرہم کے ارتکاب کی بدگمانی ومظانہ تہت۔

ﷺ بھی کے دلوں مٹس مال کامجت پیدا ہوئی ہے۔ مرگز نند دیا کریں، بچیل کو پشیے دے کران کی دنیا ہ آخرت تباہد کرنے کی بجائے ائیس معمقد و خیرات، جہاداو درین کے دوسرے کاموں پر زیادہ سے زیادہ فرچی کرنے کی - . .

### ترغیب دیتے رہنالازم ہے۔

﴿ بِرَعِيدِ بِي نِيا جُورُ ابِنَانا:

عید کموقی بِ نالیاس پہنا صحب بے گراس کے لیے بیقہ ضروری ٹیٹیں کہ برعید
پر نیاجڑا اینا جائے۔ ایک جوا ابنا این عید کارن پہنا اور گجرا تارکز خفاظت سے دکھایہ
پجر دوسری عید میں مجی وہ بی بہن الیاء اس طرح ایک جی جوا آئی سال چے گا، میں اور
بیرے گھر والے ایسا ہی کرتے ہیں، حضرات فتنہاء کرام رحم الفد تعالی فرماتے ہیں کہ
ضرورت کے لیے میں جوڑے کا فی جی ایک جعدا وہ عید کے لیے دوسرا حاصالات کے
لیے اور تیم راحت جز دوری کے وقت مینئے کے لیے۔ حضرات فتاہاء کرام رحم الفد تعالی

کے اس ارشاد ہے وائع ہے کہ بر جمد اور برطید کے لیے نیاجوڑا بنائے کائیس فر مارہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک بہتر شم کا جوڑا جمد اور عمید کے لیے مخص کرلیا جائے اور بہیشہ وی پہتا جائے جکہ پہلے ڈامانے میں کہڑا اجلہ دی خراب ہوجا تا تھا، دو تمین یا در صلنے ہے اس کی روق قسم بوجائی تھی اور دیکھنے ہے بتا چل جاتا تھا کہ پرانا ہے بھی اس زمانہ میں تو کہڑے ایسے بین رہے ہیں کہ بہتوں استعمال ہونے کے بعد بھی نئے پرانے ہیں کوئی فرق معلومتریں بوتا ہے جمید بر ناجوڑا بیائے میں رقاحتیں ہیں:

🛈 نام ونمود په

© شرورت ہے زیاد وہال واسباب جع رکھنا اورا ہے باربار دیکھناد نیا کی ہوں گی دلیل ہے جس پرانشر تعالیٰ کی طرف ہے بہت بخت وہیں ہے، جیسویں پارے سے آخر جس صور وہمز والی بارے میں ہے:

وَيَلْ لَكُلُ هُمَزَةٍ لَمُوَجِّهِ الْمِنْ جَمَعَ مَالاً وُعَلَدُهُ وَيَحْسَبُ أَنْ مَالَةً اَخْلَدُهُ وَكُلُّ لَيُكْبُدُنَّ فِي الْحُطَنَةِ وَوَمَا أَوْرِكَ مَاالْحُطَنَةُ وَ ثَلَّ الْمُوْلِدُةُ وَالْمِنْ تَطَلِّعُ عَلَى الْاَلْمِيْةِ وَالْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً وَ لِيَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً وَ فِي

غنید مُمنارُقیق (۱۹۰۳-۹۱۱) دکھیے جہم کی کسی تخت ومیر ہے۔اللہ تعالی حفاظت فربا کیں۔اگر خدانخواستہ بھی کسی ہے ایک کوئی کلنلمی ہووسائے تو بہلا جوڑا کسی مسکین کو دے دے۔سوچے! کچر

ں سے ایسی کون () موجوبات کو پہلا ہورا () میں دوے دے۔ سوچے؛ ہیر سوچے! گھرموچے! کرزیادہ جوڑے تحق کر کی قو جان کیے نظید گا؟ ©اس سے دنیا کی ہور کا چی بدو در سے بسر شریر آندیا یا قا کہ یددیا کی ہورس کی

 (rrr)

عام طور پر دستور ہے کہ عمد کے بالکل قریب جاکر کیڑے تریدتے ہیں اس میں مزید بیر آجس میں:

این افلاس کا ظہار کہ پہلے اس کے پاس ای مخوائش نتھی۔

 بال جیے مبلک مرض کا اظہار کہ پیے موجود ہونے کے باوجود میں وقت ہے پہلے اگا لئے کو دلٹیس جا ہتا۔

© عید کے قریب ہر چیزمنگی ہوتی ہے،اس وقت میں فریداری ہے دنیا کا ہندہ انی دنیا کا چھی نقصان کرتا ہے۔

⊗ان دنوں میں باز اروں میں اور دوکانوں پر مردوں اور گورتوں کا بہت جوم ہوتا ہے جو احمّل لوگوں کو قو شاید انچھا لگنا ہو لیکن مظلنہ کواس سے تکلیف ہوتی ہے، دین کا فقصان الگ۔اللہ تعالیٰ عشل اور دین کی گھرعطا مٹر ہائم سے۔

## ⊛حشش عيد منانا:

میر کے بعد جو چوروز سر کے جاتے ہیں انیس و مشتر عیدا اس لے کہاجاتا ہے کہ میں کہ اس کے کہاجاتا ہے کہ میں کہ دونوں سے کورے کہ میں کہ میں کہ اس کے بعد جوں بہتا ہے کہ اس کے بعد عید منائی جائے اس لیے انہوں نے بعد عید منائی جائے اس لیے انہوں نے بعد عید منائی جائے اس لیے انہوں نے بعد عید عید عید عید عید میں منافید دور کو کی ما تعالم ہے۔ بھی تو ایک میں تات اور بدوی کی بات میں کہ میں منافید کی بات میں کہ میں منافید کی بات کی کہ میں منافید کی بات کی میں منافید کی بات کی میں منافید کی بات کی میں منافید تعالم کی بات کی بات کی بیس مالیہ تعالم کی بات ہوگئی ہے۔

الله تعالى تمام مسلمانوں كو برقتم كى برعات و تحرات سے بجنے كى قویش عطاء فرمائيں۔

رم بن-وصل اللّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدقة رب العلمين

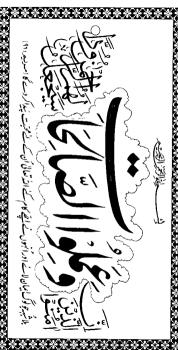



ويحظ فقة لِعظمة مُنْ الشِّينَ مُثَّى رَشْيا أَعْرَفَا رَمُالِيَالُ

> المستور المستهدة على ١٠٠٠ الماء

فينالظمني علم خراقية تماني رشيداً حدث وابناه يئت كاهيت જાાં حاث مسجد دارالافناء دالارشاد ناظم آباد كراحي القارقة يوقت: ٣٠٠ لجدنما زعصر تان طع مجلد: ه رجب ۱۳۳۵ انج حسان پەرنىنگارىس فون: ۲۹۳۹۰۹–۲۱۰ مطبع: 🐨 المراح كالشاكل المتبالير كال مداد فون: ١٩٣٣-١١- فيس: ١٩٢٣-١١-

## وعظ بیعت کی حقیقت

اَلْحَمَدُلِلَهِ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيْثُهُ وَتَسْتَغَيْوُهُ وَتُولِينُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْلِدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَعِسلُ لَهُ وَمَنْ يُعْمِلُكُ فَلا عَلايَ لَكُ وَتَشْهِدُانُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدْةُ لاَتَّذِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إلَّهِ وَصَحْبِهَ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ فَأَغُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّهُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرُّحْسُ الرَّجِيْمِ. إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا يَلَهُ اللَّهِ عَلَم فَـمَنُ تَكُفُ فَاللَّهِ اللَّهَ يَنْكُفُ عَلَى فَصْبِهِ وَصَنْ أَوْلَىٰ بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَنُهُ إِنْهُ آجِرًا عَظِيْمًا و (٨٨-١٠)

شریعت بین بین کا بہت برای امیت به بظاہرة بیعت ہونے والا شخص عبد کرتا ہے کیاں ورهقیقت بدع بداللہ تعالیٰ ہے ہے، بھی نے اس وقت جو آ یہ پڑھی ہے بوقت بیعت بھی کی کہا آ یہ پڑھی جاتی ہے، اس بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر پر آبی ہے کہ بیعت ہونے والا ورهیقت اللہ تعالیٰ ہے بیعت ہورہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس لیے خوب موج کر مجھو کر بیعت ہونا چاہیے، ای لیے بیمال کی کو جلوی ہے بیمت ٹیس کیا جاتا بلکہ بیعت کے لیے بہت ی تاثیر شیس تقرر ہیں جب بحد وہ شرطیس پوری ند ہوں بیعت نیس کیا جاتا ، بیعت ہوئے کے لیے اوگوں کو تبیین بلد سالوں انتظار کرنا چڑتا ہے ، ایسے لوگ بھی ہیں چوگی سالوں سے بیعت کی در قواشیں لیے گرتے ہیں گرا چڑتا ہے ، ایسے لوگ ہی ہیں جو گل سالوں کے اختیار سے تخلف کوگوں کے لیے گلف مدت ہوئی ہے ، کسی کا در قواست جلدی تبول بوجائی ہے کہ کسی کو رہے ایک مولوی صاحب میرے شاگر دھے انہوں نے کئی سال مسلسل بھو سے پڑھا اور دور ان تعلیم میری غدمت تھی بہت کرتے تھے ، پھر عالم بننے کے بعد وہ شہور خالم اور افزائش ورب کے استاق ، مدران اور خطیب تھی بنی گئی امل مسلسل بھو نے کی در قواشی ورب کے استاق ، مدران اور خطیب تھی بن گئے ، انہوں نے بعیت ہوئے کی در قواشی شروع کیں ، بیعت ہوئے کی در قواشی ان کا خراج کی مال میں ان کا فرائس کا بیکن کر بیات بلند قبلی ان کی معفورت فرما کمی درجات بلند فرما گئی ، بیعت بوغے بیت جو تقصد ہے اند قبلی ان کے کئی من وہ مقدر فرما دی ۔

## عرض مرتب:

اس وعظ میں حضرت اقدی نے بیعت کی جوشرا نظا اور طریق کاربیان فرمایا'' انوار الرشید'' کی تیسری جلد میں اس سے زیاد و تفصیل ہے اس کیے دو فقل کی جاتی ہے:

## حضرت اقدس كاطريق تربيت

حضرت الذر کسی کوچی جلدی بیعت نین فرماتے، بیعت کی دوخواست کرنے والول کومندرجدذیل مراهل سے گزرنا پڑتا ہے:

□ حفرت الذي كے وفظ ہے حتاثہ ہو كركوكى بيعت كى درخواست كرتا ہے تو اسے تحريرى درخواست دينے كى جايت كى جائى ہے، ذبائى درخواست كو قائل ساعت فيين مجل ماتا ہـ

🛣 تحریری درخواست کے جواب میں لکھا جاتا ہے

'' ہمشتی زیور صربہ فتم میں شیخ کال کی علامات غور سے پڑھیں ،اس کے بعد جس میں میں سے اور میں میں میں میں میں میں میں اور میں اس کے العد جس

شُّ پراعما وروادراس کے ساتھ منا سبت بھی ہوائی ہے تعلق قائم کریں۔'' آگا کچرعلامات شُخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگرود حضرت اقد می ہی کی

ت چرعلامات کا جعور مطالعہ کرنے نے بعد میں اگر وہ معرت احد ن میں می طرف رجوع پر اصرار کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے:

و رجوح پراصرار رہا ہے وار تیاد ہوتا ہے: ① سنت کے مطابق استخار و کریں۔

۔ ک ہفتہ دار مجالس وعظ میں شریک ہوا کریں، کم از کم سات مجالس میں شرکت کریں۔ یدشر طاصرف مقالی اوگوں کے لیے ہے۔

© تمام مطبوعه مواعظ تمن بارغورے پراھیں۔ € تمام مطبوعہ مواعظ تمن بارغورے پراھیں۔

ூ نمام مقبوعه مواعظ مین بارخورے پڑجیں۔ ⑦ ''انوارالرشید'' کااول ہے آخرتک پورے فورے مطالعہ کریں۔

🗹 ان بدایات کافلیل کی تحریری اطلاع آتی ہے تو جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

بیعت خود مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے، آپ کو اصلاحی مکا تبت کی اجازت ہے، اُمورذیل کی بابندی کریں:

🛈 "بېڅتى زيور" كامطالعەروزانە بقد پۇرصت ـ

مواعظاور انوارالرشید کا بیتناحصه بو سکے روزانہ
 ممکن ہوتو ہفتہ وارمجلس وعظ میں حاضری کی یا بندی۔

● ن جوو ہفتہ وار من و مطابع عن ما سری پابندی۔ ⑤ رات کوسونے ہے گل دن بحر کے حالات کا محاسبہ اور مراقبہ موت۔

الت وموت سيدان دن جرح حالات في عاسبه اور مراقب سوت برماه ايك باراطلاع حالات كاريد، يعنى محاسبه من مشكرات فلا بره و باطهنه من

پروہ بیساور معال معات و پریسان کا جیساں حرص میرون کا جیست کی کا اصاص موقو اس کی اطلاع اور اس پر جونیخ اصلاح تجویز کیا جائے اس کا احتاج کا استاعات کے اس کا احتاج کا ساتا ہے۔

ے۔ ای اصلامی تعلق قائم کرنے کے بعد بشرائط ذیل بیعت کی اجازت دی جاتی ہے: ① اور اصلامی رکا تبت کی اجازت میں جو یا کی جدایا تحریر کی گئی جیں، کم از کم

پ چه ماه تک ان کی پوری پابندی کی ہو۔

بیعت سے مقصداوراس مقصد کی تحصیل کا طریقه بخونی مجھ گہا ہو۔

۳ مخصيل مقصد ميں روال دوال ہو۔

🕜 منکرات فلام وسب چھوٹ گئے ہول اورمنگرات ماطبنہ سے نحات کی فکریدا پوگنا ہو۔ موگنا ہو۔

جب طالب سے متعلّق امور مٰدکورہ کاخوب اطمینان ہوجا تا ہے تو اسے بیعت کرلہا جاتاے۔

#### بعت کے بعد:

جیسا کداویر بتایا جا چکا ہے امراض ظاہرہ کا علاج تو بیعت سے پہلے ہی ہوجا تا ہے، بلکہ عموماً اصلاحی تعلّق ہے بھی پہلے صرف مواعظ کیمیا تا ثیر ہی سے طاہری گنا ہوں ہے نحات حاصل ہوجاتی ہے۔جتیٰ کہان گناہوں ہے بھی جن کوآج کےمسلمانوں بلکہاس دور کے علماء ومشائخ نے بھی گناموں کی فہرست ہی ہے نکال دیا ہے۔ جیسے اقارب ہے شرعی برده نه کرنا،تصویر کھنچوانا، بلاضرورت شدیده تصویر رکھنا،تصویر والے مقام میں بلا ضرورت شدیده جانا، شا، بنک اورانشورنس جیسی حرام ملازمت کرنا،حرام آیدنی والول کی دعوت اور مدید قبول کرنا،ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہاں مشکرات ہوں \_سوئم، چېلم، بری جیسی بدعات کرنایاان بیل شریک بوناوغیره \_الی تمام بدعات ،منکرات اور خرافات سے سلسلہ بیعت میں وافل ہونے سے پہلے ہی زندگی یاک وصاف ہوجاتی

اب بیعت ہونے کے بعد أمور ذیل میں تربیت واصلاح كاسلسله شروع ہوتا ہے: 🛈 امراض باطهند یعنی حب مال، حب حاد، عجب، کبر، ریاءاور حسد دبخل وغیره کا علاج

🛈 فضائل باطبه یعنی اخلاص مبر شکر ، تو کل و عت اور زیدوغیر و کی تحصیل \_

🕝 آداب المعاشرة-

صفائی معاملات۔

اعمال ظاہر وواحوال باطنہ میں استقامت وترقی۔

من من البياتصل اوراتي استقامت ومضوطي كداعزه ا قارب احباب

اور براما حول ومعاشره غرض بید کدونیا کی کوئی طاقت بھی دین پراستقامت میں بال برابر -

بھی کیک پیدانہ کر سکے اور حال یہ ہوجائے۔

مارا جہاں ناراش ہو پروانہ چاہے مذہر تو مرضی جانانہ چاہے بس اس نظرے دیکے کر تو کر یہ فصلہ کما کی تو کرنا چاہے کیا کیا نہ چاہے اگراک تو نمیں میرا تو کوئی شے نمیں میری

اراك و بين ميرا بو لوي سے بين ميري جوتو ميرا توسب ميرا فلك ميرا زيش ميري ... هنده

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر بید دیواند اُڑا ویٹا ہے ہر زنجیر کے کلوے

 دوسرول کوبھی حسب موقع دعوت وتبلغ کے ذریعہ مشکرات وفواحش ہے روک کرانہیں ڈیاوآ خرت کی رموائی اور جنہ سے نکا لنااور پرسکون زندگی میں لانا۔

عبادات بالخصوص نماز می خشوع وضوع اورآ داب ظاهره و باطند کا اهتمام ـ

نظافت ظاہرہ وباطنہ۔

اس کی تفصیل عنوان' نظافت ونزاکت ظاہرہ و باطبہ'' کے تحت گزر چکی ہے۔

😉 حفاظت وقت اورنظم وضبط اوقات، ليعني نظام الاوقات كي تعيين اوراس كي

پابندی۔

🕕 ہر چیز کواس کےموقع محل اورسلقہ ہےرکھنا۔

مقاصد مذکورہ کی مخصیل کے لیے قلیم ولگین کے ساتھ تیل وتمرین رہمی خاص توجہ

ا کم طرف تنجیع ، تطیب خاطر، دل جوئی، ہمت افزائی، خوب خوب برتماک "شاماش" كى تجرباراورول كى گېرائيوں سے أخضے والى براثر وُعا ئىس ب

دوسری حانب بجبوری گلسائی ،رگزائی ،انجکشن اور آبریشن پھرمرہم ٹی

آئینہ بنآے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھنہ یوچھودل بڑی مشکل ہے بن یا تا ہے ول

## رشتے کرنے کی شرائط:

🛈 فائق ندہو۔ 🕀 علماء د یوبند ہے کم از کم اتناتعلق رکھتا ہو کہان کی کتابیں دیکھتا ہو،ان کے

وعظ سنتا ہواوران ہے مسائل یو چھتا ہو۔

🕝 علاءد پوہند میں ہے کسی ہےاصلاحی تعلق ماخصوصی عقیدت رکھتا ہو۔

جهاد کی مخالفت نه کرتا مو۔

اگراہل سلسلہ میں ہے کسی نے شرا کطا فہ کورہ میں ہے کسی شرط کے خلاف کیا تو اس کااصلاحی تعلق ختم کردیا جا تاہے۔

## غیرشادی شده خواتین کوبیعت کرنے کی شرط:

غیرشادی شدہ خواتین کواصلاحی تعلق قائم کرنے کی تواجازت دے دی حاتی ہے تگر ان کو بیت نمیس کیا جاتا ،البتهٔ اگر کسی کا دالدیا کوئی ولی شرائط فدکوره کی یا بندی کے معاہدہ ، كافارم يُركرك دي توبيعت كرلياجا تاب\_

### بعت کرنے میں تاخیر کی حکمت:

میں بیعت کرنے میں اتی تا نیراس لیے کرتا ہوں کہ بیعت کی درخوصوت کرنے والے کے اخلاص کا اطبیمان ہوجائے اور پیدگی علم ہوجائے کہ یہ بیعت سے طریق کار ہے بخر پی واقف ہے ، اس اسخان کی غرض ہے میں بیعت بہت دیرے کرتا ہوں ، بیعش لوگوں کو تو کئی کم سال لفکا ہے دکھتا ہوں۔

### تين قصے:

#### پہلاقصہ:

سیسانوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اور کینے گئے کم مرید ہوئے آیا ہوں، بی سے ناکہا ایے جلدری سر بیٹس ہوا جاتا کچو وقت بیان آئے رہیں، وعظ سنے رہیں، اینے حالات ہی بتاتے رہیں، ان کو کچھ جھا یا تحویزی کی بنٹی اور مزید تقریح کا ادادہ قائل مریم ریابت س کر انہوں نے جو جواب دیا تو معظوم ہوا کہ ماٹا ماشاد بہت عائل اور داتا ہوں نے ہیں ان سے مزید کی کے کئے کی ضرورت بیس، جو تعشی کنا ہوں سے پتا ہے اندہ تعالی کا فرمانی چوڑو دیا ہے اس کے دل میں اندہ تعالی نا مروق کل اور اندی دیا ہے بات مید کہ ہے جس کوئی عالم جیس بلکہ بالکل ان پڑھ اور عالی تھے۔ وہ کہنے گئے کہ الشرق ان بات مید کہ چھے بہت دی ہے، آئی دی ہے کہ جس الشرق ان عالی شعر ادا جس کر سے تصور سے کھی بڑھ توں کی بارش برسار کی ہے، دیا تو انتی و سے دگی ہے کہ میں اندھ تعالی کا شکرا داد جس کر سے تصور

میں ان کے حلیہ کود کھے کر حمران تھا کہ لگتے تو مسکین ہیں گر باتیں ایک کررہے ہیں

گویا کہ وقت کے بادشاہ میں ،غرضیکہ انہوں نے بیدوضاحت کردی کہ بیعت ہے ان کا متصد صرف اور صرف اپنی اصلاح اور رضائے الٰہی ہے، آخر بیسوچ کر میں نے انہیں بیعت کرلیا کہ بیعت کا مقصد تو انہیں معلوم ہی ہے پھر ٹالنے ہے کیا فائدہ ورنہ میں تو بیعت کے لیے آنے والول کوخوب خوب کھنگانیا ہوں اس لیے کہ ان میں سے اکثر کو بیعت کا مقصد معلومنہیں ہوتا ہوں ہی دوسروں کی دیکھادیکھی بھاگ کرآ جاتے ہیں۔ ا۔ ذرا یہ بھی مُن لیجے کہ وہ جواستغناءاورخود داری کے اتنے بلند ہا تگ دعوے کررے تھے کہ دنیا اللہ تعالٰ نے مجھے اتی اتی دے رکھی ہے، بغتوں کی دن رات ہارشیں ہیں تو وہ حقیقت میں تھے کون؟ان کے جا 📩 کے بعدیتا جلا کہ مز دور ہیں جوڑیا بازار میں یو جھ اُٹھانے کی مزدوری کرتے ہیں،مزیدیہ کدان کو''عرق النسا'' کا درد بھی ے، به لفظ بھی درست کر لیجیے''عرق النساء'' بالالف الممد ودۃ نہیں بلکہ''عرق النسا'' بالالف المقصورة ہے، نانگ میں ایک رگ ہے جس کوعر نی میں'' نیا'' کہتے ہیں، عرق کے معنی ہیں'' رگ'' اُردو میں اس بیاری کو''لنگری کا درد'' کہتے ہیں بہ لنگری کا دروا تنا شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہناہ، جنہیں ہوتا ہان سے پوچھے ، اللہ کس کو تجربه نہ کر دائے، بہت بخت در د ہوتا ہے پھراس کا علاج بھی بہت مشکل ہے ہوتا ہے، سود کمچہ کیچے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں زاہدین، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں پشت پر وز نی بوریاں اُٹھا اُٹھا کر اور کنگڑی کا درواس برمستراد ہے لیکن اتی سخت محنت ومشقت کے باوجودالله تعالى نے زہدايها عطاء فرمايا كدزبان برايك بى جمله ہے كدونيا تواللہ تعالى نے مجھے بہت دی ہے، اتن دی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ پیلافخص مدتھا جس کو میں نے جلدی ہے بیعت کرلیا۔

#### دوسراقصه:

الى طريق سے ايك اور صاحب آ محتے كه يس بيت بونا جا بتا بوں ،ان كو يمى يى

سجمایا کد بیعت جلدی سنبیں ہوا جاتا، کچھودت دیکھنا چاہے پیروم ید کچھ عرصه ایک دوسرے کا تج بہ کریں اگراعثادیدا ہوجائے اور دونوں کوایک دوسرے ہے مناسبت ہو توبیعت ہونا جاہے،ایی بیعت کا فائدہ بھی ہے لبذا جلدی نہ بیجے، مگران کا جواب سُن کر بھی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالٰ نے انہیں عقل کال دی ہے اس لیے ان کو بیت کرلیا۔ اب ان كا تصديني براعيب تصدي، كيني لكي مين كالج من يزهنا تماايك بارايية کالج کے ساتھیوں کے ساتھ بندرروڈیر جار ہاتھاوہاں ایک بہت بڑا بورڈ نظر آیا جس پر انگریزی میں لکھا تھا یہ موہیقی کا کالج ہے۔ یعنی یہاں ناچ گا نا اور شیطانی کا مسکھائے جاتے ہیں، اس کے متعلق ساتھی کہنے لگے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، میں نے کیا نہیں کچھشکل نہیں، یوق آسان سافن ہے، لیکن کی نے مجھے اتفاق ند کیا تمام ساتھی کنے گلے کہ راتو بہت مشکل فن ہے یول بیٹے بھائے نہیں آ جا تااس کے لیے بہت محنت كرنايراتى ب، مين ايل بات برأز كما كنبين تم سب غلط كهتير بويدكو كي مشكل كامنبين ا میماخاصا مناظرہ شروع ہو گیا، شیطان کوورغلانے کا موقع ہاتھ آگیا، میں نے اپنی بات اویرر کھنے کے لیےان کو پلنج کردیا کہا جھامیں سیکھ کر دکھا تا ہوں، سیکھنے کے بعد تو کوئی میرے دعوے کورونہ کریکے گاکسی فن ہے متعلق صاحب فن کی بات تو ہمخص مانتا ہے۔ موسیقی کا فن سیکھنا شروع کردیا، والدین کو پتا چلا تو بہت پریشان ہوئے اوران کواس برائی ہے بازر کھنے کی کوشش کی ،زی ہے نہ مانے تو بختی ہے سمجھایا کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں اس سے تمباری نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ بورے خاندان کی بدنامی ہوگی مگرانہوں نے بس طے کرلیا کہ ہر چہ بادا باد کچھ بھی ہوجائے سکام تو ضرور کرنا ہے، والدین نے چھوڑ نے برزیادہ اصرار کیا تو کہتے ہیں کہ ان کویٹس نے دھمکی دے دی کہ اگر آب لوگوں نے مجھے زیادہ روکا تو میں جا کر گندے بازار میں بیٹھ جاؤں گا پھرآ پالوگوں کی کیا عزت رہے گی؟ ذراسوچ کیجے!ان بیچاروں کومجبوراً خاموش ہونا بڑا۔ بیگانے کافن سیکھتے رہے

اور بقول ان کے کالج ہے بورافن حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ملک بھر میں جہاں جہاں مشہور گو یوں کا یتا چلا انفرادی طور بران ہے بھی جا کرمز پد سیکھا اورا کی مہارت حاصل کر لی کہ خود گو ہوں کے استاذ بن گئے بتایا کہ ریڈ یو یا کستان کے کئی مشہور اور بزے بڑے گونے میرے شاگرد ہیں، اب آ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ کابا كي بلني؟ كمن على ايك باربيش بيش بين اداس اور بريثان موكيا، بريثاني الي جِماً کئی که دل ود ماغ ماؤف ہو گئے ،آخر علاج شروع کیا حکیموں، ڈاکٹر وں کی دوائس لیں، عاملوں ہے تعویذ لیے، پھوکلیں لگوائیں، ٹکر کو ٹی فرق نہ آیا ہلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواء کی ، پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ کھانا پینا چھوٹ گیا اور میں سو کھ کر کاننے کی طرح ہوگیا، بالآخر تھک بارکر یہ فیصلہ کیا کہ اس زندگی ہے تو موت بہتر ہے ابندا خودکشی کرلو، خودکٹی کا فیصلہ کیا اور اپنے دومنزلہ مکان کی حیمت پر چڑھ گیا کہ چھلانگ لگا کرخودکشی كرنول، الله تعالى نے ول ميں خيال ڈالا كه اگر چيلانگ لگانے ہے مرانبيں اور كوئى ہاتھ یا دُل ٹوٹ گیا یا دماغ میں ایسی چوٹ آگئی کد دماغ ہے کار ہوگیا تو ایا جج بن کر زندگی گزارےگا،ووزندگی اس زندگی ہے بھی بدتر ہوگی،اس لیےخودکشی کی کوئی دوسری صورت سوچی جائے لہذا مکان سے نیچ اتر آئے ،اب اس کانعم البدل جوشیطان نے دل میں ڈالا وہ رید کہ بچل کے بورڈ کے پاس جا کر بچل کا ایک تار نکال کریاؤں کے انگو شھے میں باندھ لیں پھراس کا سو کچ د بادیں ،بس ایک سیکنڈ میں قصہ ختم ہوجائے گا، اٹھ کر بکلی کے بورڈ کے باس گئے اور کام کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحت نے دھگیری فرمائی دل میں بدیات ڈالی کیجلدی نہ کرواجھی ذرا پیٹھ کراطمینان ہے سوچ یو، شایدکوئی اور تدبیراس ہے بھی بہتر ذہن میں آ جائے ، جیسے ہی جیٹھے خیال آیا کہ ذرا قر آن مجید ا خاکر دیکھوں، دیکھیے اللہ تعالٰی کی رحمت کیے کیے دیتگیری فرماری ہے، وہ دیتگیری پر آئیں او برقتم کے فعاق وفار اور کفار تک کوراو راست یر لے آتے ہیں، ہدایت کے

عجیب عجیب بہانے پیدافرمادیت میں انہوں نے قرآن مجیدا نی ایسے ای کھوا اتو سب سے پہلے اس آیت پر نظریز کی:

أَلاَ بِذِكُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ٥ (١٣-٢٨)

"خبر دار الله كي ياد يدلول كواطمينان ملتاب."

ان کو جو بیاری احق تھی میعی ول کی پریشانی الله تعالی کی شان که قر آن کھو لتے ہی

ای کاعلاج سامنے آگیا:

اَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٥ (١٣-٢٨)

تمہاری اس اطاح بیاری کا ایک ہی علاق ہے اللہ کی یادہ اس ہم ادمرف زبانی وکرٹیس بکد وکر اللہ کی اصل روح تو اللہ تعالیٰ کی نافر بانی چیوز کر اسے راضی کرنا ہے ورند کوئی زبان سے تو اللہ اللہ کر تا از بائیوں سے باز شد آئے تو بیٹس کہا جائے گا کہ پوائند تعالیٰ کی یاد میں مشخول ہے بکد در حقیقت بیدائشر تعالیٰ کوفر یب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

انہوں نے کا کی شمل طرفی شعون تھی لیا دوا تھا اس لیے جیسے ہی اس آیت پر نظر پڑی اس کے سخی تھی تھے گئے اس لیے رقت طاری ہوگی دونا شروع کردیا دونے اور خوب دونے اس لدردودے کرنگی بندھ گئی، دات کا وقت تھا بچو کی و چھا کہ کھے پائی گرم کردیں میں نہاداں گا، اس کے بعد بچو کی ہے کہا کہ بخصہ مار پڑھا کی میشا، کی نماز پڑھی پڑھی، پہلے اتھ الید نماز کے آریب می بیس چھتے ہوں کے ،اب نبا کر صفاء کی نماز پڑھی دل سے قب کی اور پہلاکا میر کیا کہ گئے نے موضوع کی جو بڑاروں دوسے کی کی تیا بیش مخت کر کر کھی تھیں ووسے جلا ڈالی اس طرح بڑا دوں دوسے کا گانے بجانے کا سامان تھا آلات واوزاروہ کی تو کر چھوڑ کر جلاا دیے ،اس کے بعدا سے ساتھیوں کے پاس کے جو لوگ بھی قرید کرلس اان سکے ساتھیوں میں سے مزید دونے قوید کا ادرانہوں نے جم بھی کام کیا کہ قمام کمانچی اور شیطانی آلات جاد ڈالے۔ بعد میں ایک سائٹی کو بہال اکر نجھے دکھا کہ کمان کو بھی میر سے ماتھ جرایت نصیب ہجرائی داب آگے کا قصہ سنے ، کئینہ بھی کھا دارہ تھی قو ہونا چاہیے ، کفارہ سے موالی گر آن چیر تجوید کے ساتھ بوٹھا جائے ، قرآن سالیا باشا داللہ بہت تھر و پڑھتے تھے ، تجوید میں مہرارت کے بعداللہ تقائی نے دل میں ڈالا کر اب بورے عالم تھی بن جاؤ، چانچ بھی مہرارت کے بعداللہ تقائی نے دل بیرے عالم بن گے ۔

پ سب میں ہے۔ جب انہوں نے یہ پورا قصہ مُنا دیا تو مُن نے بھی انہیں بیعت کرنے میں در کمیں کی ، بہلی می کمس میں کہر یا آ ہے آ ہے آئے کو آ بھی بیعت کر لیٹا ہوں۔

حقیقت مید ہے کہا ہے خوش نفیب اوگوں کوجلدی بیعت کرنے بھی ایک نیت کے بھی ہوئی ہے کہ اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ بھی پر بھی دعت نازل فرمادیں۔ بیاللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے اس بندے کواللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی برنگی پیرٹشن فرمادیں گے، بیدو بخش ہوگے۔

#### تيسراقصه:

آیک تیرے فرخی نعیب کا قصہ می سُن کیچے وہ آکر کینے گئے کہ افغانستان جہاد کے لیے جارہا ہوں اور انکی فوراً جارہا ہوں کین جاتے جاتے خیال آگیا کہ پہلے گناہوں ہے تو ہر کرکے پھر جہاد میں جاوں اور قربا کہ کار بیندائشہ تعالیٰ نے دل بھی ڈالا کہ آپ سے بیعت ہوجاؤں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ورکر گناہوں سے تو ہد کرلوں، پھر جہاد میں جاؤں، میں نے کہا تھی کسے ویرند بیجے جلدآ جاسیے، ان کو گئی 

#### <u>لطيف.</u>

آیک عکم صاحب کا قصد بیان علی سنا تار بتا بون ، جن او گول کو بیال کے قصے یا د بی ان کو چا ہے کہ فود محی ان سے عمرت حاصل کر ہیں اور آ کے دومروں تک محی پنچایا کر میں افتد کر سے ان دوکا موں کی اور تین سے اس کے بیان بی میں گاؤں عمل ایک عطائی تعمیم صاحب سے معطائی تعمیم اسے کہتے ہیں جس نے با تا تامو فی نست سیما ہو ایک حاصل کی کمائیں میں کی و دیکے کر یا کہیں ہے کچہ نسخے عاص کر سے حکیم میں گیا ہوں وہ محیم صاحب سے بھی مجب پڑھتے تھے تھے وقت ہر وقت ہاتھ میں ردی تھی۔ سے اس کر اس کا قصد بتار ہا بوں جب میری محرسات تھے بردی تھی، اب تک یا دھے اور جیسے حیر عمر کر ردی ا دِ لَكُل وَ بَنِ سَخُلُ مِنَّا بِوَ لَكُن البِ جب بِيرول كِيهالات ما بِيَّهَ آر بِي آلِ وَ وَبِرَانا قصد دورو كَ بِحَرِياوا آراب ، گاول بين البِي ظريف الحق محض شحفا البِي باروو بكس ثين بيشطي بوئ تحق ش مجى وإل موجود قعاوه كيف مِلْكِ تكم بركي البَّن تحقيم بِكا يزيخ جن با تعكيم صاحب بوكرانشكا نام لِيمَّا بول اور كما يزها بول، وو كيف مَلِيُ تعمَّى نيس

ہیں؟ حکیم صاحب ہو کے کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، وہ کہنے کی میں میں میں متاؤں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یہ پڑھتے ہیں: میں متاؤں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یہ پڑھتے ہیں:

'' کوئی آ مجنے ہوئی آ مجنے ہوئی آ مجنے' آپ توشیح پر یہ دفیفد پڑھتے ہیں، حکیم صاحب کے باس مریض بھی مجی کوئی

اپ نو سی چر یہ دفیقہ پڑھتے ہیں، یہ صاحب نے پا ک مریس، ن ، ن نون قسمت ہے آتا تھا جس کی تین وجوہ ہیں:

🛈 یہ باضابطہ بھیم نہ تھے عطائی تھے،عطائی حکیم کا بھی حال ہوتا ہے جو بھیے کیڑھ گیایا ادھرا دھر،ایک کوشفا، ہوگئی تو در کو وطن پہنجادیا۔

## ايك عطائي حكيم كاقصه:

ا یک عطانی کئیم ایک قبرستان کے پاس ہے گز رتا تھا تو رو مال ہے اپنا چرہ چھپالیتا تھا، کسے اس کی مدید پوچھی تو فر ہاتے ہیں:

"بیسب میرے بی مارے ہوئے ہیں، ان سے شرم آتی ہے اس لیے ان کے پاس سے منہ چھا کر گزرہ ہوں۔"

## دوسرےعطائی حکیم صاحب:

ایک علائی تھیے۔ ایک علائی تھیے مصاحب جلاب دیا تو جانتے تھے کین بند کرنانہ جانتے تھے، کی مریش کو تخت جلب دے دیا، اے بہت زیادہ امہال آنے گھڑ تو تکیم صاحب ہے رو کے کو کی چمیر صاحب نے فر ملا:

' <sup>د</sup> کوئی بات نہیں ، مادہ فاسدہ نگلنے دو۔''

جب امہال بہت زیادہ بڑھ گئے تو گھر مریش کے گھروالوں نے بیکم صاحب سے کہا کہ مریش کی حالت تو بہت تراب ہوگئی ہے بیکیم صاحب نے پھروی ارشاد ڈیرادیا: ''کو کی گلر کی بات بیکن ، دادہ قاسمہ و نظفے دو۔''

آخرم يض مركياتو عيم صاحب فرماتي بين:

''مرنا توسب کو ہے ہی اس کا وقت آگیا مرگیا، ننیمت ہے کہ مادہ فاسدہ نکال کرم اگر خدانخواستہ مادہ فاسدہ اندرہی کے کرم جا تا تو کہا نبیآ؟''

 ان عکیم صاحب کے پاس مریش نیادہ شآنے کی دومری دید یہ کہ گاؤں کے لوگ بہت کم چار ہوتے ہیں اس لیے کہ فوراک سادہ ، محنت و مشقت کے کام اور صاف آب وہوا۔

ت تیسری دید بدکرگاؤں ... نوگ بنار بوٹھی جا کیں تو بھی تیسم ڈاکٹروں کے پاس بہت کم جاتے ہیں، گھر بلواشیاء، مونف اجوائن وغیرہ سے اق طائ کر لیتے ہیں یا و سے می مرض کا کل کر لیتے ہی طائع کی خمر دورت بی نہیں تھیں۔

"كوئى مريض آئينيے"

'' کوئی مریدآ بھٹے کوئی مریدآ بھٹے کوئی مریدآ بھٹے'' کہیں کہیں اوان کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں: '' آذم رید ہوجاؤ کرمریدہ وجاؤ کارٹند کی رحت میں آجاؤ۔'' (m)

بعض جگر قربیت کے عجیب عجیب طریقے سنے میں آتے ہیں کمی کمی گیڑیاں یا چادریں ایک دومرے کے ساتھ بائدھ کر کھیلادیے ہیں، بہت دوردودو تک مجد یا کجاس کے آخری مرے تک کی کھیلادیے ہیں کچراطان کرتے ہیں:

یں رہے ہیں۔ اس کو ہاتھ نگادے گا مرید ہوجائے گالہذا جلدی سے ہاتھ لگاتے

مارِ من روم ماروم المنطقة جاؤيه'' جاؤاورم يديني جاؤيه''

#### . آج کل کے پیروں کا حال:

کچہ پیروں نے اپنے مستقل گا شتے مچھوڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تھینج تھینچ کرلا وُاورمریدکرواوَ ،ایک شخص نے بتایا کہان کوایک بیرصاحب کا کوئی گماشتہ پکڑ کراینے پیرکے باس لے گیا، کہ ہمارے بیرصاحب ایے با کمال ہیں کہ جس پر چھونک لگادیتے ہیں ماتعویذ دیتے ہیں ماہز ھنے کو کچھ بتادیتے ہیں تو اس کی ساری پریشانیاں كافور بوجاتي مين تمام مشكلات حل بوجاتي بين للبذا آپ بھي چليس، ببلا مچسلا كران كو لے گیا، جیسے لوگ عورتوں کواغواء کر کے لیے جاتے ہیں ایسے ہی ان کو بھی و داغواء کر کے لے گیا، جوں ہی وہاں ہنچے بیرصاحب ان کود کھے کر کھڑے ہوگئے، اصل میں وہ مملے ہے ہی تیار ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جارا گماشتہ جے پکر کر لائے گا وہ کوئی معمولي آدي نبيس ہوگا، بس اي خيال ميں بدابھي پنجے ہي تھے كہ پيرصاحب أيُر كر کھڑے ہو گئے، ابھی ان ہے یو چھا ہی نہیں کہ کون ہے؟ مس مقصدے آیاہے؟ ب یو چھے بغیران کو سینے سے لگالیا، کہنے گے بس آب اور میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ رہجی ننیمت ہے کہ وہ مرد تھے ورنہ بعض پیرتو عورتوں کو بھی نہیں جھوڑتے ۔ ایک عورت نے اپنے حالات میں لکھا کہ ایک بیر نے مجھے بینے سے لگالیا اور کہنے ذکا کہ اب ہم دونوں بھائی بہن بن گئے، کیا ٹھکا نا ہے اس بے غیرتی کا معورت کا اپنا بیان ہے کہ یہاں کوئی پیر ہے معلوم نہیں کون سا بابا، اس بابانے پہلے تو اس کو سینے سے لگا لیا چرد ر

تک اے بھیچنا رہائی کے بعد کہا کراب ہم بھائی بین بن گئے فیست ہے کہ بیر د تنے پہلے ان کو بیٹے سے لگا کر بھائی بنایا بھر کچھ پڑھنے کو وظیفہ بتا دیا، گھر کئے گئے چونکہ آپ کو بھائی بنالیا ہے اس لیے روز اند بیری کلس میں آیا کریں، پابندی سے بیبال حاضری و س۔

ا تنا تو پر صاحب نے کہدویا، آگر نریقر تاگاں گا شینہ نے کہ کہ آپ اب مرید ہو گئے ہیں بہال مرید کرنے کا بھی دستور ہے، جس کو تھڑ ساحب سینے نے لگا لیخت ہیں اور کہدوسیتے ہیں کہ بہرا بھائی ہن گیا اس کا مطلب سیہ ہوتا ہے کہ آپ مرید ہو گئے اب دیا کی کوئی طاقت آپ کوچٹر آئیس علی دردے چوارا بہت پر بیٹان تھا کہ مرید تو اس نے ذرید دی کر لیا اب میں کیے بچی لگا۔ آئر ہیں ان کی بخس میں ٹیس گیا تا معلم تمیس کیا ہوگا، بے چارہ بہت سہا ہوا تھا۔ بھی نے آئل دی کہ پچھے بھی تیس ہوگا ، ان شاہ ماللہ تعالیٰ بال تھی بیا نہیں ہوگا ، اور اس کو مرید ہوئے کا تھی طریقہ تایا، آئر آس نے اس چیرے بچھائی انڈونائی تو یکر کی ، اب اس کے پاس می ٹیس جاتا۔

 " حضور! كارخير مين ديرتونهين كرنا چاہيے۔"

میں نے کہا:

''لن بن الحصمعلوم ہوگیا کہ آپ بیت ہونے نیس آئے بلکہ مجھے بیت کرنے آئے بین، جھے مجدارے بین میرے مرید بنے نیس بلکہ بیر بنے آئے بین میں آپ کو پیرٹین مانول گائٹریف کے جائیں۔''

### جيلي كاقصه:

بید و دی قصہ دو اکد ایک چینا گیا گرد کے پاس، کنچڈاگا رحضور تھے اپنا چینا منالیں، اس نے کہا بیٹا چینا اتی جلدی اور آسانی سے نہیں بنایاجاتا، پہلے زمانے کے گرد ٹھی آج کل سے چیروں سے زیادہ قتل مند تھے، آج کل کے چیزافتھے کے بیٹے بیس کر کوئی آسمینے، کوئی آسم پنے لیکن اس گرونے چیلے ہے کہا کہ میٹا چینا بنایاب سٹھل ہے، چیلا کہتا ہے:

"احِيما جَى اگر چيلانهيں بناتے توا پنا گرو ہى بناليجے۔"

کچونہ کچو قو بالجیے چیا نہ کی تو گروی کی، ان صاحب سے بھی میں نے بھی کہا کہ آپ مرید بنے ٹیمیں بلکہ چیر بنے آئے ہیں لیمن میں آپ کو چیرٹیس بناؤں گا، مس تشریف لے جا کیں۔

## مجامد کی عظمت:

بہلے بتا چکا ہوں کہ بہاں بیت سے سلط میں ہرشرط سے مشتقیٰ صرف ایک ہی تم ہاوروہ ہے جاہدا اس کے لیے کوئی شرط ٹین اس کو تو فرا آ تکھیں بند کر کے بیت کرلیتا ہوں اند تعالیٰ سے کوم بدیادی، اپی راوش جان وبال قربان کرنے کی تو ٹیش عطا فرما دیں۔ ٹس بوت بیت برخص سے بیٹم بدی گیا تھوں:

(m)

''الله تعالیٰ کی راہ میں مال یا جان قربان کرنے کا سوقع چیش آیا تو بخوشی قربان کروں گا۔''

جباد کے کا ڈیکٹے سے پہلے میے دہیں لیتا تقاءات لیے جولوگ جباد کے کا ڈیکٹے سے پہلے بیت ہوئے ہیں وہ اپنے طور پر میٹر کرلس پہلے جو میرا کرتا تھا گو یہ عربر کل ان میں ضمنا واخل ہے بلکہ بیت کی دور کے لیکن پیدا تھا اعراضا نہیں کہوائے جائے تھے آئی لیے اب وصیت کرتا ہوں کہ یہ عہد جو پہلے ضمنا کیا تھا اب اے صراحت تا زہ

عابد کا اضاص می تینی ہوتا ہے اس لیے میں اے بیت کرنے میں دیر نیس کرتا، دوسر ہے لوگوں میں ایک آواضلام کا پہائیس چلا، دوسر ہے وہ بیت کا سجح طریق کا دمی نمیس کھنے اس لیے ان کو کچھ وقت تک کھ کالنا پڑتا ہے۔

#### مقصد بيعت

بیعت ہے مقصد یہ ہے کہ بنرہ واقعۃ النہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اس کی ہرشم کی طاہری و باطنی سب نافر ماندوں سے تو ہد کے کا اور پواسلمان بن جائے اور النہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بیدا دو جائے کہ دیا کا کوئی تعلق کوئی مہت کوئی خوف اور کوئی طعی اس میں بال برابر بھی کچک پیدا شکر سکے ، اس مجوبہ حیثی کے مشق کا جنون اس حد تک بچٹی جائے کہ یوری دیا کی عظی کومقا بلدے لیے یوں للکارے ہے

> سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر یہ دیواند اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے کلڑے

ہ…. ہ.... ہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا در من نبور عشق کا تو کماب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سووہ دھری رہی یہ ہے بیعت کا تسیح مقصد کیکن آج کل بیعت سے غلط مقاصد پیش نظر رہتے ہیں سب کا حاصل طلب دیاہے۔

بیت کے ذریع تعمیل دیا محقف طریقے ان کے چیش نظر ہوتے ہیں ، مطلا: جیرصاحب کے ماتھ تعلق کی دیدے یا چیرصاحب کی سفارش سے دنیا کی بری بری مشکلات مل جو بائری گا۔ چیرصاحب کے حالتہ میں دنیوی کا طاحہ او نجے طبتہ کے لوگوں سے تعارف جوگا ، ان سے تعلقات پیرا ہوں گے تو دنیا کے برخم کے کام فکلوائے میں بہت بہرات ہومائے گا۔

بعض او گول کا بیر تقیدہ بوتا ہے کہ پیرصاحب کی برکت ہے جن بھوت ہے ہے۔ وغیرہ قدام بلاوں ہے جات ال جائے گی ،ای طرح دوسری تکالیف اور معینیتوں ہے چھٹکا رائل جائے گا دکوردر گل جا نمیں گئے ہی ہی گئے مقرد ضربین واقعہ ہے ہیں ہے لوگوں کے ذخوص میں بیقصور ہے ،ایک شخص نے بھے بتایا کہ میں شکس دتی کا شکار ہوں کتلف شم کی تکا لیف اور پر بیٹائندل کا بھی سامنا ہے کوئی جد بجھ میں ٹیمیں آئی کہ میصینیس کیول آ رہی ہیں۔ بھی لوگ کیتے ہیں تہاری پر بیٹائنوں کی واحد دید یہ ہے کہ تبارے مر پر کی بیمی کا تو ٹیمیں ،مرشد کا سار بوتا تو بھی پر بیٹان نہ ہوتے ،جلدی کی ہے بیت بوجاد۔

میرے پاس ایک موانا ناصد ب آئے جو موانا ناصی تھی تھیں رمیدہ وجی تھے، یہ اس لیے بتار باہوں کر مید دفول مفتین انسانی کمالات میں شاری جاتی ہیں شم کا صفت کمال ہونا تو ظاہری ہے عالم و ہن کو ہر مسلمان قائل احترام جمتنا ہے اے عزت کی نگاہ ہے و کچنا ہے اور بڑھا پا جمی ہونا کا کمال عمل کی علامت بھیا جاتا ہے، زندگی جر کے تجارب ہے انسان بہت بچھے بچھے جاتا ہے، اس محرش لگر آخرت بھی پیدا ہوجاتی ہے، اس شی بید دونوں کمال تھے لیکن جس اس زن نے میں بالکل وعمر قشا تھیں، پیٹیٹیں سال کی عمر ہوگی، (m2)

وہ آ کر مجھے فرمائش کرنے لگے:

" آ ب مجمع بيعت كرليس اور ميرى پشت پر باتهدر كادير."

مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتی عمر گز رگئی رکسی ہے بیعت نہیں ہوئے ،اب مجھے جیسے نوعمر ے بیعت ہونا جاہتے ہیںآ خرمیر ہےاندرانہوں نے کیا خو لی دیکھی جب وجہ در ، فت کی تو انہوں نے فرمایا ،اس لیے کہ آپ کا نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، میں لوگوں کے جنات نکالنا ہوں بعض جن بڑے ضدی اور مرکش ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے لیے لیے وظفے پڑھنے پڑتے ہیں، کبھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالٰی کی ''القول الجميل'' ہے (برعملیات کی مشہور کتاب ہے) وظفے پڑھتا ہوں مجھی کسی اور كتاب ہے گروہ نظنے كانام بى نہيں ليتے گرآپ كانام لينے سے بھاگ جاتے ہيں،اس ليي مين نے آپ كے باتھ يربيت بونے كافيعلدكيا ہے، ميں نے كہا كرآپ نے بزرگی کی علامت خوب پیچانی، اگرآسیب بھگاناہی بزرگی کامعیار ہے توالی بزرگی کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں کئی ہندو بھی لوگوں کے جن اُ تار دیتے ہیں بلکہ غیرمسلم اس فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں،آپ ان میں کے کی کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کیں۔ میں نے بیات ہوجاتے ہیں مگران ك بين نظر اي اصلاح نبيس موتى صرف اس مقصد سے بيت موتے بيس كداس بزرگ کی برکت سے جن محوت محاگ جائیں گے، مالی بریثانیوں سے یا آفات ومصائب ہے چھٹکارا حاصل ہوگا۔

تخصیل دنیا کی بدترین صورت:

بعض دنیاے مردار کے عاشق ایے تھی میں جودین کے لبادے شن دنیا کمات میں، یہ برترین دنیا ہے دو بیعت اس کیے جوتے میں کدری کا فاظ سے کوئی اشیار کی میٹیت کُن کُو بال وجاد دولوں ہاتھ لگ گئے مجام ہے اموال وصول کرنے اوران کی نظروں ہیں اپنی جادو ہزرگی کا سکہ بھٹانے کی بہت بڑی تجارت کے درواز سے کمل گئے ، مال وجاد دونوں ہیں بہت بلند پر واز، اور اگر ضائخواستہ دنیائے مردار کے اپنے ڈیل ترین عاشق کوشوکی اتست سے خلافت بھی لسکی کچرو تو سیان اللہ! کچھ نہ یو چھے ،

پرواز وں پر پروازیں <sub>ہے</sub>

ئېنچق اپنی نظرین سکرین تالا مکان دیکھیں لباس زید وتقو کی میں مجسم مستیاں دیکھیں

بید نیائے مردار کے عشق کا بہت ہی بدترین شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نئس وشیطان کے شرے حفاظت فرمائیں ،ولا حول ولا قو ق الا بع.

بیت ہے مقصد کیا ہے؟ اس کی تفصیل تو میں نے بتادی ہے کدانڈ تعالی کی رضا حاصل کرنا، کیے اور ہے مسلمان بنام تصووے ۔

مخصیل مقصود کے غلط طریقے:

پیر بعض لوگ جو بیشج مقصد بچھ لیتے ہیں دہ اے حاصل کرنے کے طریقے غلط افتیار کرتے ہیں جن کی کچھٹھیل بتا ناہوں:

 ابعض تیجھتے ہیں کہ صرف مرید ہوجائے ہے بیٹھے بھائے تی بیڑا اپار ہوجائے گا، گانا ہول ہے بیچنے کی ضرورت نہیں و سے ہی منظرت ہوجائے گی۔

ق برت کے جاتا ہے اور کروٹ مال دیا ہے۔ ایس میں مجھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے تو پیرصاحب کی دُعا ماور توجہ سے گناہ خود بخو د

ی چھوٹے گئیں گے کچوکر نائیں پڑےگا۔ © بعض بھتے ہیں کہ قلب جاری ہوجائے ، بس بی دلیل وصول ہے ادر اگر

سب لطائف جاری ہوجا کمی تو پھر تو سجان اللہ! غوث کے مقام پر بیٹنج گئے۔ آب بعض توجہ کے اگر کو کمال سمجھے ہوئے ہیں۔

بعض کشف وکرامات کودلیل وصول سجھتے ہیں۔

ن بعض کچھ خاص متم کے مراقبات اوراذ کا رواشغال کومقیاح الکمال بچھتے ہیں۔ مذمہ تالات کے مداری مداری ا

وز برستان ہے ایک مولوی صاحب نے لکھا:

''میں اپنے شخ مے مقام احدیت کے مراقبہ کی مثل کرر ہاتھا، کا میابی سے پہلے من شخ کا اختال ہوگیا دوسرے شئے سے تعلق قائم کیا اوران کی ہدایت کرمطانق مقالم ان و - کا مراق کر مل اگر کھی، مقالم اصل معالد الدار

. کے مطابق مقام احدیت کا مرا تبکرتار ہا کچر بھی پیمقام حاصل ندہوا اوران شخصاحب کا بھی انقال ہوگیا، اب جھے آپ کے سواکو کی نظر نیس آتا آپ

شیخ صاحب کا بھی انقال ہو گیا،اب جھے آپ کے سواکو کی نظر نبیس آتا آپ سیمیل کروادیں''

میں نے انہیں یہاں بلوا کرسلوک کی حقیقت سمجھائی ، بحد اللہ تعالی سمجھ گئے۔

ک لعض نے چیخے جلانے اور وجد وحال کومعراج ولایت بجھے رکھاہے۔ کہ لعنہ نے بہت کی است کا کہ سے کا کہ سے کا کہ سے ا

بعض نے دری کتابوں کی طرح سلوک کے بھی کچھ ابواب واسباق مقرر
 کررکھے ہیں، بس جس نے سانصاب بڑھ لیا او کا اللہ بن گیا۔

ايك مولوى صاحب مجهس كمن لك:

''میںسلوک کے نصاب کی تکیل کرنا چاہتا ہوں ، کتنے سال کا نصاب ہے؟'' جھےاس مولوی کی جہالت یر بہت تعجب ہوا ، مولوی ادرا تنی بری جہالت السیاذ یا للہ۔

اندرون سندھ سے ایک مولوی نے لکھا:

''شیں اپنے شخ سے ولایت کبری کا ستر ہواں باب بڑھ رہا تھا، کہ شخ کا انتقال ہوگیا، میں نے پورے پاکستان اور ہندوستان کے مشاق پر نظر ڈالی،

آپ جیسا کوئی نظر نیس آیا ، آپ میری تحمیل کروادین ۔'' مند مصر است صحیا سیست

میں نے انہیں بھی بلوا کر محیح طریقہ سمجمایا تو وہ یہاں کے بعض ذ مدداروں ہے بہت تعجب سے کہنے گئے:

'' بها بواب پڑھے بغیرولایت کیے حاصل ہو سکتی ہے؟''

(ra·)

بحدالله تعالى يهال رب توچنددوں كے اندرى راوراست برآ گئے۔

## للحيح طريقه:

الله تعالى گورانش کرنے کا شرق اور مثل ووؤ ال خاط ہے مرف، اور صرف اور مرف کی طریقہ ہے کہ اس کی برخم کی نافر مانی سے بچا جائے ، برخم کے مشرات خابر وواطمہ چھوڑ دیں اور دومروں کو گئی جرخم کے مشکرات سے بچانے کی کوشش کریں، اپنی استطاعت وقد رسے کے مطابق چوری پوری جدو جہد کریں، کسی کی گوئی رہایت نے ترکی میں، ویل کی گوئی مجبت، کوئی خوف، کوئی طما اور کو تعلق الفذاتاتی کی مجبت تھلت کے متنا بلہ ہیں ویڈ نے یائے۔

#### سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر

یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے فکڑے الله تعالیٰ کی نافر مانی حیسوڑ ہے بغیرا ہے راضی کرنا قطعاً ناممکن ، ناممکن ، ناممکن ، ایسا خبال رکھنے والوں کی عقلبیں منے ہوگئی ہیں ،اس لیے اتنی موٹی بات ان کی عقل میں نہیں آتی ۔اس دور کےصو فیدکواس طرف کوئی توجینیں مراقبات ،محاسبات اوراذ کارواشغال تو بہت كرتے جي ليكن الله تعالى كى كھلى نافر مانيان اور علائيد بغاوتين و كھيرے بين ان ے روکنا تو در کنارائے چیرے ہے بھی نا گواری کا کوئی اثر ظاہر نبیں کرتے ، ملانہ فسق و فجور میں مبتلائے دینوں سے محبت کے تعلقات ، ان کے ہاں آ مدورفت ، وعوتمیں کھانا اور بہت ہی انشراح وانبساط ہمیل جول اوراختلاط سے نابت کررہے ہیں کدان کے تلوب میں ایسے فتق وفجور اور علامیہ بغاوتوں سے کوئی انقباض نہیں ،کسی قتم کی کوئی نا گواری نہیں ، اغیار تو اغیار ایے متعلقین اور مریدوں کو بھی گناہوں ہے بیچنے کی قطعا کوئی تلقین نہیں کرتے ،کسی قتم کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ،بس وطا نف اور مراقبات یرز ورے، لطائف کے پکھاسہاق پڑھادیے اور پکھ مراقبات بتادیے،اس کے ساتھ انہیں خلافت بھی دے دی، مجھے ایسے بہت سے بیروں کاعلم ہے، میں نی سنائی باتیں نسین کرر با این مشاہدات بتار باہوں ایسے مریدول کوئی خلافتین دیے رکی ہیں جن کے کوگوں پر تحکے مظالم ، چیوٹے مقد مات دوسروں کی جائیدادوں پر جرا نا جائز بقند کرنے ، جس سازی اور کروفر ہیں اور حرام فوری کو پیرصاحب بخولی جائے ہیں ، بگر پیر صاحب نے بڑع خودوان کا لیفید قلب جاری کر سے ان کوخلافت ہے جائز رکھا ہے ، بیٹک اور انٹیورٹس کے حرام خود ملاز ٹین کوئی خلافت کا تائج ہیں اکھا ہے ، شرقی پر دے کا تو تجاہداً انتظام افز کو بیاان کے خرب میں کوئی کانا ہے ہی ٹیس بلکہ صدارتی اور کار آواب ہے ، مریدول کو تو چوڑ ہے خود ویرصا نبان کے گھروں شی شرقی پر دوئیس اور مرید نیول

بنارہے ہیں۔

مخصوص هم سحرا قبات ادراز کار داشغال خود تصود نیس، بکد تصیل تصود کار را پد بی امل تصود برشم کے معاصی خابر دوباطند سے پچاہ، پھراس میں بھی بنیاری چز بہت ہے، مراقبات اوراز کار داشغال سے بہت بلند بوتی ہے، جب بتک ہر چز کی بنیاد پینی ہمت میں کم میں میں میں شخص و شیطان اور ہے دین ما حول ومعاش و کے مقابلہ میں ہمت بھری کر رسے کاس وقت تک کی قد چر بھی کارگرفیس بدگی، اس حقیقت کوفوب خوب بچھیلی اور دلوں میں آثار لیس، دائشقائی ترفین حطا فرنا کمیں۔

مرید خود ہمت کرے گناہ چھوڑے اس کے بغیر گناہ ٹیس چھوٹ سکتے مرید کوخود ہمست**د**رنا پڑےگ

# شیخ کی ضرورت

بہت ہے توگوں کو بلکہ بعض علا موکوممی اشکال ہوتا ہے کہ جب مقصد ہی گناہ چپوڑ نا ہے تو بیکا م آوانسان فود کھی کرسکتا ہے ، کی ہے بیعت ہونے کا کیا فائدہ ؟ لہم انسان خود ہمت کر کے گناہ چھوڑتا جائے اس طرح خود بخو داس کی اصلاح ہوجائے گی بیعت کی تو ضرورت بی نہیں اس اشکال کا جواب ذراتفصیل ہے من لیس نمبروار بتادیتا ہوں: 🛈 بیعت ہونے کے بعد دل میں فکر آخرت بیدا ہونے لگتی ہے ،کوئی انسان کیسا ی بے فکر ہوآ زادمنش ہولیکن کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعداس کے دل میں پچوفکر ضرور پیدا ہوتی ہے کہ بیعت کر کے جومیں نے اپنے مالک سے عمد کیا ہے کہ آ بنده گناہوں کی زندگی ہے اجتناب کروں گااور فرائض دواجیات کی یابندی کروں گا تو اب اس عبد کو یورا کرنا جاہے، اس طرح دل میں آخرت کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے اور گناہ چیوٹے شروع ہوجاتے ہیں، جب فکریدا ہوتی ہے تیسجھیے کام بن گیار فکر ہی بنیاد ے اصلاح کی ، جولوگ گناہ نہیں چھوڑتے نہ ہی گناہ چپوڑنے کا نمھی خیال آتا ہے ان کے بگاڑ کی جزاور بنیادیمی بفری ہے، جے اپنی قبراورآخرت کی فکر بی نہیں اے کیا مزی ہے کہ حلال وحرام اور جائز و نا جائز کی تمیز کرتا پھر ہے، جس کے ول میں اللہ تعالیٰ پیگلر پیدافرمادیس بجه لیس کداس کی آخرت سنورناشروع ہوگئی،خواہ وہ اُن پڑھاور عامی ہی کیوں نہ ہواور نے کا شخص کی اصلاح کم جی نہیں ہوسکتی خواہ وہ عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو، يهال جوعلاء زير تربيت ہوتے ہيں انہيں ميں يہي تلقين كرتار ہنا ہوں، بار بار تنبيه كرتا ہوں کداگر ہرکام کرنے ہے پہلے باقکر پیدا ہوتی ہے کد مدکام جوکرنے لگا ہوں باز مان ے جوبات کہنے لگا ہوں شرعاً میہ جائز بھی ہے یانہیں؟ اگر بی اُمری پیدا ہوتی ہے تو یہ صلاح قلب کی علامت ہے،اگر یہ فکرنہیں پیدا ہوتی تو یدل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، اس برمنت کی جائے اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ، جب تک مسلمان میں فكر پيدانه بواس كي اصلاح نيس بوعتى اورفكر پيداكرنے كاموثر وجرب ذريعه كي مصلح ہےاصلاحی تعلق قائم کرناہے۔

🎓 بعض لوگوں میں کچے فکر تو ہوتی ہے مگراتنی ناقص کہ انہیں انشانعالی کے قوانین

مطوم کرنے کی ہمٹ نیمل ہوتی ، بیعت ہونے کے بعداس کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے، ہر کام کے بارے میں گفر پیدا ہونے کے بعد تقیق کرے گا کہ بیدجائز ہے پانا جائز؟ مید چر طال ہے یا ترام؟

ج شارلوگ ایے بھی بین کہ آئیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کاعلم ہے لیکن اس
 کے باوجود ان پر ایک غفلت طاری رہتی ہے کہ ان قوانین کا استضار ٹیمیں رہتا۔ بیت
 بونے ہے سامتحضار پیدا ہویا تاہے۔

بوسے سے بین اسمار بید اوج بہت سوچی ! کیا صرف علم حاصل کر لینا کانی ہے: ہرگزئیں! اصل مرحلہ تو آگے ہے، آج کل لوگوں نے معلومات تھ کرنے کواکیستنقل مقصد عالیا ہے قمل کرنا تصوور ٹیس محمل عمر اسے علم تقصود ہے جہا تچہ مشاہدہ ہے کہ لوگ سب بچھ جانے کے باوجود گناہ کرتے رہے جہاں، آنا و کا کناو ہونا انہیں معلوم ہے کوئی دومرا او چھ لے لؤ فورا کہرویں ہے کہ بے فشک سیر کناو ہے محر داوں پرخفلت کیا ہے وجر وگناہ ہے بادئیس آتے ، اولا جانے کے اوجود جلکہ زبان سے اعتراف کرنے کے اوجود گناہ ہے بادئیس آتے ، اولا فہیں ہوتا کنا و کرتے وقت اس طرف تو فیریس جاتی کر جہم گناہ کررے جی مرف جہنا ، فہیں بہت سے علماء بھی اس خطر ناک خفلت کا شکار ہیں، بزے برے کہا کر شری جہنا ہیں محراس سے فیریس بنطا

نیبت کا صال و کیو کیچے، آن کل آخر پیا بر مخطل کی دوئی آن گناہ ہے ہے ایتھے ایتھے و بندار کہلانے والے تحضوٰ اس میں جتلا رہتے ہیں، مزے لے کر مردہ بوائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں کھر کیا تجال ہے کہ کس کے کان پر جوں تک رینگ جائے، بتائے کس کوفیبت کا حرام بودا معلوم ٹیس ؟ سب کومعلوم ہے کھر اسخصار کی گؤیس۔ نماز میں ہاتھ ہلانے کا مشکد لے لیجے ہر مولوی نے بیسکند پڑھا ہے کی مولوی ے پیچیس قرناتھی دے گا کرفراز میں بالمعروب ہاتھ بلانا کردو تر کی ہے اس کا اعادہ واجب ہے اور جلد کی جلد کی تمیں ہار بلانے نے نماز فوٹ جاتی ہے تواہ فررست سے می جو ہیر مسئلہ سب نے پڑھا ہے، کہ کی بیال افقاء کے لیے جو تھی مولوی صاحبان آتے ہیں نماز میں ہاتھ بلاتے ہیں کو یاسب کا اجماع کے کہ نماز نثیں ہاتھے بلانا فرش یا واجب ہے، بار بار کو کا پڑتا ہے تو جا کر کیس میادت چھوٹی ہے، بتا ہے دو پڑھا جو امراد مسئلہ کہال گیا؟ بیک کیس گے نا کہ نظم ہے کر کناہ کرتے وقت اس کا گناہ ہونا محضر شیس ہوتا۔

شرعی بردے کاعلم س مولوی کونبیں؟ قرآن مجید میں صاف صاف ندکور ہے احادیث اور فقہ کی کتابیں اس ہے بھری پڑی ہیں، بردے کی اہمیت اور اس کی فرضیت سب کومعلوم ہے مگر انتحضار کسی کونہیں ،استحضار ہے اتنا بعد ہے کہ گویا اس کاعلم ہی نہیں لیکن جومولوی صاحبان بیہاں پہنچ جاتے ہیں انہیں انتحضار ہوجا تا ہے اور آنکھیں کھل جاتی میں پھراہینے گھروں میں بلکہ علاقوں میں بردہ کی تح بیک چلاتے میں اور یہاں پنجاب، سرحد، وزیرستان اورافغانستان بلکه مغربی ممالک تک سے خط آتے ہیں کہ ہم نے یہاں آ کراہے گھروں میں شرعی پردہ کا اہتمام شروع کردیا ہے، بول لگتا ہے کدان مولو ہیں کو پہلے معلوم ہی نہ تھا حالانکہ سب کچھ معلوم تھا پڑھتے پڑھاتے رہے تھے گر وہی بات کے غفلت کی وجہ ہے استحضار نہ تھا،صرف علم کانی نہیں بلکہ علم کا استحضار بھی ضروری ہے، بیعت کی برکت سے غفاتوں کے بردے جاک ہوتے ہیں، اتحضار نصیب ہوتا ہے، اس لیے بیت ہونا صرف عوام کے لیے ہی نہیں علاء کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ علماء کے لیے زیادہ ضرورت ہے تا کہ جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے اس کا التحضارنصيب بواوراس يرعمل كى توفيق مل جائـ

کا نوں سے بینے کے لیے صرف اتحضار بھی کافی نمیں، ویکھیے بہت سے لوگوں کو آتا ہوں ہیں اور کیا ہوں گئی اور کیا ہوت

رہے ہیں کین السوائ میں موجود ہیں۔ جنیس میں گناہ کے دفت گناہ کا پوراا حساس ہوتا ہے، اپنے جرم کا انتخصار ہوتا ہے گین اس کے باوجود بازشین آتے، ان لوگوں کو آخر سے میں جواب دہی کی گفرٹیس اس لیے گنا ہوں کو چھوڑ نے کو کوئی قدیم ٹیس کی کا گئی تدریش کرتے ان کے حق میں خام اور اس کا انتخصار دونوں چیز ہیں ہے کا مربیں، اس مرش کا علان تا تھی بیست کے ذریعے ہوتا ہے، جو کی معمل کے باتھ پر بیعت ہوتا ہے وہ اول تو گناہ کے قریب ٹیس بیمانا آگر کچھ ففات کی دجہ نے گئے، وکا ادارہ کرلے یا گناہ کرنے گئے تو اسے فورا استخصار

© بکی اق گراو ہوباتی ہے کہ گاہ وجوڑ نے ہوئیں سی گانا وکا کلم بھی ہے دقت پہاتھنارگی ہے اور اس کے بقیج میں بننے کا گرگئی پریاء کو اس کی تدبیر ہی گئی ہو چنا ہے محران سب باقوں کے باوجود فائیس پانا، بے بھارہ اپنی طرف ہے بہت تدبیر ہی کرتا ہے گر سب تدبیر ہی ناکام ہوباتی ہیں، چنا نجہ بہت سے لوگ بتائے ہیں کر کراہ ٹیس گاہوں ہے بچنا چاہیے ہیں وجوانہ اس میں میں ہے جو بیٹ دی بنا پکا ہوں کہ فور پیشے چیو ہے اور بندار کیس بنا جا تارا ترکیا کر ہیں؟ اس بائے ہی بنا پکا ہوں کہ فور پیشے چیا ہے اسان کئی ہی تدبیر ہی سوئ لے منصوب بنائے اس سے دیرارٹیس بتا، بیاں چیشے بنائے اصلاح نیس ہوباتی اصلاح کے لیے صرف وی قدیم ہی کارگر ہوتی ہی بوشتے تو بر کردے، شخ ہر مرید کے مواج کو کہ کراس کے لیے الگ الگ شخ تو برخ

تفصیل تو ظاہری گناہوں کے بارے میں بتادی جن کا انسان کو کس حد تک علم یا احساس ہوتا ہے،اب ذرایاطنی گناہوں ہے تعلق بھی ٹن لیس:

ک باطن گنا ہوں کی بڑی بہت مضبوط اور گہری دوتی ہیں ابھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بار ہاالیا ہوتا ہے کہ انسان ایک فلا ہری گناہ میں جنلا ہوتا ہے کر گناہ ہونے کاعلم نن کئیں ہوتا باطم ہوتا ہے گرا تھارٹیں ہوتا خفات و بے توجی کی ہو ہے گاہ میں ہتلا رہتا ہے اور بھی علم واسخضار کے باوجود بھی گناہ کو تکار ہوتا ہے گر باطنی گناہ ایسے خطرتاک میں کہ ان کا سرے میے علم ہی ٹیری ہوتا، جیسے: حمد کبرور یا، مجب وغیرو وجب ایسچا ندران میکسکترین امراض کے وجود کا علم ہی ٹیری توان سے بیچنے کا گذکر کیے، ہوگی؟

شُّ ان امراض کی تشخیص کر کے بتا تا ہے کہ تیرے اندرفلاں مرض ہے۔ ﴿ اَکْرِکَ کُواہِے اندرکی باطنی مرض کے وجود کا احساس موقعی گیا تو دواس کا

علاج نہیں جانتا ہٹن اس کا علاج کرتا ہے۔ علاج نہیں جانتا ہٹن اس کا علاج کرتا ہے۔

تمام ہافعی گانا ہوں کی جڑھ ویا ہے جس کے دوشعے ہیں ہے بال اور حب ہاو، دونوں انتہائی تفریز اکستم کے گاناہ ہیں ایسے خطرناک کہ بسااہ قات ان کی خوصت سے ظاہری اعمال بھی جوہ ہوجے ہیں۔ یہ یاطنی امراض انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں گر پوری زندگی گزرجائی ہے اور مریش کو احساس تک نیمیں ہوتا کہ دو کی مرش کا خار ہے، اس جم کے خطرناک امراض کی فٹائندی کے لیے اور ان سے بیجئے کے لیے کمی مصلح کے ہتھ پور بیعت ہونا بہت ضروری ہے بلکہ یوں کہیں کہ اصلائی قعلق قائم کرنا ضروری ہے، بہیدے تعمورتیس مقصورتو اصلائی تعلق ہے۔

ظامہ یہ کہ دجب تک کی ہاہر طبیب ہاطمی ہے اصلان ٹیمی کروائے گا اس وقت تک امرائس فنا ہرو دباطنہ سے ٹیمی فاق سے گا دفا ہری امرائس کا مجی نام ہوجا تا ہے اصال بھی ہیدار ہوتا ہے گر فودا ہے طور پر پچنا مشکل ہوتا ہے بالغنی امرائس کا تو پہائی نہ چلے گا ان کا علم بی بیعت ہونے کے بھر ہوتا ہے، اس لیے بیعت ہوتا اور کی شخ سے اصلا تی تعلق رکھنا ہوت ضروری ہے اصلاتی تعلق کے اپنیر گرنا ہوں سے پچنا ہرت مشکل ہے۔

عبرت کے دوقھے:

اصلا تی تعلق ندر کھنے کا صرف بی نقصان ٹیس ہوتا کہ انسان گنا ہوں ہے وہ ٹیس پاتا، ہے دین رہتا ہے بلکہ اس ہے تھی ہڑھ کر کھی خطر ناکہ نتیجہ یہ لفتا ہے کہ انسان طاہری اعمال کا پائید ہوجا تا ہے تہجہ گزارین جاتا ہے اور خود کو دیدار بلکہ ولی انشہ بھے لگنا ہے صلا تکدوین کے بہت ہے احکام انجمی اس کے علم بھی ٹیس آئے ہوئے انشہ تعالیٰ کے بہت ہے تو این سے بالکل سے فتر ہوتا ہے۔

### پېلاقصە:

صوبر مرحد سے ایک شخص کا خط آیا:

''مین تمینی جراعت سے دابستہ ہوں ادرا ندرون ملک کے ملاوہ جرون ملک کے ملاوہ جرون ملک کے ملاوہ جرون ملک مجمئی مدال گا چکا ہوں، وہی اٹھال کی بوری پابندی کرتا ہوں مکمن صدتک کی درائی کا خلاف ورزی ٹیمین کرتا ، اس لیے جرافیال تھا کہ اب میں ویدار من چکا ہوں میر سے اندار کوئی ایک خاص ویدار من کا کہ باقل مجمل جو کیا ہے کہ درادالا قام سے تعلق رکھے والے ایک محتمل نے جمعے حدک:

'' آپ بنی انکی بھی ایک بہت بڑی خاک موجود ہے وہ بیر کنر ٹیعت میں دیورے پر دوفرش ہے اورآپ ایمی تک ان کرفرش کے تارک میں۔'' مظلم بتے دین پرمحنت بھی بہت کی تھی، نئی سال لگائے تتے، اس لیے بیہ بنتے ہی کا نپ گے اور جھے کلما:

"ئیں بھاگا بھاگا ایک مولوی صاحب کے پاس گیا کر حفرت برصاحب کتے ہیں دیورے پر دفرض ہے مولوی صاحب نے فربایا: "نہشک دیورے پر دوفرض ہے جہیں اس شمی کیا اخلال ہے؟" "ای وقت میں نے گھر جا کراس تھمی کٹیل کی، بیوی کو باینڈ کردیا کرائے بندہ

تهمیں دیورول سے پردہ ہے۔''

ذرا سوچی این سلمان کا اگر کی مصل سے اصلای تعلق بوتا، مصلح سے مراد شخ کال ہے جو واقعة مسلح بوخود کی دنیار بودوروں کو گئی دنیار بنائے ایسا بیڈیس جو فود کی مریدوں کے ساتھ ترام کھائے میں شرکے جو یا جس کے اپنے گھر میں بھی شرق شرک پروہ ندبو ودورور ل کو کہا بتائے گا گارش کا کال سے تعلق بھڑ اور ان اعراضہ شرایت کے ایک ایم شم سے بخبر ضربتا دو آواس کے اطلاع اور اس کی محت پر اللہ تعالی کی شمس النہ تعالی معرب بوکی اور معاہدے کا یہ بہانہ بنا کہ دارالاقاء سے تعلق رکھے والا کو کی شمس النہ تعالی جہالت و بے فہری میں رہے ، کھرشم بیرکا سے بیا ہے کا ویروڈو کو بہات و بے فہری میں رہے ، کھرشم بیرکا سے بیا ہے کا ویروڈو کو بہت ہو نے کی تھی ایک مثال سے اندازہ کر لیچے کہ دیندار مسلمانوں کے لیے تھی

#### دوسراقصه

ا بھی تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ یہیں دارالا فناء کے سامنے ہے ایک صاحب نے پر چیلکھرکردیا:

''شین میں سال سے بیان دارالاقا کے سامنے دو ہاہوں گر گھی دارالاقاء عمل آنے کا اطاق تیں ہوا میراوقت زیادہ تر تینے ٹی گرز تا ہے کی سالوں سے ہماعت میں لگا ہوا ہوں ہمہ وقت تیلنے کے کام عمل مشخول ہوں۔ جمعے سے ایک صاحب نے ابر جھا:

'' آپ بھی دارالا فآء مھے ہیں، وہاں کی متحد میں کوئی نماز پڑھی ہے؟'' میں نے کہا:

" نبیں اِ کمی جانے کا اتفاق نبیں ہوا۔"

انہوں نے کہا:

''چليه آج مير ب ساتھ دارالا فياء کي مجديش نماز پڙھ ليجي۔''

یس نے نماز پڑھی اور بیان سنے پیٹھ گیا، آپ کا بیان سنا اور من کرچکی باراحساس ہوا کہ شریعت میں بردو کی اس قدرائیت ہے، بردہ سے حصلتی ہیا تھی کئیں ندئی تھیں، بیان من کر اطاق احساس ہوا کہ شریعت کے استے بڑے تھی کی گئیسے خلاف ورزی ہوتی رہی، اس کوتای پرندامت ہوئی اور سے ول سے قوبکی، بیرے تن میں وہا، بیچے کہ اللہ تعالی صاف فریاد پر اورآ بیدہ کے لیے اس تم کی کوتا ہوں سے تحویظ تو تھیں، سیاصلمان بناد ہیں۔''

پینکہ انہوں نے وین کی ضاطر بہت محت کی تھی، دل شمل فکر موجود تھی اس لیے کو تا بیوں کا جیسے تی احساس ہوا تو ہی اور راہ راست پر آگے۔ یہاں تھی سوچیے اوہ استے عمومہ سے اپنے خیال بھی کچے دیندار ہے ہوئے تھے، وین کی ضاطر محت کر رہے تھے، خود تھی ویشرار کہنا تھے تھے دور ول کو کھی ویشدار بنارہے تھے لیکن کی مصلح اصلاق تعلق تیس تھا اس لیے استے عمومہ ایک جیرہ کناہ میں جٹالا رہے، یہاں آنے کے بعد پہلی بار آئیس گناہ کا احساس ہوا۔ گناہ کا احساس قو بہت دیرے ہوا لیکن تجرا اللہ تعالیٰ اصلاح جلدی ہوئی۔

ان دومثانوں ہے بیعت کی اہمیت کا اندازہ کر لیچے کہ کس قدر ضروری ہے، بالخصوص اس فتنہ کے دور میں۔

ان شانول سے بات پوری طرح واضح بوگی کدیدت بودا در کو منطح کال ہے اصلاحی تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہجا و بیدار مسلمان بنانا نامکن ہے، نامکن ۔ بیت ہوئے بغیراول آتا ہے: امراض اور گناموں کاللم بی نیس بوگا ارتفاع ہوائی اس کا استضاریس ہوگا، بیڈ سے خاہری گناموں کا صفاط ۔ بالحق گنا بوری کا صفال ان ے بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کا طاق قش کے بتاتے بینے ہوی نہیں سکنا، آئے ہے دو رہی کہیں سکنا، آئے ہے دو رہی کی سے اصلای تعلق رکھے بنیے میں بھی حال ہوگیا ہے، وہ بھی کی ہے اصلای تعلق رکھے بنیے میں بھی حال ہوگیا ہے، وہ بھی کی سے اصلای تعلق رکھے بنیے میں بھی حال کی سال ہوگیا ماہ ہو یا جالی بلک عش ماہ ہو گیا ہوگیا ہوگی

### بیعت ہے فائدہ کیے ہوتا ہے؟

اب تک بیعت کی ضرورت کا بیان اوا، اس کے فائدے بتائے گئے ، اب رہی پید بات کہ بیعت سے فائدے کیے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کی تفسیل بھی ٹس لیجے۔ بیعت سے فائد و ہونے کی پیروجوہ ہیں:

⊕ جیسا کہ شمی پہلے تا چکا ہوں کہ بیت ہونے والے کو بین فیل رہے کا کہ اس کے میں اس کے بین فیل رہے کا کہ اس نے قبل کے اور بیا نے کہ اس کے بین اور بین مسلمان نے کا عدوہ کیا ہے ، اس لیے وہ ہوشیار ہے کا کہ کیس کو کی بات اس وعدہ کے طاف نہ دہو بین کی اور اس پر اللہ تعالىٰ کی طرف ہے کو کی بخت گرفت نہ ہو۔ بین کھرا ہے ہیدار دہو شیار دیکھی ۔

ہیدار دہوشیار دیکھی ۔

🕝 شیخ کی دُ عاءاورنظرشفقت اس کی معین وید د گاررے گی۔

🕝 ﷺ کی محبت کیمیا تا ثیرے قلب میں دنیا ہے بے رغبتی ،اللہ تعالی ہے محبت اورفکر آخرت پیدا ہوگی محبت کی تا ثیرقر آن دحدیث اور تج بات ومشاہدات سے ثابت

ہےاورد نیا بھر کے مسلمات میں سے ہے۔

🕝 شنخ کے متعلقین اورصالح ماحول کے اقوال واحوال کااڑ۔

السلله بلك عوام ي بهي شرمائے گاكدم يد بوكريسي حركتيں كرر باہے۔

🕥 شخ ذکروشغل اورم اقبہ کے ایسے طریقوں کی تلقین وتعلیم دیتا ہے کہ ان ہے الله تعالٰ کی محیت ہر ماسوا کی محیت برالیسی غالب آ حاتی ہے کہ دنیا کی کوئی محبت، کوئی

خوف، کوئی طع اورکوئی تعلق محبوب حقیقی کی رضا کے خلاف کوئی کا منہیں کر واسکتا۔

 دین ہے بے تو جی و بے التفاتی کی صورت میں شرمائے گا کہ شخ کے سامنے کس منہ ہے حاضری دے گا اگر مجھی الی کوتاہی ہوگئی تو بھی شرم کی وجہ ہے شنخ کی

خدمت میں حاضری ہرگز نہ چھوڑے، بہرصورت حاضری کامعمول حاری رکھے، ایسی غفلتوں اور کوتا ہوں کا علاج یہی ہے۔

 اصلاح کا مداراطلاع واتباع پر ہے، یعنی شخ کوایے عیوب کی اطلاع دے، پھرشخ جونسخہ بتائے اے استعال کرے، پھرشخ کواس نسخہ کےاثر کی اطلاع دے۔ بیہ سلسلہ جاری رکھے،اس مدایت کےمطابق پہلے تو کسی گناہ کے نقاضے کے وقت یہ خیال آئے گا کہ گناہ کا ارتکاب کیا توشیخ کو بتانا پڑے گا،اس ہے شرم آئے گی،اس کا جواب تو بہ ہوسکتا ہے کہ مریض کوطبیب کے سامنے اپنے مرض کا صحیح میوری کیفیت بتانے سے شر مانا جائز نہیں، یوری محج کیفیت طبیب کونیں بتائے گا تو علاج کیسے ہوگا۔ چلیے اس کا جواب تو ہو گمالیکن طبیب کا دیا ہوانسخہ استعال کیوں نہیں کیا؟ شخ کواس کا جواب کیا وے گا؟ شیخ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، بیسوچ کرشرم میں ڈوب ڈوب جائے گا

ادر گناہ کے ارتکاب سے باز رہے گا۔ایک فحف نے اپنے حالات میں نیبت کے مرض میں ابتلاء کھا، میں نے اسے جونسخ کھااس میں ایک جزء یہ بھی تھا کہ جس کے سامنے کسی کی غیبت کریں تو توبہ کے بعدا سے اطلاع بھی کریں کہ میں نے آپ کے سامنے غیبت كا كناه كبيره كياتها،اس فيهاب آب كواين توبه كي اطلاع در مامون، بجراس صورت حال کی بینی اے اطلاع دینے کی مجھے اطلاع وس

اس نے دوسرے خط میں لکھا:

"میں نے اس خوف سے کرآپ کو بتانا پڑے گا بھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔" شخ کی روک ٹوک، ڈانٹ بلکہ مار پٹائی ہے بھی گھبرائے گائیس، یریشان نہیں ہوگا شخ کی ماربھی ناگوارنہیں ہوگی بلکہ مطمئن رے گا، خوش ہوگا، جسے مریض طبیب کی کر وی دواء یا نجکشن یہ آپریشن ہے مطمئن اورخوش ہوتا ہے۔ حالا نکہ طبیب کی تشخیص مرض یقین نہیں،طریق علاج کی صحت کا یقین نہیں پھر یہ کہ طبیب اور ڈاکٹر کی م یض کے ساتھ محبت ناقص، پھرا گرصحت ہوبھی گئی تو آخرک تک ،موت ہے تو کو بی مفرنهين، جب كه شخ كامحبت وشفقت كامله تجرم ض كاتشخيص اورنسخه كي تبح يزجمي يقيني، اگر بالفرض كبحى اس بين غلطى موجعى جائة والله تعالى اپنى رحمت ہے اس ميں بھى تاثير ر کھ دیے ہیں، شخ کی غلطی کو تھے اور خطا کوصواب بنادیتے ہیں۔ بہر حال شخ کے نسخہ ہے شفاء یقیٰ ہے، پھرشفاء بھی کیسی؟ دنیا بھی جنت اورآ خرت بھی جنت ہے ہی کہ رہے یہ دوات مل جائے تو بھی بیسودا بہت ستاہے ع

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی ستی ہے

شخ كا نتخاب كاطريقه:

شیخ کے انتخاب میں بہت ہی غور وفکر سے کام لینا ضروری ہے، ان بدایات کو ملحوظ

∑ کی معروف معلم کال بے بإضابلہ اصلاح تعلق کو ایواوراس نے اسے
 یعت دارشاد کی اجازت دی ہوداس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، گراواور للہ ہیرول
 نے موام کو چیائے: کے لیے بیر بہت بڑا جال چیلا رکھا ہے کہ اُنہیں کی شخ نے فیض
 حاصل کرنے کی ضرورت نیس ، براوراست اللہ تعالیٰ ہے یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم
 یعنی حاصل کررے ہیں، لیتین کرلوا یقین کرلوا یقین کرلوا یقین کرلوا یکین کرلیا کرلیا

ہرگر نہیں ہوسکنا، بیولی الفشیفان ہے ۔ نفس نتوان کشت الا علل بیر دامن این نفس سش را واسکیر

''کسی شخ کالل ہے اصلاح کروائے بغیرنش کے شریعے تفاظت نامکن ہے،اس نفس کش کے دامن کومت چیوڑ۔''

(آ) دین می خوب پخته اور مصلب بوء معاشرے میں میسی جانے والے متحرات وجد عات ہے بہت دور رہتا ہو، خاص طور پر دو متحرات جن سے بچنے کا اہتمام اکتم عالہ ومشاخ تجی نیس کرتے ، مشار شتہ واروں سے شریعت کے مطابق محمل پر دو نہ کرنا، تصویروں کی اعت ، تی وک کی احت ، فیجب کرنے اور سفنے کا کیم واور علانے کا اور ماہ انشو فرس اور ترام آمدن کے دومرے ذرائع والوں کی وقوسے پاہر یقول کرنا فیرو۔

🕆 د نیوی لحاظ سے او نیچ طبقد کی بے جااور بلاضرورت رعایت ندکرتا ہو۔

ا اللي تُروت واللي مناصب اورعوام كى جھيئر بھاڑ كى بجائے اس كى طرف علماء وائل صلاح مساكين كار جوع ہو۔

ق متعلقین گومرف اورادووافا کف اورمرا قبات و غیر و کاتقین بری اکتفا دیگر و ؟ بو بکد بدعات و محکوات اورامراض باطعه به یک بخشانی کو مجعی تا بوکه بهیت سے اصل مقصد بیمل ہے اذکار داشفال و فیمروای مقصد کی تقصیل کے ذرائع بیل اور قصیل مقصد بیمل میمن و مدد کار بیمل - المصحلقين كواپيے بى آ زادنە چھوڑ ركھا ہو بلكه ان كى غلطيوں پر روك نۇك كرتا ہو۔

@ پاس بیضے سے دنیا ہے بے رغیتی اور دطن آخرت کا شوق بیدا ہو۔

مشکرات و ہرعات سے خود بھی بچتے ہول اور دومروں کو بھی بچانے کی کوشش کر تے ہول،اللہ تعالیٰ کے معالمہ میں کمی کی کوئی ہوائہ کرتے ہوں۔

آن ان آخر نمرول کی خوب الجی طرح تحقیق کرنے کے بعد جب پورااطمینان بوجائے کہ شخ خود بھی امراض طاہر وہ باطنہ ہے تھو فلے ہے اور متعلقین کے علاج کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے قوال ہے دیواکوس پر بڑھا تھی، جماس میں حاضر ہوں ، مواعظ

سنت کےمطابق استخارہ کریں۔

وملفوظ بت سنيل \_

پھراگر شخ کی مجالس ہے فائمہ ومحسوں ہومناسبت معلوم ہواور قلب مطمئن ہوتو ہیستہ کی درخواست کریں۔

شخ سے استفادہ کی جار شرطیں:

جار چزیں لازی میں استفادہ کے لیے اطلاع واتباع واعتاد وانتیاد

### شرا ئطِ اربعه كى تفصيل:

الفتیاو: اس کامطلب یے کہ شخ مرض کی جوتشیص کرے اور اس کے لیے جو

نستہ ہو یز کرے اسے انشراح قلب ہے تبول کرے، چون وچرا شکرے، اپنی دائے کو دخل ندرے ، مب بچوکل طور پرشخ کے سپر دکردے:

"مرده بدست زنده"

بن کرر ہے۔

اطلاع: ش کواہے امراض کی بلاکم وکاست سی سی اطلاع: ش کواہے امراض کی بلا کے وکاست سی سی اطلاع: در کوئی پڑ
 مجل چھیائے نیس، کی حالت پر بھی پردہ والے کی کوشش ہرگز ند کرے، بہت ہے سی استعمال میں اس بارے بڑی فیس کرتے، وجب بیدلیس کریے فیانت ہے اور بہت براجرم،

ا پیے مریش کو بھی شاہیں ہوئی۔ یہ بھی خوب بجو کس کہ اللہ تعالیٰ شخ کا ل کو ایک بصیرت وفراست عطا وفر ادیے ہیں کہ دو عمو مامرینس کے اقوال داووال سے اس کے امراض کو بچھے جاتا ہے اس کے بادجو دو عموماً از فود بچونیس بتا تااس لیے کہ طاح کا قاعد و بھی ہے جس میں کی مسلمحیس ہیں، اس لیے مرید زلازم ہے کہ دواسے امراض خود بتا ہے۔

 اتبان: شخ جو جایت دے اس کا اتباع کرے جونو جو یز کرے اے پاہندی ہے استعمال کرے اور میچر نشخ کے شاخ کی اطلاع دے، بیسلملہ بہت پاہندی ہے جاری رکھاس جم فظائے بھر کڑ جرگز شہونے پائے۔

#### مزید ہدایات: ۵ شارایع

ن شرطاول لینی احماد میں بیکی دائل ہے کدائی شخ کے بارے میں بیا عقاد مرکھے کد میر سے تن میں پوری دیا ہے ایادہ بہتر اور مب سے زیادہ افضل میں۔ © ای شرطاول میں بیکی واقل ہے کدایے شخ کے سواکی دومر سے شخ کی فد

ک کی اصلاقی کتاب دیکھے نہ کئی کی جس سے بیات نہ دوغظ ہے، اے'' وصدت مقصد'' کہاجا تاہے جواس طریق میں مقباح الفعال دیکلید کمال ہے: کہاجا تاہے جواس طریق میں مقباح الفعال دیکلید کمال ہے:

یکے گیرو محکم گیر۔

"ايك كو پكز واورمضبوط پكز و\_"

ادب واحتر ام تو سب کا کرےاور دل میں محبت وعظمت بھی سب کی رکھے لیکن اصلاقی تعلق صرف ایک ہے رکھے ۔

كى دوسر يشخ كى طرف توجرك ،ان كى كتابين يز من ياوعظ سننے سے نفع كى بحائے نقصان ہوگا،اے ایک مثال ہے مجھے بلاکی شادی سے پہلے اپنے لیے شوہر منتخب کرنے میں پوری دنیا کی تحقیقات کرتی پھرے، یہ کوئی معیوب نہیں، مثلاً بہت ہے رشتے کسی کے سامنے ہیں، ایک لڑکا پاکستان میں ہے، دوسرا افغانستان میں، تیسرا ہندوستان میں ،کوئی سعود به میں اورکوئی انگلینڈیا امریکا وغیرہ میں۔اب ظاہر ہے کدرشتہ توان میں سے ایک بی سے کرنا ہاس لیے اسے فق پنچتا ہے کدان میں سے ہرایک کے حالات معلوم کرے اور خوب خوب معلوم کرے استخارات بھی کرے ان کے بارے میں لوگوں ہے بھی یو چھے، ہرطرح اینا اطمینان کرلے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں نہ عقل کی روے نہ ہی تر بیت کے لحاظ ہے، د نیاوالوں کو بھی اس برکو کی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ الر كالرك والفوركية بين كدرشتركى بات كى كرفى سي يملي خوب سوج لين، غور وَكَر كرليس الحِيمي طرح كه مُثَاليس تا كه بعد ميس كسي قتم كي يريشاني نه بهو بكين الحجيمي طرح د کمیر بھال کرنے کے بعد جب رشتہ کا انتخاب کرلیا اور شادی ہو گئے تو اب شادی ہو کیلئے کے بعدا گرازی کسی اوراز کے کو پیند کرلے کہ میرے شو ہرکی ہنسبت تو یہ بہت حسین ہے یا برا مال دار ہے تو بتاہیے کوئی غیرت منداس کو گوارا کرے گا؟ کسی کی بیوی غیر مرد کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ اتنا اچھا ہے ایسا پیارا ہے تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ یکن نا کہ شو ہرکی بجائے اس اجنبی براس کا دل آ گیا ہے اور اس کے ساتھ بھا گنا جا ہتی ہے۔ آ شنا کے ساتھ عورت کے بھاگ جانے پااغواء ہونے کے دافعات تو پرانے ہیں ، اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی جاتی ،جس بے حیائی کے لیےعورت بھا گئے تھی یا غواء کی جاتی تھی اب دو ہے جاتی اور ہے غیرتی گھروں میں بھوری ہے، پکھے عرصہ پیشتر معاشرہ میں آتی ہے جاتی کی محورتوں میں پر دو قداء حیا وقتی مردوں میں کی غیرت تھی کو کی اکا دکا مردو کورت ہے جا، ہوتے تو آئیس مقصد براری کے لیے گھر سے بھا گنا پڑتا، مگراب ٹی -وری، وی-ی-آر نے گھر گھر سیٹما پال کھول دیے، مورتوں میں ہے پردگی جمر یائی اوراد حجر مردوں میں مجھی دیوٹی عام ہوگی، اب ہے جیا مردوں اور قورتوں کی گھر چھوڈ کر کمیں دور بھا گ جانے اور بدنام ہونے کی ضرورت نہیں اب گھروں میں بی

ال تو شادی سے پہلے کی کے بارے میں جتنا جا ہیں پوچھ کچھ کرلیں معلومات کرتے رہیں،کیکن جب شادی ہوگئی تو شوہر کے سوائسی کی طرف نظر اٹھانا بھی حرام ے،اب غیر کی طرف نظر گئی تو یہ برائی کرائے گی اگر برائی کی نوبت نہیں بھی آئی تو دل میں بیطع تو ضرور ہوگی کہ کاش فلاں شو ہر مجھے ل جاتا ، کاش کہ فلاں ، کاش کہ فلاں ،الیمی با تیں دل میں لانا اور سوچنا بھی گناہ ہے، پریشان بھی رہے گی گناہ بھی ہوگا، اسٹمجھے کہ ای طریقے ہے ایک شخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعدا گرکسی دوسرے کی كتاب ديمهي ياكسي كاوعظ سناتو موسكتا بيكردل مين بدخيال آجائ كدييش توبهت ا چھے ہیں، بڑے متی اور پارسا ہیں سمجھانے کا انداز بھی بہت عمدہ ہے، اپنے منتخب شخ ے نظر ہٹ گئی اور دوسرے شیخ ہے متعلق اس تئم کی ہاتیں سوینے لگا تو لاز ماؤ ہن میں انتشار يدا ہوگا تشويش ہوگى -اس انتشار كى وجه سے اس كو فائدے كى بجائے نقصان منجة كا-اك شخ ت تعلق جوز لياتو كوياشو برفتخب كرليااب اس شوبركوچهوز كرباتى سارى ونیاہے آنکھیں بند کرلے تو اس کا فائدہ ہوسکتا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، ملم دین پڑھنے يرهاني كى بات اور باصلاحي تعلق كى بات اورب، البية الك مقام ب، الك مقام، جب کوئی مریداس مقام پر پنج جائے تو اے اجازت دی جاسکتی ہے کہ دوسروں کی کتابیں ویکھے اور ان کے بیان سے ،کیکن اس مقام تک کب پہنچتا ہے؟ جب اپنے شخ

ے متعلّق عقیدہ اتنارائخ ہوجائے یقین اتنا پختہ ہوجائے کہ بالفرض اس کے مقالبے میں آسان سے فرشتہ بھی اُتر آئے تو اے اہمیت نددے دوسرے شیوخ کی ہنسبت اپنے شخ کواہمیت دے ماں بہضروری نہیں کہ اے ہر لحاظ ہے سب ہے افضل بھی سمجھے، فضیلت میں شان ومرتبہ میں خواہ دوسرے مشائخ بڑے ہوں نیکن جہاں تک فائدہ پینجنے کاتعلق ہے اس بارے میں بس یمی یقین رکھے کہ میری ہدایت اوراصلاح کے لیے اللہ تعالٰی کی طرف سے میراشخ ہی مقدر ہے ہم خص کا مقسوم اور مقدرا لگ الگ ہوتا ہے، یہ معجھے کدمیری اصلاح کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہی مقدر ہے اس لیے میرے حق میں میراشخ بی سب ہے افضل ہے۔ جیے مثال دے چکا ہوں کہ شادی کے لیے ایک مرد کے انتخاب کر لینے کے بعد دوسرے مردکود کھنا بلکہ دل میں اس کا خیال لا ناجھی حرام ے،اب ساری امیدی اور ہرتم کی تو تعات ای ایک شوہرے وابستہ کرلے کے حمل ہوگا توای ہے ہوگا اولا د ہوگی توای ہے ہوگی ، بس میرے لیے سب کچھ یمی ہے ہیں عقید ہ مریدایے شیخ ہے متعلق رکھے کداہے جوخیر و بھلائی حاصل ہوگی ای شیخ کے واسطے ہے ہوگی، یہ عقیدہ اتنا کا ہوجائے کہ آسان ہے کوئی فرشتہ بھی اُڑ آئے تو اس کا عقیدہ متزلزل نه ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اُنز کر آ جا ئیں تو بھی شیخ کا دامن نہ چھوٹے، حضرت نیسیٰ علیہ السلام تشریف لا نمل کے مسلمان اُن کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، کا فروں کی گردنیں اُڑا کیں گے اور پوری دنیا ہے کفر کا نام ونشان منادیں گے بیسب کچے ہوگا لیکن ان حالات میں بھی مریدا ہے شیخ کے دامن سے وابستگی ای طرح رکھے جیسی زول میسی علیه السلام سے بہلے تھی۔ چروہی شوہروالی مثال سامنے آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیه السلام نبی ہن ہر مسلمان کوان ہے بردی عقیدت ہے اور سب لوگ ان کی تشریف آوری کے منتظر میں کیکن ان کے تشریف لانے کے بعد بیتو نہیں ہوگا کہ مسلمان خواتین شوہروں ہے بیمطالبہ تمروع کردیں کہ جمیں طلاق دے دوہم نیسلی علیہ السلام ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں،انہی ہےاولاد چاہتے ہیں۔کوئی غیرت مند خاتون **(119)** 

دل میں اس نتم کا خیال بھی نہ لائے گی۔ای مثال کوسا ہنے رکھ کتیجھیں کہ کسی مرید میں جب اتنی مضبوطی آ جائے اورایس پختگی بیدا ہوجائے کہ کوئی بڑے ہے بڑاانسان بلکہ فرشتہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو شخ کی عقیدت میں فرق نہ آنے بائے ، جب کوئی مرید اس مقام کو پہنچ جائے تو اس کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ کسی دوسرے شیخ کی کنابیں دیکھے اس کا بیان سنے، مگر آج کل کے مریدوں میں بد بات کہاں یائی جاتی ہے؟ آج کے مسلمان میں ثابت قدمی اور استقامت تو ہے ہی نہیں کے مولوی کا ایک آ دھ بیان بن لیا تو اس برلٹو ہو گئے ،کسی کی کتاب دیکھ لی تو اس برفریفینہ ہوگئے ، واہ! کیا کینے اس تحریر کے ، سجان اللہ! ان کا تو جواب ہی نہیں ، بس یہ تو بے پینیرے کے لوٹے ہیں کوئی جدھر جا ہے لڑھکا دے، ہوا کا ذرا سا جھونکا گئے اور بہاڑ تھے۔ ایک مولوی صاحب كا خطآيا كه مارے استاذ صاحب نے جمیں تاكید كى ہے كه فلال مولا ناصاحب کی کتابیں بہت اچھی ہیں ان کو دیکھا کرو، اتفاق ہے وہ استاذ بھی یہاں ہے بیعت تھے، میں نے جواب میں تکھا کہ اپنے اس استاذ کوبھی یہاں لاؤ پہلے تو ان کے کان تھینچوں جو تہمہیں بیمشورہ دے رہے ہیں، بیاصلاح کا کون ساطریقہ ہے کہ جس مولوی کی کتاب پیندا گئی ای کودل دے دیا اوراس برلٹو ہوگئے ، پھرای مثال کوسوچے کہ کسی کی یوی غیرمردی طرف نظرا نھا کردیجی اور ماکل ہونے گئے توبیاس قابل نہیں کہ اے گھر میں رکھا جائے ، الی آ وار وعورت کو گھرے نکال دیا جائے ، یہی سلوک ہر جائی مرید کے

اگریشخ ہے فائدہ نہ ہو:

ساتھ ہونا جاہے۔

البنة اگر کسی مرید کواہیے شخ سے فائدہ نیس بیٹنی رہا تو وہ شخ بدل سکتا ہے۔شخ سے فائدہ ندیکٹیے کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں:

🕕 شخ كا تخاب مين غلطي كي ، شخ كا انتخاب كرتے وقت اس سے مريد ہوتے

وقت اس ٹیس میشھور مذتق کد کرتم کے شائے سے بدواجائے؟ بس کی شنخ کی طرف عام لوگوں کا رجوع کہ دیکھا اور جسٹ سے بیعت ہو گئے۔ یاد وقیس! جس میر کی طرف خواص اور ملا او ک بجائے موام کا رجوع ہوا آئی کی جمیز بھاڑ ہو یہ اس میر کے نالائق جونے کی دلیل ہے ، بتی پرست عالم یا شنخ کی طرف موام کا ذیادہ ور تحال تیں ہوتا بلکہ وہ اپنی تا پی کی جو سے مونا عوام میں معیوب اور بدنا م ہوتا ہے، الب تیو پر پوگوگوں کا ذھیلاؤ حال ہوں سب کوش رکھتا ہوہ ہوام میں مہیت عبول بوتا ہے، البے بیر پر گوگوں کا مجھوار ہتا ہے اور گوگوں کی دیکھار بھی اس قم کے بیرے بیعت ہوگا یا اور اب اس سے کچھوا کہ دفیمیں جور با۔

کیوفا کردیس بوربا۔

ور مری بدید بیرس کا بر کرنٹی تو سی ہے واقعہ مصل ہے گریٹی ہے کئیں دور
چپا گیایا نی بی من کی رکٹی تو سی ہے واقعہ مصل ہے گریٹی ہے کئیں دور
دے کراجا تا کرنا محلی ہو گیا آل ایس ہے اس بالطائ کی استفادہ ان کم کرنا مفروری ہے اس لیے
کہ بدید وقعلتی کا اس متفعد تو بہی ہے جو پہلے تفصیل ہے بتا چہا بوں کہ مرید بار بار
اپنے حالات کی اطلاع دیا رہے اپنے جو بہلے تفصیل ہے بتا چہا ہوں کہ مرید بار بار
اپنے مالات کی اطلاع دیا رہے اپنے جو بہلے تعلق بات کراہے والات کی اطلاع دینے اور
امسان کے بوگی کا دائی فیک کوئی صورت ندر ہے تو اسلام کیے بوگی؟ ایک بجیری میں بھی
دومرے شنے کا دائی فیک نا شرودی ہے، کین پہلے شنے ہے بوگی؟ ایک بجیری میں بھی
دومرے شنے کا دائی فیک نا شرودی ہے، کین پہلے شنے ہے بوگی؟ ایک بجیری میں بھی
نیکرے در نظامی ان بھوائی برای بیان

⊕ بیگی کنک ہے کیٹٹے کا ل ہے، مرید بیعت ہونے کے بعد حالات کی اطلاع
 بی مسلسل دے رہا ہے، بیٹے کے بتائے ہوئے لئول پڑٹل کئی کردہا ہے، جمرا اس کے
 باوجود فائدہ نیس ہورہا لیسی گناہ نیس کچوٹ د ہے دنیا کی محبت دل ہے نیس فکل دی،
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی بیٹی کا بالمیان مردی ہے۔
 الیک صورت بیل مجھی ہے۔
 ہے۔

غرض کی مجبوری کے بغیر دوسر ہے شیخ کی طرف رجوع کرناصحیح نہیں ،اس ہے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، مرید کو چاہیے کہ بیعت کے سلسلے میں جلدی نہ کرے بار بار سوچ لے پھرسوچ سمجھ کرجس شخے ہے بیعت ہوتو سمجھ لے کہاں بدزندگی بھر کارشتہ ہے اب ہمیشہ کے لیے ای کا ہورہے، شیخ کی تختی اور ڈانٹ ڈیٹ کوخوثی ہے گوارا کرے، یا د ر کھے! بچوں کے لیے والدین کی مارشا گردوں کے لیےاستاذ کی ماراورم پدوں کے لیے شیخ کی مار بزی رحت ہوتی ہے ماریز تے وقت خواہ اس کارحت ہونا سمجھ میں نہآئے مگر مارسہ لےاوراستاذ ویشخ کا دامن نہ چھوڑے تو تھوڑا ساوقت گزرنے براس مختی کارحمت ہونا مشاہدہ میں بھی آج تا ہے اور جرموافق و خالف کواعتر اف کرنا پر تا ہے کہ شفق استاذ اورمر بی وصلح شخ کی مار واقعةُ بزي رحت تھی، اگر بيد مار نديز تي تُو شاگر ديا مريداس مقام تک نہ پنچتا جس مقام پراب نظرآ رہا ہے اس لیےالی ختی ہے گھبرا نانہیں جاہیے۔

بچوں کو حد سے زیادہ پیٹناظلم ہے:

کین بعض اوقات جو میں کہا کرتاہوں کہ آج کل کے قاری صاحبان بڑے ظالم اور قصاب ہیں بچوں کو بے دردی ہے بیٹتے ہیں،شرعی حدود کی کوئی رعایت نہیں کرتے ،تو یہ بات بھی اپنی جگہتے ہے، دونوں باتوں میں کوئی تضاذ نبیں ،ان کافرق اس مثال سے جھیے کہ ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان بھی اسے مریض ہے۔ تثمنی نہیں سمجھتا بلكه مريض كے اعزه واقارب اور دوسرے تمام لوگ اے مريض يرشفقت اور اس كى خیرخوای برمحمول کرتے ہیں مگر آ پریشن ہمیشہ مجبوری کے درہے میں کیاجا تا ہے کہ جب اس ہے سواکوئی جارہ کارنہ ہو، پہلے مرحلے میں قوڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ دواء ہے ہی کام چل حائے، دواء کارگر نہ ہوتو دوسرے مرحلے میں انجکشن ،اس ہے بھی کام نہ چلے تو تبسرے مر صلے میں آپریشن جو یز کرتا ہے، کھر رہ کہ عین آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پرغصہ نہیں آتا بلکہ ڈاکٹر کا ول مریض کی ہدروی اور خیرخواہی ہے معمور رہتا ہے کہ کسی طرح اس

یپ جو کہا ہے کہ دوعظ وقعیت کے ذرائع طلبہ کی ذرائع سازی کی جائے اس ٹیس از بائی تقریر کی بجائے تصیحت کی کتاب پڑھ کر ساتا اور وضیعہ بتا ہے کو گی انھی می مشتر کتاب جس شن محمد و مضامین ہوں افکار اور اسلاف کے واقعات ہوں سانے کا معمول بنالیا جائے ، تمام طلبہ کوالیک جگہ تھے کر کے دوزائد کتاب بی سے تھوڑ کی مقدار کہ جس سے سنے والے اُکا کہ جو دہم کتاف ساوی جائے بیطریقیڈز بائی تقریر کی بنسیت زیادہ موڑ اور مذید سے اس کی گی دجو دہم کتاف میل بیان کرنے کا مدمر تھوئیں۔

(اس کی تفصیل' 'جواہرالرشید'' جلداول سختہ'۵ میں دیکھیں۔جامع ) اللہ تعالیٰ کمل کی تو نیق عطا بڑرا کمیں۔آمین

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.



ڡؚػ۬ڟ ڣؾٳٮڟڔ؋۬ؿٵڟ؋ڟڔڮؾڔؽڡ۬ؿڕۺ۫ؠٳڰؠۯؿٙٳڗڟڶڶڡڮ

> گفتگر کتاکشهکر پیشتهای کای ۱۰۰۰

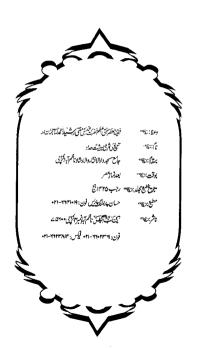

#### 

# وعظ تبلیغ کی شرعی حیثیت

#### اورحدود

المُحمَدلَلَةِ تَحَمَدُهُ وَتَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغَيْرَهُ وَنُومِنْ بِهِ وَتَعَرَّكُمْ عَلَيْهِ وَتَعُوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُصِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلًا لَهُ وَمَنْ يُشْوِلُكُ فَلاَ مُعادِى لَهُ وَنَصْهَانُ لَآ إِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَةُ لاَ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَنَصْهَدُ أَنَّ مُعَمَّداً عَبْلُهُ وَوَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةً الْجَمَعِينَ.

أَمَّا يَعُدُ فَأَعُودُ فِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

### فرض تبليغ کی دوشمیں:

جوبي فرض إلى دوتتمين بين:

- 🛈 فرض ميين
- 🕆 فرض كفاسي

#### 🗖 فرض عين:

۔ جوتیلغ برسلمان مردو کورت پراس طرح فرض ہے جس طرح نماز ،روز وفرض ہے، ۔ خواہ انشخص کاتعلق تبلیغ کا کام کرنے والی کسی جماعت سے ہویا نہ ہو، اس کا حکم حضور ا کرم صلی التدعامہ وسلم نے صاف صاف ہرایک کے لیے ارشاد فرمایا ہے:

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان (مَثَلُوة شريف) ''تم میں ہے جوکوئی کسی برائی کود کھے اس پر لازم ہے کہ اس برائی کواہنے ہاتھ ہے مٹائے۔اگراس کی استطاعت نہ ہوتو اپنی زبان ہے رو کے ،اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہوتو اپنے دل ہے اس برائی کومٹائے یعنی بوقت استطاعت منانے کاعزم رکھے،اور بدایمان کاسب ہے کم وردرجہ ہے۔'' اگر کوئی بہ فرض اوا مکرنے میں کوتا ہی کرے گا تو گو یااس کے اندرایمان ہی نہیں

اس حدیث میں استطاعت کی تر تیب کا ذکر ہے، جب مشکر اور گناہ ہے رو کئے گ استطاعت ہوتواہے استعال کرنے میں بیرتیب ہے کہ گناہ کا کام کرنے والے کو پہلے زبان ہے روکا جائے ، پھرزبان ہے رو کئے میں بھی تنفصیل ہے کہ پہلے زمی ہے سمجھایا جائے ،اگرنری ہے کینے ہے گناہ جپوڑ دے تو تحق اور غصہ ہے کام لینا جائز نہیں ۔نرمی ے کام نہ طلے تو بخت ہے کہا جائے۔اگر بختی ہے کہنے ہے کوئی بازئیس آتا تو ہاتھ استعال کرے، اس میں بھی بہی تفصیل ہے کہ بقدرضرورت ہی ہاتھ استعمال کیا جائے،مثلاً ا یک تھیٹر ہے کام چل سکتا ہے تو دوسراتھیٹر لگا نا جائز نہیں ۔ فرضیکہ جس طرح بھی ممکن ہو

میناه کومٹا کرچیوز ناہے۔ یہ بات مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی گناہ کودیکھ کرصبر کرلے۔اگر گناہ کے منانے میں ذرای بھی غفلت کی تووواس حدیث کی روے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر زبان یا ہاتھ کے استعال کرنے میں کسی نا قابل برداشت فتنہ کا اندیشہ ہوتو ز بان پایاتھ کااستعال کرنا جائز نہیں۔

### ايك غلطى كاازاله:

لیکن اس کے باوجوداس بات کا خوب استحضار رکھنا کہ''اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں اس گناہ کومٹا کرچھوڑ تا'' اور یہ پختہ عزم رکھنا کہ'' آیندہ جب بھی قدرت ہوئی اسے مٹاکرچھوڑ وںگا' فرض ہے، فان لم يستطع فيقلبه كايي مطلب ہے۔ حديث كے اں جملہ کا مطلب مجھنے میں بہت ہے مولوی بھی غلط بنی کا شکار میں ۔ وہ اس حدیث کا يمى مطلب يحجة اور بيان كرتے رہتے ہيں كه ' ول ميں برا مجمتار ہے۔'' ول ميں برا سجمناتو بری آسان ی مات ہے۔ صدیث کے الفاظ میں غور کما جائے کہ **فیسفلیہ** کا تعلق فسليسغيسر كسراته يسيخي اينادل كوزر بعدمزائ ،اوردل سےمنانااي وقت يايا حائے گا جب اس بات کا عزم رکھے گا کہ'' قدرت منے براس گناہ کومٹا کرچھوڑ وں گا۔'' ا ک دوسری حدیث ہے بھی جس کی تفصیل آیندہ بیان کروں گا اس مطلب کی تأيد ہوتی ہے۔ جو خص كى برائى كود كيوكر باتھ يازيان سے منانے كى قدرت ند ہونے کی صورت میں بار بارائے ول میں بوقت قدرت اس کے منانے کا پخت عز منبیس کرے گاوہ بہت بڑا مجرم اور خت گنہگار ہوگا ،اللہ کے عذاب نے نہیں چکے سکے گا ،یہ نبی عن المنکر ہے وہ تبلیغ جوفرض میں ہے، آج تو لوگوں نے اسلام کو بہت میٹھا بنار کھا ہے، بس لوگوں کو میشی میشی باتیں بنادیں اور ہو گئے ساری دنیا کے مبلغ ۔

# گناہوں ہے رو کنے کے لیے کسی کو مزا دینا ہرایک کے لیے

## <u>جائزنہیں:</u>

ایک دوسرامسکدید ہے کدا گرکوئی فخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے مثلاً ڈاڑھی کنائے

تنيغ كاثر كالميثيث عداد یا منڈائے یا کوئی عورت بے پر دو گھر ہے باہر نظی تو اسے ایس عبرت ناک سزا دی حائے کہ آ بندوکسی کوالیں حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو، شرعی اصطلاح میں اے'' تعزیر'' کہا جاتا ہے۔الی سزادینا ہرمسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ روسرف حکومت کا کام

کیکن آج کی حکومت ایسے گناہوں پرسز اتو کیادیتی ،ایسے گناہوں سے بیخے والوں کوسزا دیتی ہے۔ای طرح آپ نے کسی شخص کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، آپ کے منع کرنے ہے اس نے وہ گناہ حجبوڑ دیا، آپ کویقین ہے کہ وہ آپ کے جلے جانے کے

بعد پھر گناہ کرے گا ، ایس صورت میں آب کے لیے جائز نہیں کہ آیندہ کے لیے اے گناہ ہے رو کنے کی خاطر سزا دیں۔اس لیے کہ آب بر'' تغییر منکر' 'بعنی گناہ کومٹانا فرض تھاو و حاصل ہوگیا۔

البيته والدين ايني نابالغ اولا دكو،شو هريوي كو،أستاذ شا گر دكوا درپيرمريدون كوحدو د شرع کی یابندی کرتے ہوئے مناسب سزاد ہے سکتا ہے۔اس میں نبیت صحیح ہونا ضرور ک

ے،الله كى رضامقصود بو،ايسانه بوكه غصاتوا ين كسى ذاتى غرض ے آيا ورشريت كاببان بناكرانقام ليناشروغ كرديا\_

ان لوگوں یعنی والدین،شوہر،استاذ اور پیر کےسوائسی دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کوالی مزادے ، شریعت کا تھم یہ ہے کدا یے مجرموں کو حکومت ہے مزادلا فی جائے ،البیة حکومت اپنا پیفرض اداء ندکرے تو دوسر پےلوگ بھی تعزیر لگا سکتے ہیں بشر طیکہ کسی بڑے فتنہ کا خطرہ نہ ہو۔

نهي عن المنكركي الجميت اوراس كيترك يروعيدي:

چونکہ نبی عن المنکر بہت مشکل بھی ہے اور بہت اہم بھی ،اس لیے اس کے ترک پر بهت ی وعید س وار د ہوئی ہیں ،ان ہے متعلق چندآ یتی اور حدیثیں من لیس: 🗓 وَالْعَصُرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ٥ (١٠٣-١٣١)

'' زمانہ شاہدے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے گر جوایمان لایا، نیک

اثمال کیے، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور ایک دوس ہے کوصبر کی تلقین کرتے رہے۔''

الله تعالى كے عذاب اور خسارے سے بحنے كے ليمانسان كو جاركام كرنے بري كے:

عقائد شجيح ركهنا \_

نیک اندال اختیار کرنا۔

 ایک دوس نے کوفن کی وصیت کرنا۔ ایک دوس ہے کوصبر کی وصیت کرنا۔

(P)

#### 🗓 عقا ئدىچى ركھنا:

تمام عقا ئدحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ارشادات كے مطابق ہوں ۔ ان میں ہے اگرایک عقیدہ بھی غلط ہوا تو انلہ کے عذاب ہے نہیں نج سکیں گے۔

## 🗈 نيك اعمال اختيار كرنا:

نیک اتمال کا به مطلب نہیں که تسبیحات زیادہ ہوں ،نماز س کمی کمی ہوں ، تہجد ، اشراق اور جاشت وغيرونفل نمازوں اورنفل روزوں،نفل جج،عمرے اور صدقات خیرات وغیرہ کی بہت یا بندی ہو، بلکہ نیکی کی بنیا داورر دح گنا ہوں کوچھوڑ ناہے ۔ تفصیل کے ساتھ یہ بیان وعظ'' ترک گناہ'' اور''ترک منکرات'' میں حیب چاہے۔

> 🗇 ایک دوسرے کوئل کی وصیت کرنا: عقا ئد صححه کی ایک دوسرے کوئیلیغ کرتے رہنا۔

#### 🖆 ایک دوسرے کوصبر کی وصیت کرنا:

۔ ایک دومرے کو اعمال صالحہ یعنی گنا ہوں ہے بیخے اور نفسانی تقاضوں کے وقت صبر کی تلقین کرتے رہنا۔

نظر بدنظری کا تقاضا کرر ہی ہو، زبان نیب یافضول گوئی اور لا یعنی باتوں کا تقاضا میں تاریخ میں قوم سے میں تابقہ سے کہ ایک تقاضا

کرونی ہوتوا ہے مواقع پرایک دوسرے کومبری تقین کیا کریں۔ ندکورہ جاروں کاموں میں ہے اگر کی ایک کام میں بھی کوتان یا غفلت ہوئی تو

ندلورہ چاروں کا موں میں ہے اگر تی ایک کا م تیں بھی لوتا ہی یا حفلت ہوئی تو انسان د نیادآ خرت کے خسارے ہے نہیں نئج سیکرگا۔

ا لَعِنَ الْلَيْفِ تَحَفُّواْ ابنُ بَنِي إِنسَانَ عَلَى عَلَى اللّهِ ان وَوَقَ وَعِنْسَى إِنِي مَزْنِهَ وَلَكَ بِعَا عَصُواً وَكَانُوا يَعْلَوُنَ مَ كَانُوا لَا يَتَناهُونَ عَنْ فَتَكِي فَعَلُواْ أَلِيْسَ مَا كَانُوا يَعْلَوُنَ (۵-۵-2.4) "في امرائل من جولاً كافر تقال بالنت كي تقى واو اور مينى ابن مريم بليج السلام كن زبان ہے ، يونت اس بب ہوئى كرائوں نے تحم كى قالفت كى اور مد ہے تكل گئے ۔ جو براكام انہوں نے كر ركھا تھا اس ہے بارٹيس آتے ہے ، واقى ان كافل ہے شك براتھا۔"

اس آیت کے ثان نزول میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

علاء بن اسرائیل شروع میں لوگوں گوگانا ہوں سے دو کتے ہتلج کرتے اور اللہ ہے ڈوائے رہتے تھے مگر جب وہ نہ ہائے تو ان ملاء نے انکی لوگوں کے ساتھ آفسنا، بیٹسنا، کھانا بیٹا شروع کردیا، گنا ہوں سے بیزاری فاہر نیمیں کی ،ان علاء کی اس حرکت کی جہے ہے اللہ تعالٰی کی طرف سے ان پر لعنت کی گئا۔

### آج کے علماءاور دین داروں کی مدا ہنت برسی

آج کے علماء، مشائ اور طاہری دین داروں میں بدوبا بہت تیزی سے پھیل رہی

ہے۔ انہوں نے نوگوں کے ماہ نے اصام کوایا ناہد کردیا ہے کہ گویا ان کی یہ دین داری اسلام کی فاطرنیمیں بلکہ افتقاف شع معرات کی دید ہے جہیا کہ مقوار شعبور ہے ''نیندا پی آئی'' ایک مختص ڈاٹر کی رکتے ہوئے ہے لہاں اسلام کے مطابق ہیں مگر جولوگ ڈاڑھی ''ہمن اور کھانے چینے کے تمام طور طریقے شرایعت کے مطابق ہیں مگر جولوگ ڈاڑھی منڈاتے یا کٹائے ہیں ابلاس ان کا کوٹ پچلوں ہے، میرکری پر کھاتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی گہری دوتی ہے، ان کے ساتھ کمی، دل گئی کیا ہمی کرتا رہتا ہے، ان کے بیال تا جانا بھی ہے، ان کی دفوقوں میں مجی شریک ہوتا ہے، اس طرح پیٹھنمی لوگوں کی نظروں میں بیغارہے کرتا ہے۔

"اں کا بیطرز زندگی اسلام کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپنی طبی پیند کی دیہ ہے ہے، اے ڈاڈھی پیند ہے و دومروں کوکٹین شیو پیند ہے، سب اپنی اپنی جگہ۔ می ہے "

اس کا مزید نتیجہ بینگل رہا ہے کرا کید ہی خض ایک وقت میں ڈزشی رکھ لیتا ہے، لباس اسلام کے مطابق مجن لیتا ہے، مجروق خض دوسرے وقت میں ڈاڑھی منڈ اگر کوٹ چالون مجن لیتا ہے، اس کے اس محل سے دوسرے اوگوں کواور آنے والی ٹی نشوں کواس بات کا لیتین ہوجاتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کوکی خاص تم کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گڑزار نے کی آزادی ویتا ہے۔

اگرآپ لوگوں کے تعاود کیے کربھی ان کے ساتھ تھلے طریح ہیں اوراس طرح اپنے عمل سے بیٹابت کردیتے ہیں کہ میں آپ کے گنا ہوں سے کو کی فوت میں آ آپ کی بدد ہی داری الشد کے لیے ہیں ہے، اگرانشہ کے لیے ہوتی آو لوگوں کے گنا ودکیے کران سے بیڑاری کا ظہار کرتے ، کنا ہول کو کیے کران سے بیڑاری کا ظہار ندگرنے والوں پر مجی انشکا عذاب ای طرح آسے کا جیسا کہ بی امرائیل کے طارح آیا۔ ان کا مید مطلب نیس که آپ تنها (دن کے ساتھ برطلق ہے جیش آئیں ، انہیں حقیر وذکیل تجمیس وزین کی طرف راغب کرنے اور دیٹی وقوت دینے کی طرش ہے وان کے ساتھ خوٹس اطلاق جی ہے جیش آتا جا ہے۔

ی حدوق میں کہ بھی ہے جہ ہے۔ یہ مطلب مجی نہیں کہ جمن اوگول کے ساتھ مختلف ضرور تو ہی کی جدے میں جول رکھنا پڑتا ہے ان سے میں جول ختم کر دیں۔ مقصد یہ بے کہا لیے اوگوں سے کمنا ہوں کو دکھ کر آپ ان سے مات بٹی بیزاری کا اظہاد ٹیری کر تھتے ہیں تو اندہ کے عذاب ہے : بیٹے کے لیے انکا تو کر تھتے ہیں کہا ہے ختمی رفظر پرتے ہی فور انس کے لیے د ما ورکس یا کم از کم چوہیں گھٹے میں ایک وقت مجیس کر کے اس میں تمام گڑھ دول کے لیے د عا و کر ایل کریں۔ ایسا کرنے سے اندہ کے عذاب ہے بیٹنے کے ملاوہ بھا کہ یم بھی عاص جول

آیک سلمان جانگی کافتی اداء بوگا کی گوتگف شی جثلا دیگیر اس کے لیے
 دوا مرکز نااس کافتی ہے ۔ آیک سلمان گنا بول میں جثلا بواس سے بری تکلیف کیا بوکتی

ہے؟

. آ آپ میں مجب و کبر پیدائیس ہوگا کہ ہم توالیے تقی ہیں اوریہ کنبرگار ہیں، دعاء کے ساتھ مجب کا ملاج بھی ہوگیا۔

ول میں گنبگاروں نے نفرت اوران کی تحقیر پیدائییں ہوگا۔

© گناہوں کی برائی کا انتخارادران ہے بچنے کے اہتمام یں اضافہ ہوگا، جب دومرول کو بچانے کے لیے دعاء کریں گے تو الاز ماا پنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے نیا دوروعا دادراہتما کریں گے۔

# بدينوں كے ساتھ محبت ركھنے كاعذاب

۔ بہت سے لوگوں کو فساق وفجار سے نفرت ہونے کی بجائے ان کی بہت ی باتیں انبیںامچی گئی ہیں۔ انبیںامچی گئی ہیں۔

ایک صاحب نے کہا:

ر میں سام ہے۔ ''انگر میز بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج ہوتے ہیں اور یہ علاء اور بزرگ

م درید مزاج موقع میں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی خوش مزاتی حضرات خشک مزاج ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی خوش مزاتی ان کی زبان کا اثرے۔''

ان و رہان ہ ہر ہے۔ ایک ما تیم اور بہت ہے لوگ کہرو ہے ہیں اس لیے اس کے جوابات من لیں:

قانون ئے خلاف نیس کرسکتا کر جیدادل میں آیا کرلیا، ہروقت ورتار بتاہے کہ کیس کوئی

الی بات یا حرکت نه ہوجائے جس ہے بمبراما لک ناراض ہوجائے۔

انگریز بالکل آزاد ہیں جیساول میں آیا کرلیا،اس سےلوگ پر بھیجتے ہیں کہ بیلوگ ﴿مِنْ حَوْلًا مِعَ اِسْ بِ

ئے موں مرن ہیں۔ جو مخص قانون کا پابند ہوگا وہ خوش مزاج ہوہی نہیں سکتا،اگر خوش مزاتی کی کوئی بات - آتے ہے۔

کرے گا گئی قانون کم پایندرہ کرموج کی جو کرموج کی و کی کراور اللہ کی رضائے لیے کرے گا ، آزادی سے بااس سے سجے ب موقع وگل اور محافق کی رضائے لیے ٹیمیں کر بھ

🕑 الله تعالى كاحكم ب:

''اللہ کے باغیوں اور مجرموں کے سامنے ان کے گنا ہوں سے بیزاری کا اظہار کرو''

الله والے اللہ کے اس قانون کی پابندی کرتے ہیں، اس کیے اللہ کے باغیوں اور جمرموں کے ساتھ زیادہ خوش مزائی میس کرتے ہیں۔

اورانگریز جب خود بی اللہ کے ہائی میں تو وہ دوسرے باغیوں نے فرت کیا کریں گے بکد مجت ہی کریں گے ،ای لیے وہ ہرایک سے خوش مراہی سے بیش آتے ہیں۔ گے بکد مجت ہی کریں گے ،ای ہوں اور جوں سے معلوم ہوا کہ آگریز ول کی خوش مراتی کی پینو بی امال ت تعلیمات ان دورجوں سے معلوم ہوا کہ تا فیر مسلم اقوام میں ایسی ہوتی ہیں بن میں واقعہ خوبی بوتی ہے، جیسے تھم اوقات ، پایند کی وقت سلیقہ مندی و غیر وہ ان کے بارے میں مید عقیہ و رکھنا چا ہے کہ سیا نمی دور اصل اسلامی تعلیمات ہیں ہسلمانوں نے ان پر گل کرنا چھوڑ ویا ہے اور کفاران پر گل کرے دختری ترقی حاصل کر رہے ہیں ایسی خوبیوں کو میسروج کر حاصل کرنے کی کوشش کر ہی کر سے ہم نے کھودی تھیں دوسروں کے پاس وکھی کریا وانگیں کر رفتہ تاور سے اسے گھر کی ہمان۔

سید اور سے بہتے میں ہیں۔ غیر تو موں میں بھش ہاتمی ایک تھی ہوتی ہیں جو مقطا و ثر عاصی منہیں ہوتمی گر بھش لوگوں کو طبط اپندا تی ہیں ایک ہاتوں کی طرف طبیعت کا انگ ہونا بہت ہی قطرناک ہے۔ جوانسان کو کفرنک ہے جاسکتا ہے۔

بعض یا تمیں غیر قرموں میں غیرا تعیاری ہوتی ہیں، مثل جسانی ساخت، خژّت رنگ، کمباقد، قوت، شجاعت وغیرواگران چیزوں کی دیدے ان کی طرف طبیعت ماکل ہوتی ہے اوران کی مجت دل میں ہیدا ہوتی ہے تدبیعی خطروے خالی ٹیس، اس لیے کہ مید بات سب کے زو کیے مسلم ہے:

'' جمس کے ساتھ عدا وت اور دشنی ہوتی ہے اس کی خوبیاں اور کمالات بھی برے گلتے بین، اور جمس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی بری یا تیں بھی اچھونگتے ہیں۔''

آپ کے سامنے آگر کوئی آپ کے کی دقمن کی خوبیاں بیان کرنا شرور گر دے تو آپ کوئٹنی نا گواری ہوتی ہے، آپ تو اس کا نام سنتا تھی پند ٹھیں کرتے، بھراللہ کے استے بڑے شمنوں اور باغیوں کی غیر اعتیادی خوبیوں کود کیے کرا گر آپ ستا تہ ہوجاتے میں تو بیاس کی دمیل ہے کہ آپ کواللہ کے ڈشمنوں سے مجت ہے، بھرانجام مجھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دی ہوگا۔

#### ٱلْمَوْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ:

"انسان کا حشر ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت

کسی میں کوئی خوبی نظرآ ئے تو یہ دیکھیں کہ مختص مسلمان اور دین دارے مانہیں ،

اگرمسلمان ہےاوردین دارے توسب کچھ ہے۔

نہ کورہ تینوں باتوں سے بیچنے کی کوشش کریں ورندایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، این اصلاح کیے کرس؟

ا ڈلا میں چیس کہ اللہ تعالی کوجن کے ساتھ محت ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت اور اللہ کے نز دیک جومبغوض ہیں ہارے نز دیک بھی مبغوض۔

دوسراعلاج بہ کدا گرغیرا فتیاری طوریران کی کوئی خوبی سامنے آئے یا کوئی آپ کے سامنے بیان کرے تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بتکلف یوں رد کرنے کی

كوشش كباكرين:

"جولوگ اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان میں کوئی کمال ہو بی نہیں سکتا کسی کا فلا ہرا جھا ہونے ہے ضروری نہیں کہاس کا باطن بھی اچھا ہو۔ سانب کا ظاہر كتناا جهااورخوبصورت موتاب كيكن اندرز بركمراموتاب-"

آ پ کفر کی جنتی برائیاں بیان کریں گے اتنی ہی کفر ہے نفرت بڑھے گی اور جنتی کفر ے نفرت برجے گی اتی ہی اسلام سے محبت برجے گی۔

اگر ،حکلف ان کی برائیاں سوینے اور بیان کرنے کی بجائے ان کی خوبیوں کو سوچیں گے باسنیں گے باکسی کو بتا کمیں گے تو ان ہے محبت ہو ھے گی جو بالآخر کفرتک لے جائے گی۔

خلاصه بدكه فساق وفجار سے خوش مزاجی ہے پیش آنایا محبت كرنا اور وستانة تعلق ركھنا

تو در کناران کے فتق وکٹر نے فتر نے فام کرنا فرض ہے اوران کے فتق وکٹر کے منائے کی اون کی کوشش سے بھی ففات کرنا، چنن ول میں ان کے منائے کا پیٹیہ عزم نہ رکت بہت نزا برم اورالقہ تعالی کے مقدار کو وکڑے ویا ہے ۔

خزير بنادياً كيا تعا-ا ك طرح حضورا كرصل الله عليه وسلم نے فرمايا:

والبذى نفس محمد بيده ليخرجن من امتى اناس من قبورهم فى صورة القردة والخنازير داهنوا اهل المعاصى سكتوا عن نهيمه وهم مستطعه ن (رزعش)

"ا آن ذات کی تمریش کے قبلے میں بھری جان ہے، بیری اُمت کے بہت سے انگ اِن آبرون سے بندراور فزیر کی صورت میں انگلی گاس اوب سے کہ انہوں نے کان وکرنے والوں کے ساتھ مادست سے کام لیا اور

قدرت ہونے کے باوجودائیں گناہوں نے ٹیس روکا یا' اے واٹھوا فینیڈ لاٹھینیز اللینیز طلکوا مذککہ خاصلہ (۲۵:۸)

اللہ کے عذاب ہے ڈروجود نیا میں چیل جانے والا ہے، اگر کوئی کے کہ ہم تو گناہ کرتے ہی ٹین ، گناہ قودم ہے اوگ کرتے ہی ایے لوگوں کے بارے میں فر ہا کہ اگر

و سے رہے ہیں ہے ۔ دومرول کو گناہ نے نبیں روکا تو عذاب تم پر بھی آ ئے گا۔ تمین آئین تو بتاویں اب تمین حدیثیں بھی من لیس:

🛈 حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مثل القسائم عـلى حـدود الله والـمداهن فيهـا كمثل اقوام استهـموا عـلى مسفينة فى البـحر فاصاب بعضهم اعلاها واصـاب بعضهم اسـفـلها فـكـان الـذين فى البحر اسقلها اللَّذِينَ فِي اعلاها لاندعكم تصعدون فتو ذو ننا فقال الَّذِينَ في اسفلها فانا ننقبها في اسفلها فنستقى فان اخذوا على ايديهم

فسنعوهم نجوا جميعًا وان توكوهم غوقوا جميعًا ( بخارك وزندی)

"الله كي حدود برقائم اوران مين مداست كرنے والے كي مثال اس قوم ك طرح ہے جنہوں نے مندر میں ایک شتی رقر یا ندازی کی توان میں ہے۔ بعض کواویر کا حصہ ملا اور بعض کو بنچے کا حصہ میا۔ نجیے جسے والے ہائی ہے۔ کے لیے اوپر چ عت تو وہ اوپر والول پر پائی کرادیے ،اوپر والول نے کہا کہ ہم تہمیں نہیں آنے ویں گے ہم اوپر چڑھ کرہمیں تکلیف دیتے ہو، نجے والوں نے کہا کہ کھیک ہے ہم کشتی کے نیچ سوراخ کر کے وہیں سے یانی لی لیں گے۔اگراویر والوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کرانہیں سوراخ کرنے ہے منع کیا سب لوگ 🕏 جا کیں گے اور اگر چھوڑ دیا تو سارے لوگ ڈو بیں

اس مثال ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے رو کنے کی اہمیت بیان فر مائی کہا گرنیک لوگ دومروں کو گناہوں ہے رو کنے کے لیےا نی مکمل استطاعت اور ہمت ہے کامنیں لیں گے تواللہ کے عذاب میں نیک لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پسیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت ہے لوگ کمی کو گناہ میں مبتلا و کھو کر اے تنبید کرنے کی بجائے ہیے کہ کرخود کو بری الذمہ بچھنے لگتے ہیں کہ ''اس کی قبران کے ساتھ ہماری قبر ہمارے ساتھ۔"

🕑 حضورا کرم صلی انتدعلیه وسلم نے فرمایا:

اوحى الله عزوجل النى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينة كـذا وكـذا بـاهـلهـا فـقـال يـا ربّ ان فيهـم عبدكـ فلانا لم يعصـک طرفة عين قال فقال قلب عليه وعليهم فان وجهه لم

يتمعو في ساعة قط (بيتي شعب الايمان) الله تعالى عزوجل في جبرئيل عليه السلام كوتكم دما:

" فلال فلال شركوان كرت والول برألت وو ."

انبول نے کہا:

''اے میرے دب! ان لوگول میں تیراایک فلاں بندہ ایسا ہے جس نے بلکہ جسکتے بحریجی تیری نافر مانی نہیں گی ۔''

الله تعالى كاارشاد بوا:

''اس پر بھی اور دومر نے لوگوں پر بھی اس شہر کو اُلٹ دو، اس لیے کہ لوگوں کے گناوہ کچھ کرمیر بی خاطر بھی بھی اس کے چیرے پر ٹمٹیس پڑا۔''

ا تا بزاما یا داد زا ہر جمہ میں وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ششخول رہتا تھا اور ذرا س دیر کے لیے بھی اس نے احد تعالیٰ کی کوئی نافر مانی بیس کی ،کیان چونکد اے لوگوں کے ''حاد و کھیکر ڈراہھی رہٹی فج غمیر ہوتا تھا اور شدی اس نے برائیوں کو مطالے کی سب سے آخری کوشش بیٹی دل میں مثالے کا عزم کیا ،جس کا طبور کتا بھوں کو دکھیکر بیڑا دی کا اظہار کرنے ہے بوتا ہے، اس لیے اس کی عبادت اور ریاضت اے اخد تعالیٰ کے

التدعليه وسلم من الله عليه وسلم في فرمايا:

عذاب ہےنہ بحاسکی۔

مسامن رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عسليسه ولايغيرون الا اصسابهم الله بعقاب قبل ان يعدونا (ايوراد ) ''اگر کی قوم کا کوئی فرد گناہ کرتا ہواوراس قوم کے دوسرے افراداس کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں اس کے باد جود دوائے گناہوں سے ٹیمس روکتے قالشہ قالی ان کے مرنے سے پیلے ان پر عذاب بھیجہ دیگا۔''

روع و معدون الله: نبی عن المنکر میں حفظ حدود الله:

نمَيُّ مُن الْمُحَرِّكُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَمُنْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْ

اللّٰهِ (۱۳:۹) " نیک یاتوں کا تھم وینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے اور اللّٰہ کی

یہ اور کی حفاظت کرنے والے۔'' حدود کی حفاظت کرنے والے۔''

جولوگ نبی من اکستکر کرتے ہیں وہ صدوداللہ کی مفاظت بھی کرتے ہیں۔ صدوداللہ کی جغاظت کیسے؟

ا ڈاٹا تو ٹی عمٰی اکسکر کا فریضہ اداء کر کے بی صدوداللہ کی حفاظت کی ،اس لیے کہ چولوگ برائیوں کود کچے کراسے منانے کی کوشش فیمیں کرتے وہ صدوداللہ کو قررہے ہیں۔ دوسری صورت صدوداللہ کی حفاظت کی ہدکہ برائیوں کوروکتے ہوئے دل میں بھ

ر خيال ندآئ:

''میں نے بہت بڑا کام کرلیااور میں بہت بڑا مجاہد ہوں۔'' بمرزن نہ اوران

بگدنظر الله تعالی پر دے کہ میراللہ تھے ہے کام لے رہا ہے۔ آرنظر اپنے کمال پر چلی تی قر ساری کوششیں رائیگال کئیں،اییا کام اللہ کے لیے تیس ہوتا بکدا پنے فلس کے بیادی ہے۔ سے سمبر سرم

اگر بھی کی برائی ہے روکتے ہوئے درمیان میں ننسانیت کا کوئی خیال آجائے تو اپنا کام نہ چھوڑیں بلکداگر ای موقع پر تندیہ وجائے تواستغفار کر کے نیت خالص کرلیں کھیں۔

تیسری صورت حفظ حدوداللہ کی ہیہے کہ کسی برائی کورو کتے ہوئے غصدا تنازیادہ نہ جاری کرے کدھدے تجاوز ہوجائے۔ مثال کےطور پرکسی کو گناہ ہے رو کئے کے لیے زبان ہے کہنا معمولی ڈانٹنا کافی ہوتواہے برا بھلا کہنا یاس پر ہاتھ اُٹھانا حائز نبیں ہے۔ غصەصرف اتنا جارى كرے جس سے اللہ تعالیٰ كے حکم كی تغیل ہوجائے ، دوسروں كو

گناہوں ہے روک دے۔ یوں سمجھے:

"جسے کسی بھنگی کوکسی بہت بڑے بادشاہ نے اپنے سامنے بیٹھم ویدیا کہ میرے ہینے کوسزادو۔اس بھنگی برکیا گز دے گی؟ا گرفتیل حکمنہیں کرتا تو بھی خطرہ اورا گر کرتا ہے تو بھی بادشاہ کی نا گواری کا خطرہ کہ کہیں سزامیں زیادتی نه ہوجائے باشنرادے کی تحقیر نہ ہوجائے۔''

ای طرح جب کوئی کسی کو گناہ ہے رو کے تو یہ بچھ لے کہ بیاللّٰد کا بندہ ہے اور اللّٰہ کو

اہے تمام بندول ہے عبت ہے کی ہے کم کسی ہے زیادہ ،اے گنا ہول ہے رو کئے کا اللہ نے مجھے تھم دیا ہے لین اس تھم کی تقبل میں اگر کہیں حدے تجاوز ہو گیا تو میر اکیا ہے گا۔

#### برائیوں سے روکنے برآنے والی صببتیں:

۔ قرآن کریم میں ہرجگہ دوہروں کوئیکیوں کی تبلیغ کرنے کے ساتھ برائیوں ہے روکنے کا تھم ہیں ہے۔فریصۂ تبلیغ جبی اداء ہوگا کہ دونوں کام ہوں، نیکی کی تبلیغ کرنا آسان ہے برائیوں ہے رو کنابہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کونمازیزھنے کی تبلیغ کرے تو لوگ خواہ اس کی تبلیغ ہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں بہر حال اس کی اس تبلیغ ے اس کے دخمن نہیں بنیں گے بلکداس کی تعریف کریں گے اور اسے شاباش بھی دیتے ر ہیں گےلیکن جہال کہا،''ٹی وی مت دیکھو، گانا مت سنو، تصویر کی لعنت ہے بچو، ڈاڑھی منذ انا اور کٹانا چھوڑ دو، آیدنی کے حرام ذرائع ہے بچو،شریعت کے مطابق بردہ ".5

تو پھر دیکھیے کہ سارے گھر والے ، رشتہ دار اور سب محلے والے اس کے کیسے دشمن

بن جاتے ہیں ۔ای لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کونصیحت فر ما کی تھی جسے الله تعالى في قرآن كريم من نقل فرمايا ب:

وَأَخُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَاۤ اَصَابَكَ ۗ (14:m)

''اورا چھے کاموں کی نفیحت کیا کراور برے کاموں ہے منع کیا کراور تھے پر جومصيبت واقع مواس يرصركياكر\_"

نمی عن المنکریر جومصیستیں آئیں گی اُن پر آپ کومبر کرنا پڑے گا کیونکہ پیھی اللہ تعالی ہی کا تھم ہے، جیسے کفار کے ساتھ جہاد کرنامشکل ہونے کے باو جود اللہ تعالیٰ کا تھم ہونے کی وید سے فرض ہاور جہاد کی تکالیف اور شقتوں پر صبر کرنا ضروری ہے اس طرح برائیوں ہے رو کنے میں بھی تکلیفیں ضرور پہنچیں گی ، کہیں کم کہیں زیادہ ۔ کم از کم لوگ اتنا تو ضرورکہیں گے:

''اس کا د ماغ خراب ہو گیا ہے، یا گل، دقیا نوس، پرانے خیالات کا اور ننگ نظرے، دنیامیں رہنانہیں جانتا، کہاں ہے ؤنیامیں آگرا، کہیں جنگل میں چلاجائے ، اس کے چیچے لگو مے تو دنیا تباہ ہوجائے گی ، خود تو خراب ہوا مارے بچول کو بھی خراب کررہاہے۔''

بہ بھی ایک قتم کی اذیت اور تکلیف ہے۔ بلکہ اگرآ پ لوگوں کی ان ایذ اوُں کی وجہ ہے نبی عن المنکر چھوڑ کر تنہائی اختیار کر کے صرف اپنے آپ کو گناموں سے بچانے ک كوشش كريں گے تو بھى لوگ آپ كا پيچيانيىں چھوڑيں گے آپ كواپيز ساتھ گنا ہوں میں شال ہونے پرمجبور کریں گے۔اور پیقسہ آج کانبیں ہے بلکہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔مضرین نے رہبانیت کی تاریخ میں لکھیا

ے:

''اس کی ابتداء بیل ہوئی کہ جب لوگ برائیں میں جٹلا ہوئے گئے قا ان کے ملا اور صلحاء نے آئیس ان برائیس نے دو کے کی گوشش کی گرجب وو لوگ برائیل سے بازئیس آئے قوائمبول نے موجا کداب قو معاملہ ہماری قدرت سے باہر ہوگیا، ہم تو آئیس منح کر کے برمی الذہ برہو کئے ، چٹیس اب اپنی ہی حفاظت کرتے ہیں مجران لوگوں نے کہا کہ ہم جسیس بوس آرام سے پیشنے بیس ویں کے جسیس تمار سے ماقعہ کی ہوں کئی سی شال ہونا پڑ سے گا۔ مجر بادشاہ کے پاس جاکر شکا ہے۔ لگادی کہ ان پا گلوں کو تجھا کیں اور مجبور کر یں کر سکنا ہوں کی ہماراس آئھ وہ کاریں

> رقیوں نے ریٹ جا جا کے تکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

بدشاہ نے لوگوں کی شکامیہ میں کران مغاراہ رصطاء ہے کہا کہ بہتر تو بہت ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہوا کر وریہ شرچھوڈ کر کمیں جنگل میں چلے جاؤ بشر میں رہنے کا تعمیمی کوئی تو ٹیمیں بشہر میں وی روسکتا ہے جو گنا ہوں کی بچائس میں شامل جواکرے، ان لوگوں نے اپنے وین کی حفاظت کی شاطر شمرچھوڑ ویا اور جنگل میں جاکر رہنے گئے۔'' رہنے گئے۔''

آئے کل بھی اس خم کے بہت ہے دافعات بٹی آرہے ہیں۔اواد دیک بنما چاہتی ہے لیکن ان کے والدین اٹیس ٹیک بنے نیس ویتے۔ ایک لاک نے ڈاڑ ٹی رکھ کی تو اس کے کھروالے اس سے کہتے ہیں: "مسلمان بن کرر ہنا ہے تو گھر میں رہواورا گرمولوی بن کرر ہنا ہے تو گھر

ے نگل جاؤ۔''

ے : چونکہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا جہاد بہت مشکل ہےاس لیے آج کل مدارید رورمقر میرین : حال کرا ہے :

مولو یوں اورمقرروں نے بیہ مطے کر رکھا ہے: '' تقریروں میں صرف میٹی میٹھی ہا تھی بتائی جا کیں وریدلوگ ناراض ہوکر

ھلے جا کس گے۔''

نهى عن المنكر كاصحح اور مؤثر طريقه.

جولاگ آپ کے ماتحت اور زیرتسلد ہیں جینے ہوں، اولا دادر ملازم دغیرہ آئیں برائیوں سے روکنے کے لیے صدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے برمکن کوشش کرنا فرش ہے، کین جولاگ آپ کے ماتحت ٹین آئیس کرنا ہوں ہے، وکنا ہرائی پرفرش ٹیس بلکہ فرش کفاسے، داورا لیے لوگوں کو کانا ہوں ہے رو کئے کے دوطر نے ہیں:

> یہ ، ① خطاب خاص

· خطاب عام

خطاب خاص:

اگرکونی فخص الیا ہوکہ جس سے ساتھ آپ کی ایس بے تلفی ہوکہ اگرآپ اے کی گناہ میں جتا او کی کراسے جنیہ کر میں آو اے ناکوار کی نہ ہو بلکہ ختی ہوا درآپ کی اس جنیہ پرآپ کا اصان صند ہوتو ایسے فضل کوکی گناہ میں جتا ادکی کر نصوصی فطاب کے ذریعے گناہوں سے دو کناآپ پرفرش ہے۔

یے نتا ہوں ہے دو مناب پر بریں۔ لیکن اگر کمی فخص کے ساتھ ایس ہے نگلفی نہ ہویا ایسی ہوتو ایسے فخف رچھ ن گزناہ میں سرس بریشہ سمیر سے سرس بریشہ سمیر سے سرس بریشہ سمیر سے

مبتلاد کھے گرخصوص خطاب کے ذریعے گناہوں سے رو کنے کی کوشش بھی نہ کریں۔

اگراییا تخفی بظاہر و بردار ہے قاب کی تنظ ہے اے ناگواری ہوگی ادراس کے دل میں آپ کے خلاف بغض اور کینے پیرا ہوگا ادرا ہے گیا ہوں کی خلاع و لیسی بھی کرے گا اورا گراییا تخفی بظاہر دین دارٹین گیئن دل میں دین اور دین داروں کی بکھے عظمت اور دقعت ہے تو آپ کی بہلغ ہے اے بھی ناگواری تو ہوگی بیٹن میں کہا کہ کراس کے دل ہے تھوزی کی عظمت ہونے کی وجہ سے زبان سے وہ کچھ ٹیمن کے گا گراس کے دل ہے دین داروں کی دفعت جاتی رہے گی اور وہ آیدہ دو یک داروں سے بچنے کی کوشش کرے گا

دیں اردوں اور ست جول رہے اور دوہ ایندودین اردوں سے ہے ں و سر رہے کر میداوگ آئیا ہے بات پر نوکتے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے دیں ہے کہ اس کے دل میں دین اور دین داروں کی کوئی

خفسته اوروقعت نبیم ہے تو وہ آپ کی تیلغ من کرفورا کو کی کلمہ کفر بک و ہے، مثلاً کی مختص کو ڈاڑھی رکھنے کی تیلغ کی اوراس نے جواب میں کہد دیا: ''حاوالہ قد مولویوں کے کام ہیں۔''

يا كهدويا:

۔ '' ڈاڑھی رکھنے سے صورت کیسی بکر ہے جیسی لگتی ہے۔''

تو فوراً كافر ہوجائے گا دراس كے تفركا سب آپ تضهريں گے۔اس تتم كے لوگوں كواجمالي طور پرصرف اس تتم كي تبلغ كرنا جا ہے:

"ہم مسلمان جیں، مسلمان کو انشد اور انشد کے رمول صلی انشد علیہ وہلم کے ساتھ مجتب ہوتی ہے، اور مجتب کا نقاشا ہے ہے کہ انشد تعالیٰ کی نافر بائی اور بعات ہائے کہ موضی کے مطابق گزاری، جمعن محالیٰ گزاری، جمعن سال گناہوں سے بیجے کی زیادہ کوشش کریں جو ہمارے معاشرے میں کینئر کی طرح وائل ہوگئے ہیں اور جہنیں لوگوں نے گنا ہوں کی فہرست تا ہے۔ "کا جوب کی کہ فہرست تا ہے۔ "کا جوب کے خیر سات تا ہے۔ "کا خیرست تا ہے۔ "کا خیرست تا ہے۔ "کا خیرست تا ہے۔ "کا جوب کے خیار کے خیار کے خیار کی کا خیرست تا ہے۔ "کا جوب کے خیر اور جہنیں کو کوب کے خیار کی کے خیر سات تا ہے۔ "کا جوب کی خیر سے تا ہے۔ "کی میں کی کا خیر سے تا ہے۔ "کی خیر سے تا ہے۔ "کی خیر سے تا ہے۔ "کی سے کی کا خیر سے تا ہے۔ "کی خیر سے تا ہے۔ "کی سے کی کا خیر سے تا ہے۔ "کی سے تا ہے۔

#### ©خطاب عام:

نیمی ن انگر کر آنگی کا دور اطریقه بدید کولاول که عام بخش بش معاشره ش چیلی بونی برائیوں کے فسادات اور فرابیال خوب محل کر بیان کی جا ئیں۔ البتہ خطاب عام شن مجی اس بات کی رمایت دکھنا شروی ہے کہ انقاد بیان میں السکی در شق اور چیزی شدود سم سے سننے والوں کو وحشت برواور وہا پئی تین محمول کریں بلکہ خطاب مجت، شفقت، اور وردول کے ساتھ ہو۔ اس لیے کدول سے نظیر الی بائوں شمی نے یادوا اثر بہتا ہے ہے۔ ول سے جو بات گلتی ہے اثر کمتی ہے

دل سے جوہات تھی ہے آثر رسی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

10

از دل خیزد بر دل ریزد ''دل <u>سے نکلنے</u> دالیات دل پری ن*گر*تی ہے۔''

### نبليغ فرض كفاسية

تیلغ کی دهر د تا میں اگر فرائی گانیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی طبہ اسکی
ہو جہاں کے بینے دالوں کے بارے میں میہ معلوم ہو کر انہیں ند ب اسلام کے بارے
میں کی خام نہیں ہے، ایسے موقع پر تمام سلمانوں پر پیفرش ہے کہ وہ مچھولا کوئی کوئی ان کی
طرف جیمییں جو انہیں اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنا کیمی اور اس کے بعد انہیں
اسلام کے اکام اور فر اکنش سکھنا کیمی، اگر مسلمانوں میں ہے کی نے بھی پیرش ادا و شد
کیا تو سب گراپی ہوئے کے اور اگر مرف ایک شخص نے پیونش ادا و کردیا تو سب مسلمان
بری الذہ سیو جائیں ہی ہے۔
بری الذہ سیو جائیں ہی ہے۔

اس وقت پوری دنیا میں کوئی ملک مجی ایمانہیں ہے بلکسکی ملک میں کوئی حکدالی

اندونوروگر نے کی ملاحت رکی ہے۔ای لیے مسئلہ ہے کہ: "اگر کوئی تخص ایک جگہ چیدا ہوا جہاں دومراکوئی انسان ندر بہتا ہوتو بالغ

ہونے کے بعداس پر بھی التد تعالیٰ کی مصنوعات میں غور وگرکر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پرایمان لانا فرض ہے۔''

ے و بود پرایمان ناتاس ہے۔ ای طرح جولوگ پیدائش مسلمان ہیں،مسلمانوں کے گھروں میں یلے، بڑھے اور

جران ہوئے بیٹرش اور ذمہ داری ان میں پر عائد ہوتی ہے کہ دو اسلام کے احکام اور اوامر وفوائی معلوم کریں۔ دومرے سلمانوں پر بیڈرش اور ذمہ داری ٹیمیں کہ ان کے پائی جا جاکر انہیں اسلام کے احکام بٹا کیں کمی فض کے مسلمان ہونے کا بیہ مطلب ہوتا ہے:

,,,

''ایں نے اسلام کی حکومت کوسلیم کرلیاہے،اس لیے دوکوئی کام بھی اسلام کے قانون کے خلاف نبین کرےگا۔'' اسلام کرفانوں کہ کاران جانہم معلوم کر کان مگل کر ڈان کافوض کے ک

اسلام کے قوانمین کیا کیا ہیں؟ نیس معلوم کر کے ان پڑلل کرنااس) افرض ہے کی اور کا نمیس ۔ اس لیے بیکی قانون کی خلاف در ذی کر کے بیر کہر برم می سرا سے نمیس فئ سکتا: '' جھے اس قانون اور مسئلہ کا المرئیس تھا۔''

د نیاش جب کو فخش کی حکومت کوتشایم کرلیتا ہے بھروہ خواہ پہاڑوں کے خاروں شمار سے کی وجہ سے یاشم بھر رہ کر تان خواب ففلت بھی ہوتے رہنے کی وجہ سے حکومت تے قوا نین معلوم نہ کرے، اور کوئی کام حکومت کے ظاف کر ڈالے۔ پھر جب عدالت میں پکڑ کر کے جایا جائے تو بیعذ دیبان کرے:

'' بمجھے بہ قانون معلوم نہیں تھا۔''

تو کیا کسی کا بی مذرد نیا کی کی عدالت میں تشلیم کرلیا جائے گا ؟ اورات جرم کی سزا سے بری کردیا جائے گا ؟ جرگز نیمن - جب دنیا کی حکومتوں کا بید دستور ہے تو اللہ کی

> حکومت کیاد نیا کی حکومتوں ہے کم ہے؟ وہ توصاف صاف اعلان فرمارہ ہیں: اَیْحُسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُکُورُک سُلْدی ٥ (٣٤:٧٥)

'' کیاانسان پیخیال کرتاہے کہ یونمی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

جس طرح ڈیا کی کوئی حکومت قانون سے اعلیٰ کا عذر تسلیم ٹین کرتی اور اپنے قوانین کولوگ سک بچھانے کے لیے اپنے آدمیوں کوئیس جیجتی، بلکدوگ از خود آوا نین معلوم کرنے کے لیے حکومت کے کارندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ای طرح اسلام نے بھی مسلمانوں پر پیفرض عائد نہیں کیا ہے کہ ناوافف لوگوں

کے پاس جا جاکرا نکا م اسلام بیان کیا کریں۔ اگر کس کے دل بیں ایک ہمردی ہوکہ وہ خواب خطنت میں سونے والوں کو بیدار کرکر کے انہیں اسلام کے احکام بتائے تو اس کے اس مگل کوستھیں اور موجہ ٹو اب قر کہا جائے گالیکن فرش میں کہا جا سکنا، اگر کو کئی غلاقتمی اور اعلمی کی جوجہ ہے اس کمل کے'' فوش ہونے'' کا عقیدہ و کھے تو بیر مرامر وین میں تحریف ہے جو پاکلنا ناجا کڑے۔

البتہ برطانے ٹیں دین کی خاطب اور بیاہ کے لیے مطابانوں ٹیں ہے بچھا ہے لوگوں کا بونا ضروری ہے جن ہے لوگ ادکام اسلام معلوم کرسکس، جود زین کو وشمانی اسلام کی تحریف ہے بچاکیکیں اورآ بیادہ کے لیے حالمین دین دکا فیٹن دین ہیدا کرنے کی کوشش میں گے دہیں۔

بليغ و بن كے مختلف شعبے:

۔ پھر جس طرح دنیا کی حکومتوں کوایئے ملکی انظام کے لیے اُمورا نظامیہ کومختف شعبوں میں تقسیم کرنا بڑتا ہے۔کوئی شعبہ صنعت وتجارت کا ہے تو کوئی وزارت و عدالت کا ہے، کوئی شعبہ مواصلات کا ہے تو کوئی معالجات کا ۔ پھران میں سے ہرایک

شعبے میں بھی مختلف شعبے ہیں۔ ای طرح دین اسلام کی حفاظت اور بقاء کے لیے دینی کاموز کومختلف شعبول میں تقسيم كرنالازمى ہے۔كوئی شعبة تعليم ومدريس كائے تو كوئی افتاء دخ تے مسائل اورتمرین ا فناء کا ،کوئی شعبہ اصلاح وتلقین کا ہے تو کوئی عوام میں وعظ تبلیغ کا ،کوئی شعبہ اسلحہ ہے جہاد کا ہے تو کوئی قلمی جہاد کا تصنیف و تالف کے ذریعہ تبلیغ اور دین ہے د فاع۔ پھران

میں ہے ہرایک شعبے میں بھی مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے مختلف شعبوں کوختم کر کے صرف ایک شعبہ ہاتی رکھنے کا مشور ہ وينامثلا:

''صرف''صنعت وتحارت'' كاشعبه ركها حائے اور دوس بےتمام شعبوں كو ختم کر کے ان میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی سب کواس شعبہ میں لگایا مائے"، خلاف عقل اور جہالت ہے۔

ای طرح دین اسلام کے مختف شعبوں کوختم کر کے صرف ایک شعبہ ماتی رکھنے کا مشوره دینامشان

''صرف عوام میں وعظ وتبلیغ کا شعبہ رکھا جائے اور دوسر ہے تمام شعبوں کوختم کر کے ان میں کام کرنے والے سب لوگوں کو بھی عوام میں'' وعظ وہلیغ'' ككام من لكادياجائ ۔ یہ سراسر جہالت اور دین سے ناوا تغییت کے علاوہ خلاف عقل بھی ہے۔

بلکد حقیقت یہ ہے کہ بیس بخلی ہی کیشید میں فرق صرف اتنا ہے کہ بیس بھا میں تبلغ کا شعبہ ہے اور دومرے شید خواص میں تبلغ کے بین، بیخواص میں تبلغ کے شیعہ قدر لیس، تصنیف، افارا دواصلاح بالمن چیر وجود کی بناء رجوانی تبلغ ہے بہت زیادہ اہم

> میں، اس کی وجو دیہ ہیں: ① ان ذرائع تملیغ ہے دین کی بنیادی خدمات انجام دک جاتی ہیں، مشانا:

قر آن وحدیث کے محیم مغیوم کی تعیین وقتریح ، الله ورسول صلی الله علیه و کلم کے ارش و فرمود و قوانین واحکا م کی توضیح وقعہ یو،

انسدار موں کی السکلید و مسے ارساد کر مودوو این وادھ م می تو شاوشدید ، وشمان اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف اُنصنے والے نظریاتی فتوں سے اسلام کے حصار کی حفاظت واستحکام۔

ک ان طالبین میں دین کی بنیاد کی خدمات انجام دینے کی صلاحیت واستعداد ہوتی ہے۔ان بنیاد کی خدمات کی تفصیل واہمیت پیل وجہ کے بیان میں بتا چکا ہوں۔

اس سے تابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈس ملا کو اسلام کی ایسی اہم اور شروری و خیاد ی ''تلفظ کی خد مات انجام و بینے کی ملاحیت عظام فربائی ہوان کے لیے عوامی تبیطیٰ میں نگلنا ہرگڑ جائزلیمیں، ای طرح ان طلبہ کے لیے بھی جائزلیمیں جن میں ایسی استعداد پیدا ہونے کی تو تھے ہوہ البتہ جمن سے ایسی تو تھے نہ دو آئیس میں تبیطیٰ میں نگلنا شمروری ہے،

ہداری میں بے کار پڑے رہنا اور وقت ضائع کرنا چائز ٹیں۔ یہ ذمہ داری مداری مداری کے مہتم حضرات پر عائد ہوتی ہے ان پر فرض ہے کہا ہے ہے کار طلبہ کو مداری میں مجرتی ہے ہے۔

كرنے كى بجائے انہيں موا مى تبليغ يا جہاد ميں جيجيں۔

#### دین کام کرنے والوں کودر پیش خطرات:

وین سکنان مختلف شعبوں میں اطلام کے ساتھ دین کی جھافت اور بھا ، کے لیے
عنت اور کوشش کرتے رہتا ہوت بڑے آب کا کام ہے۔ لیمن دین کے کام کرنے
والوں کوخصوصا نقش وشیطان کی طرف ہے اپنے خطرات اور حلول کام سامنا کرنا پڑتا ہے
کوا گران خطروں اور حلول ہے حفاظت کا اجتمام نہ کیا جائے آلوان کا موں ہے اطامی
کیل جاتا ہے، چھرید کی خدمات اللہ تعالی کے ہال آبول ٹیمن ہوٹسی بلکہ اختد تعالی کی رضا
اور جنت کا سامان ہنے کی بجائے اللہ تعالی کی ماراضی اور جنم کا سامان ہنگتی ہیں۔
ان بات تو طاہر ہے کہ اگر کی عمارت اور دینی خدمت میں اطامی نہ موقو اس پر کتنا
والی بڑتا ہے، جین کو گھر عمارت اور دینی خدمت میں اطامی نہ موقو اس پر کتنا
ویال بڑتا ہے، جین کو گھر عمارت اور دینی خدمت میں اطامی نہ موقو اس پر کتنا
ویال بڑتا ہے، جین کو گھر عمارت اور دینی خدمت میں اطامی نہ موقو اس پر کتنا

۔ اطلام ہے ایس ؟ بہت مشکل ہے۔ بط ہراؤ اطلام ہی نظر آئے گا اور ہر مخص اطلام میں کا دو کا مجمی کرے گا کین جب شک اطلام کی تمام طاہری و بالمنی علمات اور معیار نہ پائے جائیں اطلام کا فیصلہ کر لیاس مجھ تیس۔

صفیقت توبیب که جب تک کوالل دل کسماتھ باضابط اصلاقی تعلق 6 تم نیمیں کیا جا تا اس وقت تک اپنے قلب شما اطلام پیدا کرنے کا کوشش کرنا تو رکزارا طلام کے فقد ان کا اصابی تک می نمین ہوتا ،اس کئے اس دولت کو حاصل کرنے کی فکر اوراس کی قیمیا در دفرجت ہی نمین ہوتی ،اس کے آن کر کیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

اَلرَّحُمٰنُ فَاسْفَلُ بِهِ خَبِيُرًاه (٥٩:٢٥)

'' دخمن کا راسته کی ہافجر سے پوچھو۔'' س کہ کے مصلح کا کیاں مدالج اطن سی اتب انہ ایام اوج تبطقہ ''اٹھک سا

اس لیے کی مصلح کال اور معنائی باطن کے ساتھ باضا بط اصلاق تعلق قائم کریں، شخ کال کی علامات بہتی زیور کے ساتویں حصہ بش دیکھیں، اطلامی پیوا کرنے کا اصل طریقتہ تو بھی ہے، اس وقت اطلام کی علامت بیان کرنا مقصود ہے۔

### علامات إخلاص

ا خلاص کی چند بری بری علمات بیان کردیتا ہوں، برشم کی عبادت خصوصاً دینی خدمات کرنے کے مواقع میں ان علمات کوچش نظر دکھنا بہت شروری ہے، اگر آپ کی عبادات وخدمات اس معیار کے مطابق جیس تو قبول جیں ورندنیمیں، ثواب کی بجائے موجب عذاب جی

### اخلاص وقبول كي پېلى علامت

#### فكراستدراج:

انسان جوبھى عبادت ياد بى خدمت انجام ديتا ہے أس كى تين حالتيں ہوتى ہيں:

- 🛈 اس کی عبادت وخدمت اللہ تعالیٰ کے یباں مقبول ہوتی ہے اور اس کا اثر وشرود نیایس بھی ظاہر ہور ہاہوتا ہے۔
- اس کی عبارت و فدمت اخلاص نہ ہونے یا کی اور بالائق کی وجہ سے اللہ
   اتعالیٰ کے یہاں تجول نمیں ہوئی اور دنیای میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی بیہ مزامتی
   کے کارس موادت و فدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
- © دنیاش تو عروم نیس کیاجاتا بلکداس می خوب ترقی ہوئے گئی ہے، عبادت شمی خوب شق اور رفیت پیدا ہوئے گئی ہے اور دینی ضدمات کا خوب اثر وشرہ ظاہر ہوئے لگتا ہے کیئن اس کے نامۂ اعمال میں بجائے صنات اور نکیموں کے سینات اور برانمال کھی صادی ہوتی ہیں۔

ية تيسرى حالت استدراج كهلاتى ب- اگر كس مخص كوائي في عبادات يا وين

ضدات می تر تی د کیرکراس کے استرداج ہونے کا خیال آتا ہے اور فکر دخوف لگار بتا ہے کہ کیس میری بیالت استدراج "تو نیس اقو یا طاس والمبیت کی مطامت ہے۔ اور اگر ایبا خیال کمجی آتا ہی کہیں میشدا ہے کمال ہی میں مگن رہتا ہے تو یاس کی

ہے۔ اور اگر ایدا خیال بھی آتا ہی کہیں بھوٹ اپنے کا ال ہی میں مگن رہتا ہے قدیداں کی استعمال کا استعمال کی استعمال کے عظامت ہے کہاں استعمال کے عظامت ہے کہاں استعمال کے علامت ہے کہاں کہ المعامل کے میان مقبل کے میان مقبل کے میان مقبل کے میان مقبل کی عبار استعمال کی عبار مقبل کی عبار مقبل کے میان مقبل کی عبار مقبل کی عبار مقبل کی عبار مقبل کی عبار کا میان کی استعمال کی عبار کا کہ کا میان کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی میان کا میان کی استعمال کی استحمال کی استعمال کی استحمال کی ا

#### اخلاص والول کےحالات:

۔ جن لوگول میں اخلاص ہوتا ہے اور جو دینی خدمات انجام دینے میں لذیتے بشس ہے یاک ہوتے ہیں ان کے طالات کسے ہوتے ہیں؟

چنداخلاص والوں کے کچھ حالات بتائے دیتا ہوں ،ان کے حالات ُن کر اپنے حالات کا ان سے مواذ شدکری گچرموچش کر آپ کی ٹنی عموادات یادی فی خدمات میں کتا اخلاص ہے؟

#### حضرت مولا نامحمرالياس صاحب مشتعالًا كاسبق آموز واقعه:

تبلیقی جماعت کے بانی حضرت موانا تحرالیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی کے آخری مرض میں وفات سے بچر قبل حضرت منتی توشقی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی عیادت کے لئے تشریف لئے ۔ دیکھا کہ بہت زیادہ پر بیٹان میں ، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے میں ، پر بیٹانی کی وجہ بیران فرمائی،

''تبلغ کا یکام جوہم نے شروع کیا تھائی کا دوہم دلمان تھی جمیش شیں تھا کہ سیکام آئی جلدی اور اتنا زیادہ پوری ویا بھی چیل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم جمیسوں سے اتنازیادہ وین کا کام لیس گے۔ اتا بڑا کام دیکی کر بھے بیڈوف اورگھر لائق ہوگئی ہے کہ تیس میاستوران شدہو'' حضرت مفتی صاحب رحمدالله تعالی نے جواب میں فرمایا:

''پریشان ہونے کی بات جیس، آپ کی یہ پریشانی اور آپ کے دل میں عدم آپول واستدران کا فطرہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی ضدات قبول ہیں۔ جس کی عبارت تجول ہوتی ہے ایسا خطرہ ای کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کے لیے استدران ہوتا ہے اس کے دل میں ایسا خطرہ آتا ہی 'میں، دو تو ہروتت ای محمد میں رہتا ہے کہ میں بہت زیادہ وین کا کام کرد با بوں۔ اس میں تجب ہوتا ہے، تاز ہوتا ہے اورا ہے کا مول پر فورکراتا

حضرت موادنا تھرالیاس صاحب رحبراللہ تعالیٰ کے اس واقعہ سے ان لوگوں کو ہیں۔ حاصل کرنا چاہیے جود میں کا تھوڑا ساکا م کر لینے کے بعد بجھتے ہیں کہ بم نے دین کی بہت زیادہ خدمت کر گی۔ بہت سے لوگ جو بیروئی مما لک جلیٹی ڈورے میں جاتے رہے ہیں وہ بچھے بھی خطوط ہیں جہتے ہیں۔ ان میں دہا ٹی افتو صاحب بز سے فقر سے لکھتے ہیں کہ بہم نے بیکار ناسا تجام ویا اورہ انجام دیا بھی اپنے کاریاسے میں لکھتے رہے ہیں، ان کے لیے دل سے دعاء می لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ افہریں اخلاس عطا فرما کیں، اپنی مرضی کے مطابق کا م لے لیس اورا ٹی رحب سے تول فرما لیس۔

ووسروں کی ہمت افرائی اور انہیں ترغیب ویے کے لیے بھی ایے حالات کا ذکر کرنا بھی پڑتا ہے گر میٹیں کہ ہروقت اسپے کمالات ہی گئے تمانے و برہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا تھم بھی کر سے حالات مرف بقدر ضرورت می بتائے پر اکتفاء کرنا چاہیا ورثین بتاتے وقت بھی آئس وشیطان کے فریب ہے ہوشیار رہنالازم ہے، اللہ کی مخابت سے نظر ورا می میٹ کرائے تمال پر کئی اور میدھے جہم تھی، اتی تحقیق اور شفتتیں بھی پر داشت کیس اور بنایا جہم کا صابان ۔ اللہ اٹی باہ میں رکے۔ بعدار السنداكيا كراك تريف مجى كردے مجرتو سجان اللہ! كيا كہنا، احق مجھے لگتاہے:

> ، ''میں واقعۂ ایسائی ہوں ۔''

''میں واقعۃ ایسانی ہوں۔' لوگوں کی واو واو انسان کو تا وکر دیتی ہے،اینے نا گفتہ بہ حالات کا خوب علم بھی ہے

لو لول فی واو واہ انسان او تواہ کرریں ہے، ہے تا تھند بدھالات 6 موب من ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی تحریف کرتا ہے تو نفس وشیطان کے فریب میں آگر خور کو کچھ

سیحنے لگت ہے۔ ایک خص نے اپنا کھوڑا بیچنے کو دلال ہے کہا، دلال نے خریدار کے سامنے گھوڑے

کی تعریف شروع کی ، تومالک بمینه لگا: '' ریگھوڑاالیاا جھائے قریبے دیجے ، میر نہیں ہیج لگا۔''

ایک تأن اپنے جمال کے گھر گئی ، اس کی بیوی نے نتے دھونے کے لیے اتاری ہوئی تھی۔ ناکن جمی کہ یہ بیو وہوگ ہے، جا کرنائ کو بتایا، جمال کمیں دور دوسرے شہر کیا ہوا

> تھا، نا کی وہاں پرنچا جمان کوخبر دی: '' آپ کی بیوی بیوہ ہوگئ ہے۔''

'' آپ کی ہونی ہوہ ہوتی ہے۔ وورو نے لگا الوگول نے وجد دریافت کی تو کہنے لگا:

لوگ آ کر تو بیت کرنے کیے کی عقل مند کا اوھر سے گزر مواہ اس نے کہا: "آ ب زندہ میضے میں تو آپ کی بیری کیے بیوہ موگئی؟ بیابت عقل میں تو نہیں آریں۔"

جمان نے جواب دیا:

''عقل میں تو میری بھی نہیں آ رہی، مگر ہارا نائی بہت معتبر ہے بھی غلط بات نہیں کہ سکتا۔''

سواحمق مخف کا حال بھی ہوتا ہے، اپنی حالت بخوبی جانتا ہے چربھی تعریف کرنے

والوں کی باتوں براعتاد کر کے خود کو با کمال سمجھنے لگیا ہے

گر گدھے کے کان میں کہدوو کہ عاشق تجھ یہ ہوں ہے یقیں کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا حچوڑ دے

الله تعالى عقل عطاء فرما كيس \_

مولا نامحمدالیاس رحمه الله تعالی کی شخصیت بوی عجیب تقی \_ زبان صاف نہیں ،طرز بيان بالكل ألجها مواتنغبيم وقوت بيان بالكل نهيل محردر د دل كام كرر ما قعا معلوم مواكة ببليغ ای کی اثر کرتی ہے جس میں در دِ دل ہواور در دِ دل پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ اور اہل اللہ کی صحبت ہے، بڑے بڑے واعظ ،ان کی لمبی کمبی تقریریں ،ولچسپ اور سر لمی آوازیں ، ز بردست قوت بیان، او نجے او نجے ذکات بیان کرنے والے، ان کی ساری عمریں گزرگئیں گر ہدایت ایک وجھی نہیں ہوئی، وہی بات ہے کہ جس کے دل میں در دنہ ہواس کی ماتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔

### ميراايك أيت آموز واقعه:

میں نے جب یہاں دارالاقاء کا کام شروع کیا تو ایک بار حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمدالله سے اپنی ایک حالت بیان کی کداللہ تعالیٰ کی طرف سے وعد ہے: إِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُمُ وَيُعَبِّثُ أَقْدَامَكُمُ ٥ (٣٤-٤)

''تم الله تعالیٰ کے دین کی مدو میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار رہے

"مريبان توبي حالت بكهم اتناكام تبين كرياتے جتني الله تعالى كى طرف سے مدد ہور بی ہے۔ایے ہر عمل میں نقص بی نظر آتا ہے، یہی خیال دامن گیرر بتا ہے کہ کچھ بھی کامنیں ہور ہا، نداس میں کیت ب رکیفیت، کچےنظر بی نہیں آتا اور اللہ تعالی کی طرف سے مدداس قدر ہور ہی ہے کہ

ہیں بھی سی مقام اورم حلہ بربھی اساب کے لحاظ ہے بھی بھی کمی قتم کی کوئی ہریشانی نہیں ہوتی، ان کی طرف سے اتنی مدد کہ عقل جیران ہے، یہ حالت د کھ کر ہریثانی ہوتی ہے کہ کہیں استدراج تونہیں ۔''

حضرت مفتی صاحب رحمه الله تعالی نے جواب میں فرمایا: '' قر آن کریم میں بتوے کدا گریم اللہ تعالیٰ کی عدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تنہاری

مد دفر ما مُن گے، مگر سکبال ہے کہ جتنی مددتم کرو گے اللہ تعدیلی بھی اتنی ہی مد فرما کیں گے انسان ناتص ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرےگا، الله تعالیٰ کی ذات کال ہے وہ اپنی شان کےمطابق انعام ویں گے اور مدد

فرمائیں گے۔''

"استدراج کاخطرہ ہی دلیل قبول ہے،جس دل میں پیخطرہ رہے کہ میراب کام قبول ہے مانہیں؟ کہیں استدراج تونہیں؟ مفعقیں رحت کی بحائے زحت تونيس؟ يخطر داورفكر لكار بناجي قبول بونے كى دليل بيا.

غالبًا اى موقع برحفرت مفتى صاحب رحمه الله تعالى نے مولانا الياس صاحب رحمه

الله تعالیٰ کاوہ قصہ بیان فرمایا جومیں نے ابھی بتایا ہے۔

الغرض جس شخص سے اللہ تعالیٰ وین کا بہت زیادہ کام لےرہے ہوں ،لوگوں کواس ہے بہت زیادہ دین نفع پہنچ رہا ہواور دین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا اس کی طرف بہت زیادہ رجوع ہور ہا ہو، ایس طالت میں اے غافل نہیں ہونا جا ہے، بلکہ ہروقت ہوشیارر ہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تع ہے بہت زیادہ جو بید ین کا کام لے رہے ہیں کہیں مداستدراج تونبیں،ایساتونہیں کدانندتعالی کے یہاں بیافدمت قبول ندہوگر دھیل دے دى ہو، يه ويت ربها جاہے، ہروت ڈرتے ربنا جاہے اور استغفار ودی ، قبول كرتے

بناعا ہے۔

#### ايك سبق آموز واقعه:

۔ الیےموقع پرایک فخص کا واقعہ وچنے رہنے ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، ججھے تو مو پخ کی ضرورت ٹیس بر تی مازخو دی بہ واقعہ بھرے ذہن ہم آتار ہتا ہے۔

ا کیفخض بہت مکارتھا۔لوگوں کو دحوکہ دینے کے لیے بزرگوں کی صورت اختیار کرکے بیٹھ گیا۔

آج کل تو لوگوں کو دھوکد دینا ہمیت آ سان ہے اس لیے کدائو ڈن اور گھرس کی ۔ اکثریت ہے، افدر کیچ بھی نہ ہوئی کوئی صورت بنا کر کئیں چینے جائے ، ویکیے لوگ کیے ۔ پیٹنے بیں س زبانے میں یے فریب دینا ہمیت آسان ہے۔ پیپلے زبانے میں لوگ ، ہوشیار تھے، دین کی تمج تھی، لوگ جلدی دھو کے بین ٹیمیں آتے تھے، اس لیے اس زبانے میں طرف کا محاصلا کا حاصلا حات اور پیچید و مسائل کا علم حاصل کرنا دی تھا۔

وہ خی ٹن تصوف حاصل کر کے شخ بمن کر چیٹے کیا اور لوگوں کو آوراد، اذکار، اشغال اور مرا قبات و غیرہ تنقین کرنے گا، لوگوں کا بہت نیا دہ رجوع ہونے نگا اور بہت ہے لوگ تا ئب ہوکر اولیا مانڈ، بن گے۔

ایک دن ان اولیاه اند کوخیال آیا که جلین آن مکاهفه شن اپ حضوت کا مقام دیکھتے ہیں۔ سب ل کرمتوجہ ہوئے محرحضرے کا کمیں بھی کوئی مقام نظر نشا یا، بہت جمران ہوئے اور موچا کہ فود هخرت ہی ہے ان کا مقام ہو چھتے ہیں، حاضر ہو کرموش کیا کہ ہم سب نے ل کر حضرت کے مقام کو تااش کرنے کی کوشش کی تحرکمیں بھی آپ کا مقام نظر نمیں آیا آپ خود دی جمیش اینا مقام بتاویں۔

اس كاجواب توبهت بى آسان تفايول كهد كت تص

"تم تواہمی ابھی پیدا ہونے اور میرامقام تلاش کرنے لگ کے بیرامقام تو بہت بلند ہے۔ بیمیوں سال تم مجاہدہ کرتے رہو بھر کہیں جا کر میرے

(F-A)

تو بہت بلند ہے۔ بیمیوں سال تم مجاہرہ کرتے رہو پھر کہیں جا کر میرے مقام کا شاید ہی ہے چلے کس کام میں لگ گئے چلوا پنا کام کرو۔''

مگرانل الله کی صورت بنانے اور ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تھا کی کی رحت ان کی طرف متوجہ د کی ۔ صاف کہدویا:

'' تچی بات بیہ ہے کہ میرے اندر کچھ بھی ٹبیں ۔ مکار ہوں ، مال و جاہ کی ہوں ہے اولیا ، اللہ کاروپ دھار رکھا ہے''

۔ میں اولیاءاللہ کی دانش مندی دیکھیے کہ جب انہیں حقیقت کا پیۃ چلاتو پیٹین سوچا کہ ان اولیاءاللہ کی دانش مندی دیکھیے کہ جب انہیں حقیقت کا پیۃ چلاتو پیٹین سوچا کہ کا ان محف میں ماج میں کا انہاں کی استعمال کا بھارت کے انہیں کا مناز کا بھارت کی کہ انہیں کا انہیں کا مناز کا ب

ارے کہاں چینے رہے جلو بھا گویہاں ہے،اس کی ہار چائی کرتے ،لوگوں کے سامنے اے ذیل کرتے اس کی قدیل و تحقیری بجائے کینے گئے:

''چلوسبال کرد عا مکرتے ہیں کہ یااند!ان کا ہم پر بہت احسان ہے،ان کے بتا کے ہوئے تنوں سے مارے گناہ چھوٹے، تیری محبت اور تعلق

۔ نصیب بوایا اللہ انہیں مجی اولیا دانشہ کی فہرست میں داخل قربا۔'' ان لوگوں کی دعار آبول بوگن اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مجی و کی اللہ بناد یا اور اسے

تعلق قرب اور محبت سے نواز ا

ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دیکیری کہیں ہوئی ؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ دالوں کی ، اللہ کے مجبوب بندوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی ، اگر چدد تیا حاصل کرنے کے لیے بیے صورت بنائی تھی کھر اللہ تعالیٰ کوان کا بیٹم الیا پیند آیا کہ انہیں تھی اپنے مجبوب وحرّب بندوں کی فہرست میں داخل فرمالیا۔ ڈیا حاصل کرنے کے لیے اولیا ، اللہ کی نظ آثار نے والے کو جب اللہ تعالیٰ این مجبوب بنا لیٹے ہیں اوراس کے ساتھ ان کی دیگیری جوتی ہے تو چوکی فیالص اللہ کے لیے ائل اللہ کی نظل اس کے اوران کے تحلی وادران کی تحل وادران کی تحل وصورت

کے ساتھ اللہ تعالی کی وظیری نہیں ہوگ؟

الغرض جب بھی کوئی اطلاع یا خطالیا آتا ہے جس بیں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ سارے گناہ چھوٹ گئے اور تمام گناہوں ہے دل بین نفرت پیدا ہوگئی تو ای وقت اس

واقعے کی طرف ازخووذ بمن چلا جا تا ہے سوچتا ہوں: در کھیں میں میں بہت میں میں ایس کے ماروی تا

''کمیں اس مکار جیبا مطالمہ تو نمیں ہور ہا کہ دوسروں کی حالت تو سدھرتی جائے اورا بنی حالت تا گفتہ ہو۔''

ساتھ ساتھ بید عاء بھی ہو جاتی ہے: مراتھ ساتھ بید دعاء بھی ہو جاتی ہے:

رَبِّ لاَ تُخْزِلِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،

''اے میرے رب! مجھے بردز حشر رموانہ کیجے۔'' اس قصہ کومو ہے ہے بہت نفع ہوتا ہے، انسان کوابنی حالت کا محاسبہ کرتے رہنا

عاہے۔

# آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بڑی ہے:

تے، سائل اور دین بیکھتے تے، نواو آلاب کے ذریعہ می استفادہ کا سلیار کتے تئے، وہ قو جارہے ہول جنت میں اور پیر بیراسا جب جنم میں اُلے لاکائے ہوئے ہول، اس دعاء کے وقت اس والت کوم چئے زبنا جائے۔ (ri.)

میں جب اس صورت حال کوسو چا ہوں تو وہ مثال سامنے آجاتی ہے جے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں ذکر فر ماماے:

تنكيغ كاثرى بيثيك حدود

'' بہلے زیانے میں طوطے کو شکار کرنے کا بہطریقہ تھا کہ سی نکی کو دھاگے وغیرہ میں بروکرکسی درخت ہےاٹکا دیتے تھے،طوطا جب اس برآ کر بیٹھتا تو و ذلكي گھوم جاتى اور وه طوطا ألثا ہوجا تاسر نیچے یا دُن اوپر، شکاری اے غفلت

میں ماکر پکڑلیتا۔'' بیصورت سامنے آ جاتی ہے کہ اگر خدانخواستہ ہماری پیرعبادت قبول نہیں، اخلاص

نہیں ، رہاء ونمود ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ،مریدین اورمعتقدین د کھے رہے ہوں گے کہ بدیر صاحب تو اُلٹے لاکائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرما کیں۔اللہ تعالی کے عذاب ہے ڈرتے رہنا جا ہے اورائے اعمال کا محاسبہ کرتے

> رہنا جاہے۔ اینے نیک اعمال پر ناز کرنے والوں کی مثال:

حضرت رومی رحمه الله تعالیٰ نے دومثالیں بیان فر مائی ہیں:

ا یک مرتبه ایک چورکسی کے گھر میں رات کے وقت تھس گیا، مالک کی آ کو کھل گئی، ای نے چقماق جلا کرد کھنے کی کوشش کی۔

پہلے زیانے میں روشنی کرنے کا بہطریقہ تھا کہ چقماق سے روئی میں آگ لگاتے تھے، چتماق ہے جو چنگاری اُٹھتی توروئی میں آگ لگ جاتی اور وثنی پیدا ہوتی۔

مالک نے اس طرح روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی کیکن چوراس کے سراہنے بیٹھ گیا، جوینگاری چقماق سے نکل کرروئی برگرتی اسے فوراً ہاتھ ہے ممل دیتا، جس کی وجہ سے روئی میں آگ ندگی، ما لک پر نیند کا غلبہ تھا ہی، جب ایک دو ہار کی کوشش ہے روشی نہ ہوئی تو چیور کردوبار وسوگیا، چوراس ہوشیاری اور مکاری سے پورے گھر کا صفایا کر گیا۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی نے میر شال ان لوگوں کے بیے بیان فر مائی ہے جو یہ مجھتے ہیں:

المارے پاس و بن نعتیں بہت زیادہ ہیں، سارے گناہ بھی چھوٹ گئے عبادات بھی بہت ہیں اور متعدی خدمات بھی بہت بوربی ہیں، جنت کا

مکمل سامان ہو چکا ہے، کوفیویاں بھری پڑی ٹیں ۔'' اپنے خیال میں بہت خوش ہور ہے ہیں کین خدائخواستہ کوئی چور تھیپ تھیپ کر سارے مال کاصفایا کر گیا ہواور آپ کونیز بھی تہ ہوتہ آخرت میں کیا ہے گا؟

#### ائمال صالحہ کے چور:

وہ چروکوں ہیں بخض اور شیطان، جب مجی ان کی طرف ہے ول بھی بینے ال اس کے طرف ہے ول بھی بہ خیال آئے نگے کہ ہم پڑھے تھی، بہتر کا راور کا لی بین تو یک دہم مارا کیا کرایا ضافع کیا ،اللہ تعالیٰ کی دیکھیری نے نظر بٹ کرا اپنے اور نظر گئی تو بھائے جنت کے سامان کے جمہم کا سامان بن کیا مساری عرکانا، چووڑنے کی شخصہ مجی برداشت کی، مجاوات میں وقت صرف کیا لیکن پھر بھی جنت ہاتھے نہ آئی ،اس کی بھائے چہم کی وقتی ہوئی آگ، بھتی بڑی کی جوئی ہوئی آگ، بھتی بڑی

# نیک اعمال پرفخر کرنے والوں کی دوسری مثال:

دوسری مثال حضرت روی رحد الله تعالی نے یوں بیان قرمانی که ایک کرایک شخص نے بہت ساانا جا پئی کوٹیوں میں مجرکر رکھ لیا کہ جب اناح کی قت ہوگی تو ناال لیں گے، اپنے خیال میں بہت خوش مود ہا ہے کہ بیرے پاک تو کوٹیساں مجری پڑی ہیں، بیکن جب اناح کی ضرورت چیش آئی کوٹیوں کو کھواتو آیک وائد مجمع کا ظرف تا یا سارا اناح چرہے انالی کر لے جا چکے تھے۔ ایسے موقع پر وقیض کتنا پر بیٹان ہوگا۔ بہ مثال بھی حضرت رومی رحمہ الند تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان فر مائی ہے جو یہ مجھتے میں کہ ہمارے یاس تو جنت کے سامان کے انبار لگے ہوئے ہیں، کو تصال مجری يرى بين ، فجى عبادات بھى بہت بين اور دوسرول تك دين بينجانے كى خدمات بھى بہت، دین کی بہت زیادہ خدمت ہور ہی ہے، اپنے طور پر بھی گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسرول کو بھی گناہوں سے روک رہے ہیں اسے خیال میں بہت ہی خوش ہورہے ہیں کہ ہم تواب بالکل جنت کے متحق بن گئے ، ہارے یاس تو خزانوں کے خزانے ہیں۔ لیکن جب خزاندکھولنے کا وقت آباء کب؟ کل قیامت کے روز خزاند کھولنے کا وقت آئے گا، جب تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، صاب و کتاب کا وقت سامنے آئے گا، اس روز اگر خدانخواستدایے نزاند میں ہے ایک داند کے برابر بھی پچھونہ لکلا اورنفس وشیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا کرویا ہوتو کیا ہے گا؟ کتنی مریشانیوں کا سامنا کرنابڑےگا؟

نفس وشیطان کے چوہے خزانوں برکس طرح حملہ کرتے ہیں؟ دل میں جہاں ہیہ خیال آیا کدسب کچھ میرا کمال ہے اور میرے افتیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیری ہے نظر ہٹی اور اینے کمال پرنظر گئی تو نفس وشیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا

### مولا ناشبيرعلى صاحب رحمه الله تعالى كاواقعه:

مولا ناشبيرعلى صاحب رحمه الله تعالى في ايناايك قصه بيان فرمايا كه انهول في اين ز مین کی پیدادار کی شکر کو تھلے میں بھر کر بند کردیا تا کہ جب شکر کی قلت ہوگی تو نکال کر استعال کریں گے،لیکن جب نکالنے کا وقت آیا، کھلا کھولاتو یہ منظر دکھ کر جیران رو گئے كة شكركا نام ونشان تكنبيس بلكه تلح ميس سياه تدنظر آرہي ہے بيڤورے ويكھا تو معلوم ہوا کہ چیو نئے ہیں ،ان چیونٹوں نے تمام شکر کا صفایا کردیا تھا۔ ای طرح بوقش این نیک اعمال پر فوش بود با بوکدیرے پاس آو جت کے خزائے مجرے بڑے میں اور کل قیامت کے دو خساب و کتاب کا وقت آئے تو کچھ کئی شہوتہ تنفی بری ک رسوالی ہوگی؟ ذرحے رہنا چاہے اور الشراعال کے مقالب سے بنا مائے

# الله تعالی کی نعمتوں میں خیانت:

چوشن الفرقعائی کی دی ہوئی نستوں کواپنا کمال جھٹا ہے اس کی مثال ایک ہے جیسے کسی بادشاہ نے کی جھٹی میداروا پے نزائے کا خازن بناما بواور وہ اس نزائے کواپنا بھینے ب<u>نگرقوا ہے تھ</u>ن کو بارشاہ مورت کی سواوے گا کہ اس نے تواسے ایس بھیر کرخازن بھار تھا اور اس بھٹی پر آتا ہزا احسان کیا تھریا لیا نالائی اور اتا بڑا خائن لگا کہا ہے اپنا مجھورا ہے۔

سر ہے۔ اگر بادشاہ ایسے نالائق اور خائن کوموت کی سزانند دے تو تم ہے تم معطل تو کر ہی عد

وسے گا۔ اس شال کو سائے رکھ کر بیل سوچنا چاہے کہ انسانعائی نے بھیں و نیاشی جونسیں عطار فر الی ہیں خواہ دو نیوز فعتیں بول باور بی بھیرو نی فعت میں و طرح کو حال یا گلی، اپنی ذات میں بول یا دو رول تک علم قبل بیٹیانے نی فعت بو، دو مرے کو حال اور نیک بنانے کی کوشش ہو، ان شام شعر ک بارے میں آگر کی کے دل میں میڈیال پیدا ہو کہ ہیں سے برا کمال ہے تو بیاش قبال کی نعتوں میں خیات ہے، سیآنا خیتیں انشہ تعالی کی طرف ہے امانت میں و نیاش جس ہے انشہ تعالی کوئی کام طرف بول وہ انشہ تعالی کی شعر ک کا خاز ن نے فراندائش تعالی کا ہے، اس کی معرف دو مروں میں تشیم کروار ہے ہیں، بادشاہ کے فراند شیں جو کی خیات کر گے، انہیں اپنا تھے گا تو ہیڈ مکن کے کہ دیا کے کہ باشہ کے گا ہے۔ ہے۔ پیچ چھپ کر چوری کررہا ہے یاان فرزا فر کو قصب کر لے اور ہاد شاہ کومروا ڈائے بھر اشد تعالی سے تام میں کو فی تعنی نہیں ،ان کی قدرت میں کوئی تعنی ٹیمیں ،انیمی قو دلوں کے طالب تا کا محکم امر ہے ، اگر کو کے حال فیمی رہ خیال چیدا ہوا کہ یہ سبیرا کا ممال ہے تو یہ اللہ تعالی کے علم اور قدرت نے ضارت ٹیمی ، اس کا و ہال اس پر بیر پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کومعطل کر ویں گے اور تمام تعنوں نے اسے کوم کرویں گے کہ اس مالائی کو تبایاتی ہوگی اورا خرب ٹیل کا طال اور دیا ہے اپنا بھور ہا ہے کتنا بڑا خاتی کے جور تیامی بھی رسوائی

جن دعاؤں کا میرامعمول ہےان میں ان میمنوں مثالوں کی مناسبت ہے بھی ایک ۔۔۔۔

''یاللہ! چوہے، چوراورامانت میں خیانت ہے حفاظت فرما، ہروقت تیری طرف ہی توجد ہےاور تیری وشکیری برنظر رے''

## اخلاص وقبول کی دوسری علامت

#### كثرت ِ دعاء واستغفار:

انفرادی عبادات اور دین خدمات کے قبول ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ بیشہ دعاء:

#### َرَبُونَ لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

کامعمول رہے، اس کا حاصل ہیہ ہے کہ نگی کی تو ٹینی ہوجا ناادر گنا ہوں کا چھوٹ جانا اپنی ذات میں ہو یاد دمروں میں شکل کانتین اور گناہ چٹوانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش میں کامیابی حاصل ہونا، لوگوں کا نیکی کا طرف آنا، کاما ہوں کا چھوڑنا، یا الشدا ہیہ سب تیری دنگیمری ہے ہے، دومروں ہے گناہ چٹوانا اقر دُورکی بات فود کو گلاہوں ہے (710)

محفوظ رکھنا بلکہ ان ہے بچنے کا دل میں خیال آ جانا، آ خرت کی فکر کا پیدا ہوجانا تیری دنتگیم کی نه بیوتو کچه بختی بیوسکتا به

ای لیےحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فر ماما:

لَاحَوُلَ وَلَا قُوُّهَالِمُ بِاللَّهِ كُنُزٌّ مِّنُ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (مُحَلَّوْة شريف)

"لَاحَوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ جنت كَرْزَانُون مِن سَالِك بهت برا فزانہے۔''

تمن سيئفر ميں بيه جمله اداء ہوجاتا ہے۔اتے مختصر جملہ ميں اتنا بزاخزانہ كيوں ملتا ے؟ اس لیے کداس ہے نفس وشیطان پر آ رہے جلتے ہیں نفس وشیطان جوتمام نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں،اول تو و بسے ہی نیکی کی طرف آ نے نہیں دیتے ، ہروقت گناہوں میں مت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اورا گر کوئی گنا ہوں ہے پی گیا اور نیکی کی طرف ماکل ہوا تو اب اس کی نیکیوں کو ہر ہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دل میں کبر

وعجب کے خیالات ڈالیں گے کہ ہم تو ہزے نیک ہیں، بہت یار ساہیں۔

الغرض سو چنے رہنا جا ہے کہ نیکی کی تو فیق اور دوسروں کو تبلیغ کی تو فیق ، بھراس تبلیغ میں اثر کا پیدا ہونا ،لوگوں کا دین دار خنا ، پیسب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہور ہاہے، وہ چاہیں گےتو ہماری تبلیغ میں اثر ہوگا نہیں چاہیں گےتو نہیں ہوگا۔

### لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَ حَقِقت بِرَكِفَ كَاتَّم ماميمُ:

لاحول ولا فوقال المنفر ع جومتصد ادراس سب ات كالعلم ديكى ہے اگر دیکھا جائے تو لاکھوں انسانوں میں شاید ہی کسی برای تعلیم کا اثر ہوا ہو۔ یوں تو ونیا کے تمام انسانوں مسلمان ، کافرسب کاریے تقیدہ ہے کدونیا میں اس کے پاس جتنی بھی نعتیں ہیں مالی اورجسمانی نعمیں موں یا اینے اینے عقیدے کے مطابق وی نعمیں، سب کچھاللہ تعالیٰ کا عطاء کردہ ہے۔ بڑے ہے بڑے متکبرادر پنداروالے ہے بھی اگر

یو جھاجائے:

''تمہارا بیرمنعب، مال ہمحت اولا دوغیر ہ کس کی طرف ہے ہیں۔'' تو وہ بھی یمی کے گا:

"سب کھاللدتعالی کی طرف ہے ہے۔"

البت آگر کی الشقائی کے وجودی کا مگر ہوتو وہ کیے گا کہ بیسب میرا کمایا ہوا ہے، چیے قار دون الشرقائی کا اعتر تھی، اس نے کہد یا تھا کہ یہ بال ودولت سے کو میرا کمایا ہوا ہے کوئی دومراوینے والائیس، اس کا تیج یہ ہوا کہ اس کے بال ودولت کے ساتھ اے زمین میں وحضاویا گیا۔ قارون نے تو زبان سے کہا تھا کہ یہ سب چھے میرا ہے، اگر کی کوئی میں بینے خیال ہیدا ہوجائے کردون کی بیتام فعیش میرای کمال ہے تو تارون سے مشاہب تو ہوں گئی، احمل مرض قو دل کا ہے، تارون کی زبان سے بھی فاہر ہوگیا، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیس ای جیسا حشر نہ ہوجائے کہ الشرقال اس سے تمام فعیش ساس کیل

خونسید مقتبرہ و تسلم کا فرسب کا بھی ہے کہ جو کہو تھی ہا شعائی کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعانی کے تیفے میں ہے، زبان ہے تھی سب بھی کہتے ہیں گر کا محول کی وکا فوڈ ف اگا ہیسافٹر کی حقیقت بھی کسی کے دل میں ہے ایسی، اسے معلوم کرنے کا ایک تحر ما بھر ہے، اس کی کوئی اور معیار ہے:

''کی کے حوجہ کے بغیروں میں بار بار یہ خیال آثار ہے کہ برے پاس دین کی حق بھی گفتیں میں ان میں سے خدائخ استے بھری کو کی بات یا گس اللہ تعالی کو تاہید موہ یا اپنے کمال پر نظر جل جائے بھراس کا وہال یہ وکہ اللہ تعالیٰ دوتم افعیتی مجھے سلبہ کرلیں، یہ خیال ہروقت دل دو، ماٹی ورساتھ رہے، خصوصا جب کی تکے ممل کی تو میٹن ہوجا نے ، برائی سے بچنے کی تو میٹن ہوجا نے ، دومرول کو تینی کی تو فیٹن ہوجا ہے ، درائی سے بچنے کی تو میٹن

اگرکی کے دل کی حالت و کیفیت اس تحر ما بیٹر سے مطابق ہے تو لائت سے وُلا کا میٹر کے مطابق ہائے گئے فحق وُلَلاً بِاللهِ کی حقیقت دل ش اُتری ہوئی ہے اگر میٹر کی والی کے مطابق بنائے کی کوشش کر تا جا ہے ہما تھ ماتھ دل وکئیں و کبرے بجانے کے لیے بیدہ ما جھی کرتے

رہنا جاہے:

يَاحَىُ يَافَيُّهُ مُ بِرَحْمَتِكَ اَشَتَعِيْتُ اَصْلِحُ لِیُ شَانِیُ کُلُهُ وَلَاَيَكُنِي إِلَى لَفْسِیُ طَرُفَةَ عَيْنٍ،

''اے وہ ذات جو زندہ ہے اور دمروں کو قائم رکھے والی ہے، بیٹنگے اور گرنے والوں کو سنبالنے والی ہے، تیری بارگاہ میں ورخواست بیٹس کرتا ہوں کد بھر ہے تمام حالات کی اصلاح فر بالر عقیدہ بھی تھج ہو، ہل بھی تھج ہو اور کھی دل میں بیٹے بیٹس کی نیٹر آنے پائے کہ اس میں بیرا کوئی کمال ہے) اور آنکے جھیکنے کا دیر کے لیے بھی جھے ہیر نے تھی سے حوالہ ذکر ''

إِنَّ النَّفُسَ لَا مُعَارَةً مِهِ السُّوِّءِ إِلَّا هَارَحِمَ رَقِيَى (١٢-٥٣) ''نَصْ بِرانَى كابيت زيادة حَمَّد سِية واللهِ مُكَّروه جَسِ بِراللهُ رَمِّمَ كِسِ :''

ں ہوں مہارے رورہ اگر اللہ تعالیٰ کی دعگیری شامل حال نہ ہو تو نفس و شیطان انسان کو تباہ و برباد

کرویں۔ تم

كمجى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ كَ دِعَاءِ بِو،

مَهِمُ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ كَ دع ، مِولَّى رب، مَهِمُ لا حَوْلَ وَلا فُوقَالًا باللهِ كَ دعاء مو

بس ہرونت ڈرنگار ہے کہ کئیں ایسانہ ہو کہ مالک کی دنگیری نے نظر ہٹی اور اپنے کمال یزنظر کی آوانڈ بعالی تمان ختیں سلب نے مالیس۔

#### ایمان کی علامت:

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

مَاخَالَةً إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا أَمِنَةً إِلَّا مُنَافِقٌ ( بَخارى)

الله قعائی سے صرف موکن جی ڈرتا ہے گئی اسے ہر وقت یہ خطر ونگار بتا ہے کہ بیرا میسم خل اور میکالات سب کچھائفہ قعائی سے تبھیشہ گفدرت بیس ہے، میرے اسپار میں کچھ تھی ٹیس ؛ ذراتی ان کی نظر کرم بئی اور تناوو پر باد ہوئے۔

اورمنا فق کے دل میں بھی پہ خطرہ نہیں آتاوہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔

ا پنا ہائزہ لیں کہ آگردل طبقتن رہتا ہے اور مجی خفر وکیس آتا، بروقت بی توثی رہتی ہے کہ ہم استے نک بن گے، دومرول کو بھی تینی کررہے ہیں، استے لاکول کو دین دار بنادیا، تادام یک لل اور وہ کمال، بس ای ش بروقت مست ہیں تو بیطامت نفاق ہے،

ڈرناجا ہے۔

ڈرتا بھی رہےاورامید بھی رہے۔ فوٹی بھی رہے، فوٹی کس پر؟ اس پڑییں کہ یمی کام کررہا ہوں بکداس پر کہ میرا، لک بھی ہے کام نے رہا ہے، چکن صرف زبان اور عقیدے تک یہ خیال کافی ٹیمن، بلکہ یہ خیال ول میں اُز جائے، ول اس سے رنگ جائے، بار باریکی خیال آتا رہے کریم اہا لک بھے سے کام لے رہا ہے۔

جب ان خیال سے خوشی ہوگی آواد زاماتھ سراتھ فوف بھی ہوگا کہ جو مائک بھو سے
کام لے دہا ہے کہیں دوہ اراض نہ ہوجائے۔ بھیے کو نیٹھ مرکا رکی عہد و پر ہوتو خوشی ہوگ کہ مکومت کا آدمی ہوں اورخوف بھی کہیں حکومت کو بیری کو فی بات ناہندہ و حملی وجہ سے بھی نگال و یاجا توں بھڑ میکہ خوشی تھی ہوادرخوف بھی دونوں چیز ہی سماتھ سماتھ سر ہیں ہے۔ عافل مرو کہ مرکب مردان عرد روا

درسنگلاخ بادیہ یا بریدہ اند

\_\_\_\_ نومیدہم مباش کہ رندان بادہ نوش ناگه بیک خروش بمنزل رسیده اند

''غافل مت چلو،ای لے کہ کی مشہور شہبوار رائے ہی میں رو گئے ہیں اور نامید بھی نہ ہواں لیے کہ ٹی نثراب خور رندا جا تک ہی منزل مقصود کو پہنچ گئے یں۔''

# حضورا كرم الكي ساته الله تعالى كامعامله:

الله تعالى حضورا كرم صلى الله عليه وسلم يعيي فرمات مين: وَلَشِنُ شِئْنَا لَنَلْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْ حَيْنَا الَّيْكَ لُمَّ لا تَجدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيُلاَه إِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ إِنَّ لَمَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كُبِيرٌ ان (١:٢٨،٧٨)

اگرہم چاہیں تو آپ کے تمام علوم حتم کردی، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم بوری دنیا کے علوم سے زیادہ ہے،اس کے باوجود تنبیہ کی جارہی ہے کہ ررسب کچھ میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے جو کچھآ ہے سلی الله علیہ وسلم کے پاس ہے مدمیری رحمت ہے اور میراکرم ہے۔

پھرایک باراللہ تعالیٰ نے اس کا تجریہ بھی کر کے دکھادیا، ایک مرتبہ حضرت جبریل علسالسلام كسى اجنبى مخض كى صورت بين تشريف لائ اوراسلام كے عقائد وا عمال ك بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ سوالات کیے،اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالى عنهم وتعليم ولا نامقصودتها، جونكه صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے سوالات کرنے سے ڈرتے تھے کہ میں کوئی بیکار سوال ندکر ڈالیں ، خصوصا جب قرآن كريم ميں اس كى ممانعت نازل ہوئى تو صحابه كرام رضى الله تعالىٰ عنهم اور زياد ہ ڈرنے گئے، ای لیے حضرت جریل علیہ السلام نے سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے جس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا فائدہ ہوگیا۔

اس وقت ابتداء میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت جریل علیه السلام کو بچپانائیس، جب و تشریف لے گئے تو حاضرین سے فریالی کدائیس تلاش کریں، جب وہ

پیچا ہیں، جب دوسر ایف کے لیے دوسام کیا ہے۔ نمیں ملے و آپ ملی الشعلیہ دلم نے فرمایا کہ رجبر لی علیہ السلام ہے۔ مہمئے سال کے حرب رہیں میں میں میں جب میں دیا ہے۔

تئیس سال تک جن کے ساتھ دوق رہی آخر عمر میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم انہیں بچپان ٹیس سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا پی قد رت کا اظہار تھا کہ سب کچھ ہمارے بقشہ میں ہے، ہم جب چاہیں اے واپس لے تیں، پیشبید تو تھی تلم کے بارے

٠٠٠ کے بدعث ہمارہ ہے۔ ش'م کل کے بارے من فرمایا: وَلُوْلَا أَنْ لِكُنْكُ لَقُلْدُ كِلْكُ تَوْمَىٰ إِلَيْهِمْ هُمُنِنَا فَلِيلاَهُ (٢٥١٥)

آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہما ری دینگیرٹی ہے، ہم نے حق پر منبوطی عطاء کی ہے، سیسب بچھ ہماری رحمت سے ہے، ہم نے تھام رکھاہے، اگر ہم آپ وہیس تھا ہے ہوتے تو آپ یور نے بیمان تو بچھ نے کچھ شوروان کفار کے طرف ماکل ہوجا ہے ۔

یاانشد! جمیس محق فتی پارس طرح جماع رکه کدیر براماحول، برامعاشره، نفس و شیطان بال برابر محمی نیازشکس، تارید دول کوالیم مشیوط بنازے، ایس این وی موب اورنگر تر شد: بر بهارید دول کوفعام کے بیان شن ذرہ برابر محق کیف بیدار نیزور کو کا تقلق اور

ر بعد المراد کار الکو قدام کے ان شن ذرو برابر مجھ کیک پیدا ندوو غیر کا قتل اور محبت فالب زرآنے پاکے۔ محبت فالب زرآنے پاکے۔

حضورا كرم على الشعلية ملم ك بارت عن الله تعالى في ايك دوري عِكْرُها يا: وَلُوْلاَ فَصَلُ لِللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَلَهُ مَثُ طَالِقَةٌ مَنْهُمُ أَنْ يُعِيدُ لُونَ \* ( ساسا )

' آگر آپ صلی الله علیه دلم پر ہمارافضل وکرم نہ ہوتو کفار کی ایک ایک ہماعت آپ ملی الله علیه وسلم کے چیچے ہروت اس گفر میں گلی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دکم کوراوچن سے ہمادے۔'' یہ ہماری دشگیری ہے کہآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملوں ہے محفوظ ہیں اور حق پر

قائم ہیں۔

یہ تینوں آیتیں حضورا کرمصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیں، دوسروں کوای پر قباس کرلینا جاہے کہ ذراسا عجب و کبردل میں پیدا ہوا اورسب کر کرایا گر، جب سیّد دو عالم محبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم كابيرحال ہے تو كسى دوسر برك كيا مجال \_

گناه چھوڑنے والوں پراللہ تعالیٰ کافضل:

عام مؤمنین کے مارے میں فر مایا ن

وَلَوُلاَ فَيضَلُ اللهِ عَلَيْكُوُ وَرَحْمَتُهُ مَازَكُي مِنْكُومُ مِنْ أَحِدِ أَبَدًا ﴿

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُوَكِّي مَنْ يَتَشَآءُ اللَّهَ يُو كِينُ اللَّهِ مُنْ يَتَشَآءُ الرِّاءِ) ''اگرتمہارےاہ پراللہ تعالیٰ کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتو تم میں ہے کوئی

بھی بھی مناہوں سے یاک نہیں موسکنا لیکن اللہ تعالی جے جاہیں گناہوں ہے پاک کردیں۔''

الله تعالیٰ گناہ چیٹرانے کو یا ک کرنافر مارہے ہیں ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو گنا ہوں ہے یاک کردیں۔

معلوم ہوا کہ گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دھیری اس وقت ہوتی ہے جب ان برنظررہے۔کوشش، ہمت،گناہ جھوڑنے کی تد ابیراورعلاج، بیسب اپنی طرف سے ہواس کیے کداملہ تعالیٰ کا حکم بے لیکن نظرایے کمال پر ندر بے بلکداملہ تعالی پرر بے کہ ان اسباب میں اثر ڈالنا ان کے اختیار میں ہے، ان کی مدد ودشکیری ہوگی تو گناہ حیوٹیں گےان کی دشکیری کے بغیر کچونیں ہوسکتا۔

الله تعالى اين بندول كا قول نقل فرمات مين:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِلَا السَّوَمَا كُنَّا لِنَهْمَدِي لَوُكَّا أَنُ هَدَانَا

(mr.4):41

''اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے جمیں اس مقام تک پینچایا، اگر اللہ تعالیٰ جمیں بدایت نفر ماتے تو اماری کھی رسائی نہ ہوتی ''

تعان' یں ہدایت نہ ریا ہے تو ہماری' می رسان نہ ہوں۔ غز وؤخندق میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم بنفس خود بھی خندق کھودر ہے تھے آپ کا سے مدھ

شکم مبارک مٹی سے لت بت ہور ہاتھا اور آپ اپنے مولی سے یوں مجزونیاز کی ہاتیں کررہے تھے:

وَاللَّهِ لَوُلاَ اللَّهُ مَا الْهَتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدُّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا،

''الله کی تم'! آرالله کی دنگیری نه به دن آن تو نمو ین کا کو کی کام ند کر پاتے'' جہاد میسی عبادت اور شدن کھودنے کی بہت خصص منت ،اس کے باوجود اپنے عمل پر ناز کی بھائے زاز ہی نباز۔

# نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے:

حضرت ابراتیم و منعیل طیماالسلام بیت الله کی تغییر فرمارید بین ، تغییر بحی الدی کد صرف مال نیمن بلک اپنی جان بحق اس میں لگار بد بین ، گارا خود بناتے ، اینیش خود اُنْصَار کالتے اور لگاتے۔

پھر تھیر بھی اپنی طرف ہے ٹیس ، بذر ہیدہ کی اللہ تعالیٰ سے تھم ہے کر ہے ہیں، لیکن دل کا حال ہے ہے کہ بروقت دارگا ہوا ہے کہ معلوم ٹیس ہمارا میٹل قبول بھی ہے یا ٹیس، اس کے ہروقت بدد عا، حاری ہے:

رَبُّنَا تَفَبَّلُ مِنَّا لِلَّكَ آلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (١٢٧:٢)

''اے ہمارے رب! ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے حاشنے والا ہے۔''

. الله تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ وجی کے ذریعہ ینہیں فرمادیا کہ بال مظمئن ربوہم نے قبول کرلیا، وہ تو اینے بندہ کوای حال میں دیکھنا جا ہے ہیں کہ ڈرتا رےاورتو پہرتارے۔

گرآج کے شیطان یانام کے مسلمان جنہیں لوگ بزرگ اور صوفی سیجھتے ہیں وہ کسا کتے ہیں:

'' کرتے رہواورڈرتے رہو، کامطلب ہے کہ گناہ کرتے رہواورڈرتے رہو'' گناہ کرتے کرتے نوگوں کی عقلیں سنے ہوگئیں ہیں، اتنی ہی بات سمجھ میں نہیں آتی

کہ جوڈرے گا وہ گناہ کرے گا کہے؟ ایک مثال ہے بھے کیجے کسی سے سانپ کے بل میں انگلی ڈالنے کے لیے کہا جائے

تو كما كوئي اليي ہمت كرے گا؟ اگر جدانگلي وُ النے سے نقصان تينجنے كايقين نہيں اس ليے كدومال دوسر بي بهي كي احتالات بن ،مثلاً:

🛈 شايدوه بل سانپ كانه بو،كى اور جانور كابو ـ 🕑 اگرسانب ہی کا ہوتو کیا ضروری ہے کہ سرنب اندر ہی ہو، شاید کہیں باہر گیا ہوا ہو۔

🕝 اگراندری بوتو ضروری نبیس کرؤ نے کے لیے تیار بیضا بوممکن ہے کے سور ماہو۔

🕝 اگرجاگ بھی رہاتو کیا ضروری ہے کے ضرور ڈے گا۔

 اگرؤی بھی لے تو ضروری نہیں کہ اس کے ڈینے ہے کوئی مرحائے جمعی بھی اس کا زہر اُلٹاا ٹر بھی کر جاتا ہے اور صحت کے لیے مفید ٹابت ہوتا ہے۔

اتے سارے اختالات کے باوجود کوئی شخص سانب کے بل میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا ،اس لیے کداس کے دل میں ڈراورخوف موجود ہے،ای طرح جب کو کی شخص جہنم

کے عذاب سے ڈرے گا اوراس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف مو گا تو و گناہ کسے کرے گا؟ اللّٰدتعاليٰ ہے ڈرنے والوں کے حالات:

" كرتے رہواور ڈرتے رہو'' كا مطلب حضورا كرم صلى الله عليه وسلم ہے

يوچيچ، جب بيآيت نازل بولي:

وَالَّـٰذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتْوَا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ الَّهُمُ اِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ٥ ( ٧٠٣٣ )

ر ۱۹۱۰) ''اور جولوگ عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور ان کے دل اس ہے

اور یو بوت س سرے بیل ہو چھ سرے بیں اور ان سے دن اس سے خوفز دو ہوتے ہیں کہ دوانے رب کے ماس جانے والے ہیں۔''

الله تعالی نے حضرت عائش نفی الله عنها کے دل میں ایک سوال پیدا فرمایا و اگر الله تعالی کی برحت نابوتی و دهنرت عائش منی الله تعالی عنها کے دل میں بیسوال پیدا نہ فرماتے ، قوآج کل محصور فور کوالیک دلمل باتھ لگ جاتی و و یک مکتبر رہے کہ اس

حضرت عائش وخی الله تعالی عنبائے حضورا کرم معلی الله علیہ یعلم ہے دریافت کیا: \*\* کیا اس آیت ہے وہ واقعہ مراد میں جوگن و کرتے ہیں اور ؤرتے ہیں؟\*\* حضورا کرم علی الله علیہ و مکملے نے امرانا فر مایا:

روس کا میں میں ہوئی۔ ''نہیں!اس سے دونوگ مراد ہیں جو ٹیک انمال کرتے میں اورڈرتے ہیں۔''

نمان روزہ، صدقات وخیرات کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اندال اور ہماری نیکیاں قبول بھی میں پائیس

> نکیال یارب مری بدکاریوں سے بد ہوئیں وہ بھی زسوا کن ترے دربار میں بے حد ہوئیں

> > فرمايا:

فَسَيْحُ بِعَحْدُ رَبِّكُ وَاسْتَفْفِرُهُ (۳:۱۱۰) "اپنے رب كی تنج بيان كرتے رہواور كثرت ذكركے ماتھ استغار بحى كرتے رہوئ" ذکرابند کے ساتھ استغفار کی تلقین کی جار ہی ہے کہ معلوم نہیں بھاری متبیع قبول بھی ے مانیں کمیں اجروثوا کی بھائے اس برگرفت ند ہوجائے بیول اوراجر کے لائق تو نہیں گریااللہ! تیراکرم بڑاوسیج ہے،اس کرم کےصدقے سے تجھ سے دعاء کرتے ہیں

کہ بااللہ! قبول فرما کیکن آج کاصوفی پہ کہتا ہے کہ گناہ کے بعدیھی استغفار نہیں ، کرتے ر ہواور ڈرتے رہو۔

اورفرمايا:

كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ الْيُل مَايَهُجَعُونَ ٥ وَبِالْاسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ٥

(14:42:61) الله كے بندے را تول ميں بہت كم سوتے ميں اول قليلا مي قلت، كيم تو بن

میں قلت، من میں قلت، ما میں قلت، جارتا کیدوں کے ساتھ اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ ہمارے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رات عباوت میں گز اردیتے میں لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے توانی عبادت پر ناز نبیل کرتے کہ ہم نے ساری رات الله كى ياديس كرورى بلك ورت رج بين كرمعلوم بين بهارى عبادت قبول بهى ي تبير،

اورفرمايا:

اَلصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغُفِويُنَ بالْاسْحَارِهِ (١٤:٣)

اليے ايسے اوصاف ميں اس قدر كمال اور اتنا بلند مقام ركھنے كے ماوجود آخرشپ میں استغفار کرتے ہیں۔ای طرح ان لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں۔اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہروقت ڈر لگار ہتا ہے کہ قبول ہو کمیں یانہیں ہو کمیں ۔اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ہرطرف ہے دشکیری کرتے ہیں کدا گرنا زاور بجب پیدا ہونے بگے

تو تنبیہ فرمادی کہ تمہارا کوئی کمال نہیں سب بچھ ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے ادراگر بہت زیاد وخوف اور ماہوی پیدا ہونے بگے تو یوں تسلی دیے ہیں:

إِعْلَمُواْ آنَّ اللَّهُ يُحْى الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ﴿ (١٤:٥٤) الله تعالی بارش کے ذریعیم دہ زمین کوزندہ کردیتے ہیں اوراس میں پھل پھول پیدا

فرماویتے ہیں تواس کی قدرت پر رہ کیا مشکل ہے کہ اپنی رحمت کی بارش ہے تمہارے

مردہ دلوں کوزندہ کردے اوران میں اپنی محبت واطاعت کے باغ لگادے۔

یوں سوچا کریں کہ جس کریم نےعمل کی ظاہری صورت اور قالب کی تو نیق عطاء فرمائی ہے وہی اس کے تبول کرنے والے بھی ہی اگر قبول کرنامقصود نہ ہوتا توعمل کی ظاہری صورت کی توفیق کیوں عطا وفریاتے؟

## يون دعاءكما كرين:

"الله! تونے جوعمل کی ظاہری صورت عطاء کی ہے ہم تیرے اس کرم کا واسطادے کر تجھ سے بیاد عاءکرتے ہیں کداس میںائے فضل ہے روح بھی عطا فرما ،اسے تبول فرما''

جب مقام قرب زیاد و بلند ہوتا ہے تو مجھی خوف کی حالت غالب آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ يربه كيفيت غالب آگئ اور دوببت پريشان ہوئے تو جواب ملا

گفت اس الله تو لبک ماست

اس فغان وآه وزاري پيک ماست

" تهبیں جو ہمارانام لینے کی توفق ہوجاتی ہے یہی ہماری طرف سے قبولیت

ایک بار"اللہ" کہنے کے بعد دوسری بار"اللہ" کہنے کی تو نیش موجانا، ایک بار نماز

پڑھنے کے بعددوسری ہار نماز کی تو یک ہوجانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبولیت کی علامت ہے، ای لیے قود دسری ہارانہانام لینے کی ادورا پیدر ہار میں حاضری کی تو یک ع

این فغان وآه وزاری پیکِ ماست

اگر ہماری مجت اور خوف سے رونا <sup>ہ</sup> تاہے، گز گز اتنے ہو، چیننے ہو، چیاہتے ہوتو ہیا اس بات کا پیغام ہے کہتم ہمارے دربار میں حاضر ہو، میں اب عظمئن رہو، زیادہ مت

ۇ راكرو، أميد بجى رىب اورخوف بىمى \_ أكلائىكاڭ بَيْنَ الْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ

''ایمان خوف اورامید کے درمیان ہے۔''

الله تعالى اپنے بندوں كاحال بيان فرماتے ہيں: وَيُوجُونَ رَحْمُعَهُ وَيُعْعَلُونَ عَذَابَهُ \* (۵۷:۱۵)

''اور وہ اللہ تعالٰی کی رحمت کے اُمید وار اور اس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے ...

> .. دوسری جگه فرمایا:

تَسَجَافَى جُنُولُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا
(١٧:٣٢)

''ان کے پہلوبسر ول سے الگ رہتے میں،اپنے رب کوخوف اورامید سے ایکارتے ہیں۔''

### استغفار کی حقیقت:

خوشیدا فلی اندگوا چی مجادت پرناز کئیں ہوتا بکدہ وہ مجادتیں کے ساتھ ساتھ کشرت بے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ استغفار کو صرف وفیف کے طور پر پڑھتے ہیں، کی نے روز اندموبار پڑھنے کا معمول بنار کھا ہے، کی نے فیٹن وشام پڑھنے کا معمول ہنارگھا ہے، انگرن مرف پر ھنے ہے کا مٹیمیں چلے گا دب بئی استفاد رکی حقیقت دل مٹرمٹیمن اتنار کی سنتھار کی حقیقت یہ ہے کہ آپ واقعۂ اپنے آپ کو گناد کار مجھوکہ ول مثین ندامت طاری کر کے بور ایکیں ا

''یا اندا جمی اقراری بخرم ہوں ، اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں ، ہاند! لو چھے معاف کردے ، آیندہ کے لیے گنا ہوں سے میری تفاظت فرما ، یا اندا جمی بہت عالم بروں ، آئس وشیطان ، براما حول اور برامعاشرہ غالب ہے ، ان کے مقابلے بمیل تو میری مدد فرما ، دیکھیری فرما، تیری مدو ہوتو تھے پر کے کا کو آذر ورٹیں ، جل مکتا ''

اس استغفاد اوردعاء کامعمول بنالیس، په بهت ی انسیرنسخه ہےاس کی قد رکریں، الند تعالیٰ توفیق عطا فرمائس۔

#### ابلالله كاخوف آخرت:

الله تعالى البيختول بمدوس كما مساف بيان كرت بوخ اراست بن: رِحَالٌ \* لَا فُلْهِيْهُمْ بَجَازُةً وَلا بَشِعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهُ وَالَّهَا الشَّلَوْةِ وَإِيْمَا الزَّكُوةِ يَحَالُمُونَ يُمُومًا تَفَكَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ هَ (٣٤:٣٠)

الفد تعالی کے بندے وہوت ہیں جنہیں ؤیا کا بڑے سے برا آفتی مجی الفہ تعالیٰ کی یاد سے عافل ٹیمیں رکھ سکتا، ہرکام پرالفہ تعالیٰ کی یاد حقد مردی ہے، الفہ تعالیٰ کی یاد سے عافل شدر ہنے کا مطلب بیٹیمی ہے کہ دو ہروقت القد اللہ کرتے رہتے ہیں بلکہ مطلب ہیے ہے کہ الفہ تعالیٰ کی نافر الی ان سے نہیں جو یائی۔

اللہ تعالٰی کی یادان کی زبان کے علاوہ ان کے دلوں میں بھی اتنی رق بس جاتی ہے کدا گر بھی بری سے بری منفعت بھی ان کے سامنے آجائے تو وہ بھی آئیس اللہ تعالٰی ک اطاعت اورفر ما نیر داری ہے غافل نہیں رسکتی، و دانلہ تعالیٰ کے تعلق کو بھوا نہیں جاتے ، انہیں ہروقت یہ خیال لگار ہتا ہے:

''میراما لک جھےد کھے رہاہے، ہروقت بہ فکر گلی رہتی ہے کہ میر اما لک کہیں مجھ

ہے ناراض نہ ہوجائے ، میں ساری ؤنیا کوتو محکراسکتا ہوں لیکن اپنے ما لک كوناراخ نبيل كرسكنا...'

لیکن اتنااو نحامقام ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں جب وکبریدانہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے ہیں بلکہ عا جزی واکساری کی بہ کیفیت ہوتی ہے،

يَخَافُونَ يَوُمُا تَتَقَلَّتُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْآبُصَارُ ٥

قیامت کے خوف ہےان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں کداس دن کی ہولنا کیوں ہے دل اُلٹ بلٹ جائیں گے،شدت خوف ہے قامت کا نقشدان کے سامنے رہتا

#### ابكشبه كاازاله:

کسی کو بیدخیال ہوسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ، کی تلقین

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِينَ إِذَآ اَحُسَنُوا اسْتَبْشُرُواْ وَإِذَآ اَسَآءُ وَا اسْتَغُفَوُ وُ ١،

'' یا اللہ! مجھے ان لوگوں میں ہے بنادے کہ جب ان ہے کوئی احجھا کام ہوجائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی برا کام ہوجائے تو فوراً استغفار كرليتے ہيں۔''

اس دعاء میں توبہ ہے کہ نیک کام سے خوش ہونا جا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو آیات بنائی ہیں ان میں بیتھا کہ اللہ کے نیک بندے نیک کام کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری عمادات قبول بھی ہیں مانہیں۔

ال اشكال كا جواب ماقبل كي تفصيل مين بتاجيكا مون كه دل مين دونون حالتين پيدا بونی جائیس، خوشی بھی اورخوف وندامت بھی، جیسے کسی عورت کو بچہ بیدا ہونے والا ہوتا ہے تو و وئین موقع پر ڈرر ہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کیا جالت ہوگی ، کہیں مرنہ جاؤں ،اور خوش بھی ہوتی ہے کہ کیا گوہر ملنے والا ہے، جسے بچہ پیدا ہونے کی خوثی ہے اسے خوشی کے ساتھ خوف بھی لگا ہوا ہے ، ای طرح جے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوجائے ان کی محبت دل میں بیدا ہوجائے، نیک اٹمال کی توفیق مل جائے، گناہ چھوٹے لگ جائیں، الی حالت میں اس کا دل خوشی ہے جمرار ہے گا گرساتھ ہی بید خیال بھی لگارے گا کہ اللہ تعالی نے اتنی بزی نعت ہے نوازا ہے، میحض انہی کی عطاء اورانہی کا کرم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھے ہے کو کی خلطی ہوجائے ،میری کس حالت پروہ ناراض ہوجا کیں اور بیساری نعتیں چھن جائیں تو گھرکیا ہے گا ،اس لیے وہ ڈرتار ہتاہے ،اس طرح دونوں کیفیتیں

ول میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس حالت کو بوں بھی تعبیر کیا جاسکتہ ہے کہ اہل اللہ عمادت کی ظاہری صورت برخوش ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہے لوگ ایے ہیں کدان ہے عمادت کی ظاہری صورت بھی نہیں بن یا تی ، مگر جب وہ بیسو جنے ہیں کدان کی عبادت میں روح بھی ہے یانبیس ، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہے بی نبیس ،اس پرووروتے ہیں، گز گڑاتے ہیں ،استغفار کرتے ہیں۔ ا بک دوسری تعبیر یوں بھی کی جائتی ہے کہ عبادت کی تو نیق اللہ تعالٰی کی طرف ہے ملى، بيان كالنعام ہے،ان كاكرم ہے، چربيهويتے بي*ن ك*دا يك طرف تواللد تعالى كابيكرم اور دوسری طرف بیحالت که میں نے اسے مج طریقه برادانیمیں کیا ،عبادت کاحق اداء نه بوا، میں بہت ناقص بول،عبادت کی کمیت ہی نہیں بن یار ہی کیفیت تو کیا ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو خرشی ہوتی ہے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔ تو ندامت ہوتی ہے،اس پراستغفار کرتے ہیں۔

عبادت كے قبول ہونے كى ميں نے بيہ جوعلامت بتائى ہے كدانسان كرتا بھى رہے

اور ڈرتا بھی رہے، بیعلامت اورمعیار عام ہے خواہ کوئی متعدی خدمت انجام دے رہا

ہو یا نجی عبادت میں مشغول ہودونوں صورتوں میں پیحالت دئنی حیا ہے۔

## اخلاص وقبول کی تیسری علامت

اوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے خلوت میں زیادہ دل لگنا:

جو خص دومروں تک دین پینجار با ہوا گراس کی طبیعت ادراصل فداتی ہے ہو کہ خطوت میں اللہ تو لی کی یاد کے لیے دل ہے چین رہتا ہو دند کس سے ملئے ودل چاہتا ہو ند ک ہے بات کرنے کو گو با بیرحال بناہوا ہو

> مجے دوست چیوز دیں سب کوئی مهربان ند پوشیے بجے میرا رب ہے کائی بجے کل جبال ند پوشیے شب وروز میں بول مجذوب اور یاد اپنے رب ک بجے کوئی بال ند یوشیے کئے کوئی بال ند یوشیے

لوگوں کو پیلی کرنے میں طعیعت پر بہت ہوجھ پڑتا ہوگڑ مالک سے بھٹم کی تقبیل میں مجبورا تنظیق ترر ہا ہوتا ہے اس بات کی علامت ہے کہا اس کی تنطیق اور دینی خدمات اللہ تعالیٰ کے میال مقبول ہیں۔

ادراگرخلوت میں بیٹینے ہے دل گجرا تا ہو، ہروقت اوگوں شربتنی اور بیان کرنے کا شوق پڑ حاربتا ہوتو بیاس کی طامت ہے کہ اس کی و بی خدمات قبل ٹیس اس لیے کہ وویہ خدمات اللہ کے لیٹینی کررہا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرکے اسپینے ٹس کے لیے کررہا ہے۔

> حضورا كرم صلى الله عليه وللم كي طبيعت اوراصل غداق بديها: محبب المه المحلاء

"الله تعالى في آب كي لي خلوت كومجوب بناديا تفاء"

تبلغ کے لیے لوگوں میں بیٹھنا آپ کوطبعا بہت گراں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا:

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ اللَّائِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيّ

يُرِيُدُونَ وَجُهَدُ (٢٨:١٨) '' اورآب اینے آپ کوان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا سیجیے جوضی وشام اپنے

رے کی عمادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔''

یعنی ہم حانتے ہں کہ لوگوں میں بیٹھنا آب برگراں ہے،اس لیے آپ کو تکم دیا جاتا ے کہلیغ کی خاطرا پی طبیعت پر جرکر کے لوگوں کے ساتھ بیضا کری۔

ول تو ہروقت بلاواسط محبوب کے دیدار کے لیے بے چین ہے گراس کا حکم ہے کہ دوسروں تک میری باتیں پہنچاؤ،اس لیے محبوب کے تھم کی تعیل میں اپنی خواہش کو فنا

کروہتے ہیں \_

اريسد وصسائسه ويسريند هنجنوى فساتسرك مسااريند لمساينويند

" بیں تو محبوب کا وصال حابتا ہوں اور محبوب میرا فراق حابتا ہے اپس میں

ا پی خواہش کومجوب کی خواہش برقر بان کرتا ہوں۔'' \_

نه دیکھا جائے گا خون تمناا بی آنکھوں ہے مگر تیرے لیے جان تمنا یہ بھی دیکھیں گے

اخلاص وقبول كى چۇتھى علامت

د نی خدمات قوانین شریعت کےمطابق ہوں:

د نیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے خواہ دنیا کا کام ہویا دین کا، اللہ تعالٰی کی جو

عبادت بھی کرتا ہے اور شریعت کے جس تھم کی بھی قیل کرتا ہے ان سب کا موں۔ عبادق اورا حکام کو بجالانے کے بچھوا میں مقرر ہیں،انڈ بقائی نے انسان کوان قوانین کا پابٹر بنا ہے، اس کی مرش اور ملیعت کے حوالے تیں کردیا ہے کہ جس طرح ول میں آئے ای طرح کرور فی ما:

> اَیُحْسَبُ اَلِانْسَانُ اَنْ یُتُوکَ سُدَی ۵ (۳۲:۷۵) ''کماانسان خال کرتا ہے کہا ہے ہوئی مہمل چیوڑ دیاجائے گا۔''

جرکام کرتے دھت انسان میں جو چتار ہے کہ میں انون کا بندہ دوں، اند تعالی کے بندہ عواں، اند تعالی کے بندہ توں اند تعالی کے بندہ توں اندون کی سے دور اندون کی اور اور خریس باسکا، اگر ان قوا میں کے مطابق کا مرابط انداز قبل کے کا برای موال اندون کی وہ تعدید میں کا برای مال ہوگی، اور اندون کا اندون کی اندون کی دور کا برای کا مرابط کی اندون کی دور کا برای کا مرابط کی کہ ساتھ کی کا مرابط کی کہ مالک کے کا موال کی اندون کی دور کا برای کا دوران اگر قوا میں کے مطابق کی کا مرابط کی کہ مالک کے کا مرابط کا کہ مارک کے کا مرابط کی کہ مارک کے کا مرابط کا کہ دوران کا دوران گرون کی دوران کے مطابق کا کہ مارک کے کا مرابط کا کہ دار سے قوا نمین کے مطابق کیا گیا ہے۔

لہٰذا جواگ الشقائی کے دین کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اگر ووقوا میں کی پابندی کرتے ہوئے دین کا کام کرتے ہیں قوان کی دین خدمات قبول ہیں اور اگر اپنے دل میں جو پہلے آیا اس کے مطابق کرلیا ہتو این کی دیمات کہیں کرتے ہتو وہ واپنے تش کے بندے ہیں الشقائی کے بندے نہیں، اس کی ویل خدمات اپنے تش کے لیے جیں الشقائی کے لیے نہیں، ان کی تیلئے قبول ٹیس مؤاوہ وہلخے اہل مدرسی جوہ اللہ سیاست کی جوہ المی فعائق کی ہوا جنہیں ''ملیق'' کہتے ہیں اس کی جود کی گئی قبول ٹیس، وہاں کی کی مایت ٹیس سب کے لیے الشقائی کا ایک جی قانون ہے۔ مل خار شنید (۳۵) منطق کار میشد منطق مداد اب نبر وار الله تعالی کے قوامین بتا تا ہوں۔ جولوگ دین کے کام میس کے ہوئے

اب نبرواراللہ تعالیٰ کے توانین ہتا تا ہوں۔ جولوگ دیں کے کام مثل کئے ہوئے میں وہ نہیں سامنے رکھ کراپنے حالات کا جائزہ لیتے رمیں اور سوچیں کسان کی دینی خدیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوری میں یال چائش کے لیے۔

## دین کام کرنے والول کے لیے شریعت کے قوانین

بہلا قانون، می جھمی صلت چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں: یبلا قانون اللہ قال کا یہ ہے کہ ہمارے وی کی خدمت کر دیکن و ک کی خدمت

پہنا والوں الدان کا میں ہے ہے اسر ہمارے زین حداث دوسان دین فاحد سے کے لیے حارے آوائین میں کہیں تمی مہیں تر سم کرنے کی اجازت ٹیمی، ہم نے دین کو قیامت تک کے لیے کمل کرویا ہے، قیامت تک ہونے والے واقعات مصلحیتیں جسٹیں سب ہماری نظر میں ہیں۔

کبین کی کو بیافتیارٹین کہ دو کی مصلحت سائندتی کی کے قوائین میں کو گی تبدیلی کرے یا کس مسلحت کے کا قد نون وجھوڑ دی یا کوئی گا فار لے یا کسی سماتھ گا او چین شرکی سر دوجائے ، اس کی کوئی تنجا آثر شہیں ، خوا دو مصلحت لوگوں کو دائوت و تبطی میں چوڑ نے کی ہوا الل سیاست کی سیاح مصلحت جو اللہ عدرسہ کے لیے مدرسہ کو یا آن رکھنے کی مصلحت ہوگر کی مصلحت سے الفہ تقائل کی فائر بائی جائز تیس ۔

## ابل تبليغ كاايك غلط نظريه

بہت ہے تبلغ والے کہتے ہیں،

''لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے مسلحت کی خاطر تمانو کرتا جائز ہے۔مسلحت سے تمانوں کی مجلس میں شال ہوجواؤ، بدعات میں شرکیہ ہوجاؤ، بینک والوں کی دوئیس آبول کرلو، ان کی گاڑیوں میں چینے جاؤ، یہ سارے نماؤ مسلحت کی خاطر جائز ہیں بلکہ ایسا کرنے میں آوا ہے۔' کی مسلحت کی خاطر تارو کے جائز ہونے ٹیس تمین ہم کے نظریات ہوسکتے ہیں: آگ کی کا نظر ہے بہر بوکٹا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دوئت دینے کے لیے سارے بھی گانا و بائز ہوں۔ نخر مرکب، بدعت، زنا، چیری، ڈیکن، شراب چیا، منز کے کھانا، ناتی

فتل كرنا، بيسارے كناه حلال بوجائيں۔

میرے خیال میں بینظریہ کی کانہیں ہوسکتا،لیکن گناہوں کوحلال کرنے کی جو رَو

چل رہی ہے اس نے خطرہ ضرور ہے کہ کہیں آ بندہ لوگوں کا بیکی نظر پیرند بن جائے ، انقد تعالیٰ ہم سب کو تعفوظ رکھیں ، آین ۔

ن و دسرانظریہ میں ہے کہ دین کی کئی بھی مصلحت کی خاطر چیوٹے ہے چیونا گناہ بھی حائز میں ۔ بھی حائز میں ۔

ید و دهیقت ہے جو بھی ہمیشہ بتا تا رہتا ہوں کہ کی حال میں بھی کمی صلحت سے بھی کوئی گناہ و جائز میں ہوسکنا، دوجر ابقہ می تا جائز ہے جس میں گنا ہوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دوجت دی جائے ، دود ٹو سنخودی گناہ ہے۔ ( آگے بیشمون تنصیل ہے آرہا ہے، مرتب )

تر تیسرانظریدیه دسکتا ہے کہ مسلحت کی خاطر بعض گناوتو جائز ، وجاتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔

ی و کون کا پینظر پید ہے دو بید تا ئم که اس کا ان کے پار کوئی معیار بھی ہے کہ
کون سے گناہ جا تزایوجاتے بیں اورکون سے ناجائز؟ چیک، انتور کس اور مجمعی ترام
آمد ئی والوں کے بہاں کھانے پینے کوؤاں لوگوں نے طال کر دیا، تو زما بھر اس بخزیر
اور مروار و فیم و کیوں طال ٹیمل؟ بتا ہے انان بھی اوران بھی کوئی قرق ہے؟ بیٹے تحرام اور مجمعی ترام ، بلک سود کی حرصت تو دومری ترام چیزوں سے زیادہ ہے، جس کے دین ک
دعوت دے رہے بیں ان کا ارشاد تن کیجے جھنورا کرم کی انڈھا ہے بھم نے فر مایا:
" مود کا ایک در بم چیئیس زنا ہے برتے ہے۔" ( سنداجہ )

دوسراارشاد:

''سود میں تبتر گناہ میں ان میں ہے سب ہے چھوٹا گناہ اپنی مال ہے زنا کرنے کے برابر ہے۔'' ( ما کم علی شرط الشخیبیں )

تيسراارشاد:

'' بخص شب معران بیس ایک اندی قوم کے پائی لے جایا گیا جن کے پیٹ اپنے بڑے تھے چیسے کمرے ان میں بڑے بڑے سانپ تھے جوان کے پیٹ کے باہر سے نظر آرہ بھے ۔ میں نے کہا اے جرئیل اید کون لوگ بیس انہوں نے کہا کہ بیاوگ مود کھانے والے بیں۔'' (منداجم)

جہائس موعات، سیادہ قر آن خوائی، چین جالیسواں شار شرکت کو کھی جائز آبیدہ ست جنابر اگنا وقد و بیاش ہودی نیس سکنا اگر دین کی شاخر بر موعات میں شال دوب ہز ہوگیا تو ہر بڑے ہے جو اگناہ جائز ہوگیا، چھر یشتاہ دین کی شدری گنا ہوگئ ہوگئ ، دی تو ہے ہے کہ کو گوں کو انقد تعالی کے ساتھ جوز میں مگر میٹو وال ان گوگ کے ساتھ جزار ہے چیں جو انقد تعالی سے سے جو سے جی سے میشش کہ آپ کے اس دوسے ان لوگوں پڑا ہے کہ شاخ کا کیا افر موقا ؟ آپ تو دوی گناہ ٹیس چھوڑ رہے تو وہ کیے چھوڑیں گ

## اہل بلیغ سے تین باتیں:

ایسے بلیغی اوگوں ہے میں تمن باتیں کہنا ہوں، ان پرخوب فورکریں ع شاید کہ اُتر جائے کسی دل میں مری بات

ووقين با تين پيرين: تاريخ

ساتھ ملاکر جنت میں نہیں لے جارہے بلکہ خودان کے ساتھ مل کرجہنم میں حارہے ہیں۔ 🗇 جب آپ این مقد من صورت لے کرلوگوں کے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہوں گے تو آپ کے اس روپی وجہ ہے وہ لوگ دوخرا بیوں میں ہے ایک میں ضرور مبتلا ہوں گے:

🗓 اوّلاً تووه بياثر ليس كركه جب دنيا بحريس دعوت وتبليغ كا كام كرنے والے مارسا حضرات بھی ان بدعات،منکرات اور فواحش ہے نہیں بچتے تو یدان چیزوں کے حلال وجائز ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ان محرمات کوحرام سجھتے ہوئے ان کا ارتكاب كرتے تھے،شايد بھي تو۔واستغفار كي توفيق ہوجاتى ہو، كم از كم ندامت تو ہوتى ہى ہوگی، مرآب کے جوڑ کے بعدتوسب کچھطال ہی ہوگیا، ایسے حالات میں فواحش ہے

🔳 اگرانبول نے محربات کو دال مجھنے کا سبق آپ سے نہ بھی پڑھا تو کم از کم اتا اثر تولاز مالیں گے کدمحرمات ونوائش کو بہت خفیف اور بہت ملکے سیجھے لگیں گے، اور یہ عقیدہ رکھیں گے کدانسان بڑے سے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے باوجود بھی پورا

بحض باندامت اورتوبهاستغفار كي ضرورت بي ندر بي \_

دین داراور کامل مسلمان بلکه دین اسلام کا داعی بھی بن سکتا ہے۔

پھروہ بھی جماعت میں داخل ہوجا کیں گے، آپ تو پہلے بی ہے ان کو جوڑنے کی خاطرخوب گناہ کررہے تھے،اب وہ بھی گناہوں ہے، کب ہوئے بغیرآب کے ساتھ مل گئے، بلکہ دوسروں کو جوڑنے کے لیے اور بھی زیادہ گناہ کریں گے،اس طرح تو تبلیغ

وین کرنے والی میہ پوری جماعت فساق وفجار ہی کی بن کررہ جائے گی۔ خداراذ راسوچے کہ پھرید بن کی تبلیغ ہوگی یافتق و فجو راور بدعات ومنکرات کی؟

تبلیغ کی خاطر گناہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال:

جولوگ تبلیغ کی خاطر گناہوں میں شریک ہوجاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مخص سمندر میں ڈوب رہا ہو،اے بیانے والایا تو کوئی ماہر تیراک ہویااس کے پاس کوئی ستقی ہو پھر تو وات ذو ہے ہے بھالے اور جو مخص اے بھانے کی خاطر خود بھی اس کے ساتھ سندر بھی بہتا چا جا ہے دواسے بھیے نے کہ بھائے خود گی ڈو بھاگا ای طرح رجوگ کی گزاناہ میں مبتلاء کیے کرائے گناہے تا کا لئے کی بھائے خود تھی اس کے ساتھ گنا بول بھی شرکے بہ جوالے ہیں وواسے جہتم ہے بھانے کی بھائے دوری چہم میں کرے جارہے ہیں۔

### ایک پیرصاحب کاواقعه

جناب سے ایک مشہور ویرصاحب کراچی آئے ہوئے تھے ہوتگئے ہم تھی بہت چلنے لگاتے ہیں، مم مکان میں ووقعمرے ہوئے تھے ان گھر والوں کے ساتھ ٹی وی پیچتے ہوئے کی نے انٹیں رکھیل اوچ چھا آپ کولؤ چاہے کہ انٹیں روکیس، آپ خود دی ان کے ساتھ گناہ میں شرکم کہ ہمی ؟ دو وہیرصاحب کئے گئے:

''ہم آگران اُوگوں کے ماتھ شریک مذہوں تو ان کی اصلاح کیے ہوگی؟'' آج کے ہیر گنا ہوں میں شریک ہونے کولوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بتارہے ہیں، دومروں کوچئم سے ہیں نے کی خاطر خودجئم کا اینڈس میں میں ہے ہیں۔

### ابل مدارس كاغلط نظريه

الل مدارس مجی بہت سے ناجا زادور ام کا مصلحت کی خاطر کر لیے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ میکا م تو قاجا نز ہے تھر جائے ہیں کہتے ہیں کہاں میں مدر سرکا مصلحت ب مدارس تو اس لیے ہیں کدو ہی کی خاط ہے ہور ہیں سے ایک سسئلد کی خاطر جزادوں مدارس بلکد ذیا مجر کے مدارس قربان ہوجا تھی، بیسی یہاں مدر سرکی خاطحت اور مصلحت کی خاطر دیں تو تر بان کیا جار ہاج، معلم ہوا کدافد کے لیے کا منیس کررے اپنی تش

جولوگ اللہ كے ليدى كاكام كرتے بين ان كا عمال اور نظريے كيے بوتے بين؟

#### الله کے لیے کام کرنے والوں کے حالات:

دارالعلوم ویوبندکا داقعہ ہے، تصید دیوبند شن ایک خص صاحب ثروت اور بااثر رہا کرتا تھا کئیں وصل کے اور نیکے نبین تھا، اس نے ایک بارید مطالبہ شروع کردیا کہا ہے دارالعلومی کچل مشر نی کارکن بناما ھائے۔

حفرت گنگونی قدس سرہ اس وقت دارالعلوم کے سرپرست تھے، وہ اے زُکن بنانے پرآمادہ نہ ہوئے مدر سرکی شور کی کا زُکن آو صالح لوگوں کو بنایاجا تا ہے۔

ے پر موباہ درک میں میں میں میں ہوتا ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سر ففر ماتے ہیں:

''شیں نے حضرت گلوہی قدس ہرہ کی خدمت میں کلھا کر حضرت میری یہ رائے ہے کہ اے زکن بنالیاجائے اسے زکن بنائے میں کوئی فقصان نہیں، اس لیے کیے فصارتو کش شدرائے سے بوگا اور اکثر ہے ہم گوگوں کی ہے، ادورائے رکن نہ بنائے میں دارالعلم کوئٹ نقصان ویٹینے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت شریع ہال دودائے والاجمی ہے اوراثر ورسوق والاجمی، دارالعلم کونقصان پہنچائے گا، اس لیے مصلحت ای شمس ہے کہا ہے زکن بنالیاجائے۔'' حضرت گلوبی قدش سرڈ کا جواب سنے اورداوں میں انار لیجے، انشکر کے دلول

حفرت کتلوبی فدس سرهٔ کا جواب سینے اور دا میں اُنر حائے مہات سمجھ میں آجائے ،فر مایا:

' مس اے برگز رکن ٹیمی بناؤں گا، اس لے کدا سے ترک بنانے کی صورت شمی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں چیٹی ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے پو چیارا کہ الا آئی کو رکن کیوں بنایا؟ تو جرے پاس اس کا کوئی جراب ٹیمیں، اور اگر میں نے اے ترکن ٹیمیں بنایا تو اقوا تو لیقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تانوں اور مرضی ہے مطابق کا م کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدد ہوگی، دارالطوم کو ترتی ہوگی فقصان ٹیمیں پہنچے گا، جم سے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا ہے کئی تقصان پہنچا ہے! الله کوساتھ لینے والے کو بھی دنیا کا کوئی فر ربگہ پوری دنیا کے لوگ ل کر بھی کوئی نقصان میں پیچا سکتے۔

اور اگر بالفرض کوئی نقصان پہنچا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بندہوھائےگا۔

اسے زُکن نہ بنانے ہے اگر دارالعلوم بزرہوگیا تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹی اور موال ہوگا کہ ایسا کہ یوں کی ? قیس جواب میں ہیں کہد سکوں گا: ' یا انشدا بیس نے تیرے قانون کے مطابق کام کیا، غیرصالح کو رکن ٹیس بنایا، دارالعلوم میرا تو تھا ٹیس تیرای تھا، اس کا چیا نااور بذکر کا تیرے قیصند کقد رت میں تھا، جب تو نے اسے ٹیس چیا یا تو ہم کون ہو سکتے ہیں چیا ہے دائے؟''

جولوگ اللہ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص انگر آخرت اور حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے وہ وین کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کی حفاظت میں بڑی سے بری مصلحت کو قربال کردیتے ہیں۔ حضرت سنگلوں قدس سرا ک

یش بزگ سے بزگ مصنعت او طربان اردیتے ہیں۔ حضرت شاوی قدس مرؤ فی استقامت کا بیشرہ ڈنگا کہ دوخص چنج جانا ارد کیا اور دارالطوم کا کچر بھی نہ بگاڑیا ہلکہ دارالطوم ترقی پیر تی کرتا چاگیا۔ (اہل مدارس کی بدعونا نیوں کے بارے میں حضرت والا کا ایک مستقل و مؤہمی ہے، بنام' مدارس کی ترقی کا دار'' سرت ب

#### ابل سياست كاغلط نظرييه

اللی بیاست کی این خیال میں دین کا کھا اور فدمت کردہ ہیں گرا نی بیان مسلمت کے لیے بہت سے اور دورام کا مول کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حب ال سے کہاجا تا ہے کہ بینا جائز کا مہم کے بینا میں مسلم کا سام کا فذر کردیں گے۔ اپنے اس خلط فنطر کے کے بیادگی جائے کہ بینا کہ مال کے بینا کہ بینا ک

#### غلطاستدلال اوراس كاجواب:

بعض سای لوگ اس واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں:

'' حضور اکرم سلی الشد طلبے دام کو بیت اللہ کی تغییر جدید کا خیال تقارا اس طرح کرنے ہے جہتر ا اکال کراسے زیبن سے برابر کردیا جائے ، اور مشرق کی طرح مقرب کی طرف ایک درواز و کھول ویا جائے اور طلعے کو کھی بیت اللہ میں دافل کردوا جائے۔ میں دافل کردوا جائے۔

گر چوک بہت بے لوگ نے سے مسلمان ہوئے تھے، اُمیس اپ آباء واجداد کی پرانی تقییر سے مجت تھی ،اس لیے ٹی تقییر سے خطر و تھا کہ بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور جولوگ ابھی تک اسلام ٹیمس لانے ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ انہوں نے دار سے آباء واجداد کی تقییر کراد کی، اس

لیے حضورہ کرم ملی الفد طبیہ دکلم نے اپنے ابراد دورک فرما دیا۔'' اس واقعہ سے الل سیاست بیدا متعدلال کرتے ہیں کہ حضورہ کرم ملی اللہ علیہ وکلم نے مصحت ، جملت کی بناء مرد س کا کتابی اکام چھوڑ ویا۔

ائل سیاست کا بیاستدلال بالکل فلا ہے، اس لے کہ پرائی تغییر کوکراکر ٹی تغیر کرے انسٹن شریعت کے کی مسئلہ نے بیس تھا بلکہ یہ آمودا تظامیہ ہے قا، بیت اللہ کی جدید تغییر سے حضور آئم سنل اللہ علیہ دکم کا ۱۳۰۰ مرحق بیت اللہ واقع کرنا اور کو گول کو مہمولت بہنچانا تھا، شریعت کا کوئی سندس سے حملتی نیقا۔

حضورا کرم من آنے اللہ کے تھم کے سامنے مماسحتیں قربان کردیں: البتہ جہاں شریعت کا کوئی سننداد داللہ تعالیٰ کا تھم سامنے آیا تو حضورا کرم ملی اللہ علیہ کم نے اس وقت تمام مسلحق کو آو بان کردیاء اس کی چند شایس شنے:

پری مصلحت کی خاطرالفہ کے کمی قانون کوئیس قرزا جاسکا۔اٹل سیاست ،اٹل ہداری اور تمام تبلغ کے کام کرنے والوں کو اس واقعہ سے مثبی حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعت ،اپنی تنظیم اوراپنے ادارے کی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کی خاطرالفہ تقانی کے کتنے قوائمیں کو توزر ہے ہیں، جوانگ اللی البصیرے اور معرفت میں ووقو نیز رائے ہیں،

'' دین کے چھوٹے ہے چھوٹے مسئلہ کے سامنے دنیا مجر کی مصالحے کی طرح چیں ڈالو، مصالحے کو جتنازیادہ چیسا جاتا ہے سالن اتنا ہی زیادہ

لذیذ بذائے۔'' © دومراقصہ بینے!حضوراکرم صلی اللہ علیہ وملم ردّ سما بشر کیون سے نفاطب تھے، معادد دور مسینے!حضوراکرم صلی اللہ علیہ وملم ردّ سما بشر کیون سے نفاطب تھے،

ایک با بیعاسمایی حشرت عبداللہ این ام مکتوم ضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کو کی سئلہ دریافت کرنے گئے، حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نثر مائی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیے وقت میں ان کے موال کرنے سے ناگواری ہوئی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہم سازک میں مصلحت تقی: وسلم کے ذہمی سازک میں مصلحت تقی:

''ییوایے ہی ہیں، اُٹیک استفادہ کا دومراموقع بھی ل سکتا ہے، ان سٹر کین رومرا کو جھانے کا میدموقع فینست ہے، ممکن ہے کہ بیوگ ایمان لے آئی ان سے اسلام کو بہت ترقی ہوگی''

ص سے معالی کا مدوستوراور قانون ہے: مگر چونکہ اللہ تعالٰی کا مدوستوراور قانون ہے:

''جن لوگوں کے دلوں میں طلب ہوان کی زیاد ہ رعایت کی جائے اورانہیں ان لوگوں پرمقدم رکھا جائے جن میں طلب نہیں ۔''

اس ليجالله تعالى كوحضورا كرم ملى الله عليه وعلم كاليثل ليندنه آيا اورسود يحيس ميس اس يربهت خنة عبير فرمائي:

عَبْسَ وَتَوَلَّى ٥ أَنْ جَآءَهُ الْآعُمٰى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزُّكِّي ٥

اَوْ يَدُّكُّرُ فَتَفَقَعُهُ الذِّكْرِي 0َ أَمَّا مَنِ اسْتَغُنَى 0 فَالْكَ لَهُ تَصَدَّى 0 وَمَساعَلِكَ اللهِ يَرْكُمى 0 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعْنى 0 وَهُو يَخْفَى 0 فَالْتُ عَنْهُ تَلْهَٰى 0 (١٠٢١:٨٠)

" بینیم چین بھی ہو گے اور موجونہ ہوئے اس بات سے کدان کے پاس باجنا آیا ، اور آپ کو کیا جمہ شاہد دو صنور جا تا یا تھیجہ آبول کرتا تو اس کو گھیجہ کرتا فاکدہ دیکھا تا، چر جو شخص بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو نگر میں پڑتے بین حال لگھ آپ پر کوئی افرام نجیں میں دور وہ موجون کی تعدید کے پاک

دوڑ تاہوا آتا ہے اور وڈرٹا ہے آپ اس سے سیامتنائی کرتے ہیں۔' جولوگ عربی جانتے ہیں اور انہیں تر آن انہی کی پچھ صلاحت ہے وی مجھ سکتے ہیں کدانشر تعالیٰ نے ان آئیوں میں مضمورا کرم ملی اللہ علیہ وکم کم کئی خت منبیہ نر مائی ہے، ان آئیز س کے زوال کے وقت منشورا کرم ملی اللہ علیہ وکم کے تاکب مبادک پر کیا گزری ہوگی،

ا تی تنت بنید کیوں فرمانگ گی ؟ اس لیے کہ افذاتھ اٹی کے قانون کے مقابلہ بیم مصلحت کو ترقیح دی جاری تھی۔ اس واقعہ ہے تھی دین کے کا م کرنے والوں کو سبق اور عبرت حاصل کرنا جا ہے کہ

اں واقعہ ہے فادین کے مہرے وائل و من او برجرے فال کر اس اور اس کا استعمار کا آئی خیا انڈیسک قانون سے مصلحت کو مقدم کرنے پر بہ جشورا کرم ملی انشاطیا کہ کا آئی خیا شعبے کا تی ق آج جرید اوگر معمولی معمولی مقطعتوں کے لیے انشاطیا کی قانوں خلاف ورزی کررہے ہیں وہ کیا آخرت میں انشاقیا کی کھذاب سے فیجا ہا کیں گے اور دیائیں ان کے ساتھ انشاقا کی کد دوفعرے ہوگی ہم برگزیم کرکٹیں!

# دوسرا قانون، کی گناہ کود کھے کررو کنافرض ہے:

اب دوسرا قانون ہنے! ہیں نے پہلا قانون تو یہ بتایا ہے کہ کی بڑی سے بڑی مصلحت کی خاطر کئی چھوٹے ہے چھوٹا گاناو کرنا بھی جائز جنیں، بدو دمرا قانون اس سے اگرآپ کی شم کی و کی متعدی خدمت انجام در رب بول یا تیلغ کے کی شیعے ہے والبتہ بول وامر بالمروف اور نیکی کی تیلغ کے ساتھ ٹی کئ اکتر اور برائوں سے بیچنے

میں جہاں بھی امر بالعروف کا تھم نر مایا ہے ساتھ ہی کئی کان اُسٹر کا تھم بھی فر مایا ہے۔ تُحنَّنَمُ حَیْرَ اُمْدُو اُخْوجَتُ لِلنَّاسِ مَامُدُورُی بِالْمُعَمِّرُو فِ وَتَنْهُونَ عَن

سم عور در در درد و المنافر الفائد و المنافر (۱۱۰:۱۳) المُناكِر (۱۱۰:۱۳)

"تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر ک ٹنی ہے تم لوگ نیک کاموں کا تھم دیے ہوا در بری یا توں ہے روکتے ہو "

ٱلأَمِرُونَ بِالْمَغُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخِيْطُونَ لِحُدُودِ الله (١١٣:٩)

بھیو رہ ۔۔۔۔۔ '' نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ

سیب ہوں ہ سم دیے واسے اور بری ہوں سے بار رہے واسے اور اللہ تعالیٰ کی صدود کی حفاظت کرنے والے''

البته نمی عن المنکر کے مختلف درجات اور مختلف طریقے ہیں جن کا بیان شروع میں تفسیل ہے ہو چکاہے۔

من ساحہ جاتا ہے۔ تیسرا قانون، دین کے دوسر شے عبول میں کام کرنے والوں کو حقیر

سمجصاجائزنہیں:

میضمون شروع می تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین سے کام مخلف شعبوں میں تقسیم کرر کھے ہیں اور بیقسیم کار دنیا کا اجماعی قانون بھی ہے اور عقل ۔ کے مطابق مجی اس کے خلاف کرنا عقل اور دین دونوں کے خلاف کرنا ہے، دین کے کسی ایک شیعبر والوں کے لیے کسی دوسرے شیعے والوں کو خیر یا بیکار جھنا جاز مجتبریں،اگر

کو کی ایسا سیجے تواس کی دینی خدمات اللہ تعالیٰ کے پیال مقبول ٹیس ۔ اب اندازہ لگائے کہ دینی کام کرنے والی کتی بھاعتیں اس قانون کی پابندی

اب اندازہ لگائے کہ دینی کام کرنے والی مٹی جماعیں اس قانون کی پابندی کررہی میں؟

اٹل سیاست کیتے میں کہ فریعنہ اسلام تو صرف ہم ہی اداء کررہے ہیں۔ اٹل ٹیلنے کیتے میں کیلنے کا فن تو صرف ہم ہی اداء کررہے ہیں۔ اٹل مدارس کیتے ہیں کہ دین کی هفاطفہ تو صرف ہم کررہے ہیں۔

اں طرح کمنے دالے اللہ تعالیٰ کے قانون کو قوڑ رہے ہیں،ایسے لوگ دین کے کام مذک کے لیمنیں کریں جائے خص کے لیم کریں ہے تیں ،

الفدتغائی نے جس کی کو دیں ہے جس شیعیاد رشعب پردین کی فدمت کرنے کی قدیش عطا دفر مائی ہے پیخش ان کا کرم ہے ، اگر کی ایک شیعہ یا مشعب والا کی دوسرے شیعہ اور مشعب والوں کو تقریر مجھے گا قراس کے لیے آخرے کا عذاب تو ہے ہی ، کچھ ایو پیشیس کہ دینای میں اس پر بیدو بال پڑے کہ الفہ تعالیٰ اسے ان و بی خدمات سے حروم کردیں۔ حاصل ہدکرہ بن کے کام کرنے والے ایک دومر کے فیتر بھٹنے کی بیائے آئیں میں محبت اورا کیک دومرے کے کام میں مدو وقعاون کا تعلق کھیں، دومروں کو اچھا مجھیں، ان کے کاموں کی تجسین کریں، آگر ایسانیسی تو بیدائشہ کے قانون کے طاق ہے ہے، ایسی وی خدرات اند تعالیٰ کے بیال متجول نہیں۔

#### ایک بہت اہم دُعاء کامعمول: میرااس دُعاء کامعول ہے:

'' یاانشہ ' تیراکو کی بھی ہندہ دنیا کے کئی تھی کوئے شمن ، تیرے دین کی کوئی بھی خدمت کر رہا ہوں تو اے اطلامی مطافر ما اپنی رضائے مطابق کام کرنے کی تو ٹیٹن عطافر ما مال کی خدمت کوئیو ل فر ما اوران شمن برکت عطافر ما ۔ (برکت کا مطلب بیر گھٹوڑی گافت سے تھٹوڑے وقت شمن کام زیادہ لے لے ) اس خدمت کواس کے لیے اور حضورا کرم کمی اللہ علیہ وسلم تک اس کے سب

ا کابر کے بورے ملیلے کے لیے تا قیامت صدفۂ جاریہ بنا۔

الارت بورے دنیا میں دین کے کام کرنے والوں کو، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی .

یا در در این می خدمت کررہے ہوں ،ان سب کوآپس میں تجاہب،توادد، وین کی کول مجمی خدمت کررہے ہوں ،ان سب کوآپس میں خط سابذ ہیں ۔ تاہم کی نوب میں اور اس میں این میں میں میں اور اس میں این میں میں اور اس میں این میں اور اس میں این میں اور اس

تعادن و تناصر کی نعمت وسعادت عطاء فریا، آپس میں تباغض، تنافر، تحاسد کےعذاب ہے هاظت فریا ہے''

آپ منزات مجی یدها ماناکارین مان کامعول بنالین، الله نقال توفیع عطار فراکیر. چوقها قانون ماینی اورائینهٔ بیوی بچول کی اصلاح کی فکر دوسرول

#### ے زیادہ اہم ہے:

۔ اس بالمورف اور کی گئی اُلمکٹر کی بیٹی کر کے دین دار بنانے اور کھڑا ترت بیدا کرنے کی جینی کھڑا اور کوشش آپ و دور وں کے لیے کرکت ہیں ، اس سے زیادہ کھڑا اور کوشش اپنے اور اپنے قربی رشد: ارول کو دین دار بنانے پرکر نازیا دہ اہم اور زیادہ خشر دری ہے، لوگوں کو قامر بالمعروف اور ٹی کی کا کمٹر بہت کرتے رہیج ہیں گر شود ان باقوں پر کتنا عمل ہے؟ معمولی معمول مصلحوں کی خام گر کنا ہوں کی کہائس ہیں شرکیہ ہوجاتے ہیں۔ میں دی دور وں کو خوب بہلی کیا کرتے تھے گر خود ان باقوں پر محمل نہیں کرتے تھے اسٹر تعالی نے انہیں اس جرب اور گنا ہو رہوں تھے رقم فود ان باقوں پر محمل نہیں کرتے تھے

ٱتَّـاهُـرُونَ السَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ٱفَلاَ تَعْقِلُونَهِ (٣٣:٢)

"كى غضب بى كەكىتى بوادولۇلون كۇنىك كام كرنے كواددا پى تېرتىيىل لىت ھالانكىقى كتاب كى تلادت كرتے رہتے بوتو پىركىياتى اتا بىھى تېيى تىجىتە ." دوسری جگدافل ایمان کو تنبیه فیرماتے ہیں:

يَأَلُهُمُ الَّذِيْنَ امْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنُ تَقُولُونَا مَا لَا تَفْعَلُونَ۞ (٣١-٢٠٢)

''اے ایمان والو! ایسی بات کیول کہتے ہو جوکرتے نہیں، خدا کے نز دیک

یہ بات بہت نارامنی کی ہے کہ ایکی بات کہو جوکرونیس یا' سات سائے سائن سائن سائن سائن سائن میں مائن سائن

یہ آیت اُ جہزات و کتا کے بارے ٹین کیک دائوں کے بارے ٹین کیک چینکہ دائوت و کتا ہے کا 4 سے نے والا گئی زبان سے ٹیس تو حال سے مد کی ٹمل ہوتا ہے اس کے دو دکھا اس توہم اور ولیزیش دائل ہے۔

الشقائی نے جب حضورا کرم ملی اللہ عبیہ دسلم کو نیوت عطا وفر مائی تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو کیلئے کرنے کا جھم فریایا :

وَٱلْلِرُ عَشِيرُتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٥ (٢١٣:٢١)

ر معبور روز کے اور میں اور ایک استان اور آپ این اور آپ این اور آپ این اور ایک کے گفے کوڈرایے''

اس لیے اپنے قریبی دشتہ دارول اور بیوی بچل پر دومروں سے زیادہ محنت کریں، اور اپنانفس قوسب سے زیادہ قریب ہال پران سے بھی زیادہ محنت کریں۔

اچا (پوسب عروده ریب می را سال ۱۹۰۳) با این است می در ۱۹۰۲۷) بنایتها الَّذِینَ امْنُوا قُوا اَنْفُسَکُمُ وَاهْلِیْکُمُ نَازَاد (۱۹۰۲۷)

''اے ایمان والو! اپنے کواور اپنے گھر والول کوجنم کی آ گ ہے بچاؤ۔'' اس کا کوئی مدمطلب نہ بچو ہے کہ جب تک خود نبیں نے اور بیوک بچوں کونبیں

> ہنا لیتے اس وقت تک دوسرول کوئٹی خمیس کریں گے۔ وور سے انتہ مدیسیا ترکی میں میں ہیں۔

🛈 زباني 🕝 زتي

یبال اپنے نفس کومقدم کرنا اور دومروں کومؤخر کرنا زمانی نمیں ہے کہ پہلے ایک

م عرصہ اپنے او برمحنت کرتے رہیں اس کے بعد دومروں ویکٹی کریں ، میسی میسی اس کیے کہ یہاں اپنے نظم کو مقدم کرنے اور دومروں کو مؤ قرکرنے میں نقدم ویٹا خرز مائی میں کرتی ہے ، میسی آپ کے ول میں بہنم اور اللہ تعالیٰ کے عذا اب سے بیانے کی بیٹنی فکر دومروں کے لیے ہے اپنے لیے بیا قرنیتا نے یادہ جو خود بھی بنیں اور دومروں کو بھی

بنا کیں ، دونوں کا م ایک بی زمانے میں کر ہی گرا نی فکرزیادہ ہو۔ اپنی فکرزیادہ ہے پائیس ؟ یہ کیسے پید چلے؟ اس کے دومعیار میں:

#### € فكراستدراج:

وین کے کام کرنے کے بعد گل اپنے آپ کو گناد گار، عاجز اور تاقعی بھیتے ہیں، دین خد سات کواچا کمال ٹیس بھتے بلا الشرقائی کا فضل واقعام بھتے ہیں، پھرا ستنظار تھی کرتے ہیں اور قوالیت کی دعاء تھی کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بیہ خطرہ تھی لگار ہتا ہے کہ معلوم ٹیس ہماری بید خد مات قول تھی ہیں ایشی اور الشرقائی کو آئی غیرت، تو ہمیں ان خیال آگیا، ہم ان خدا سات کواچا کمال تھیے گئیں اور الشرقائی کو آئی غیرت، تو ہمیں ان خدالت سے موام ندکردی۔ (بید عمون تفعیل سے شروش میں بیان ہو چکا ہے۔ سرتب)

#### € محاسبهُ اعمال:

د پی با تیں بھٹنی دومروں کے سامنے بیان کریں اس سے کٹیں زیادہ اپنے طور پر خلات شماسو پچنے ہول کہ ہم دومروں کو جو کہنچ کررہے ہیں خود ہمارااں پڑ عمل ہے یا نہیں؟ اپنے نقائش کوموج کر ماستغفارا دراللہ تعالیٰ ہے دعا کمی بھی کرتے ہول۔

ں؟ اپنے نقاش کوسوچ فراستعفارا وراللہ تعالی ہے دعا میں جی کرتے ہول اللہ تعالٰ کا ارشاد ہے:

يَّايَّهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَالْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلْمَتُ لِعَدِ وَالْقُوَا اللهَ إِنَّ اللهُ عَبِيْرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ٥ (١٨:٥٩) ''اےابیان دالو!اللہے ڈرو،اور جمخص بہروجا کرے کہاں نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا، اور اللہ ہے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال

ے باخبرے۔"

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم نے فرمایا:

حقيبق بالممرء ان يكون له مجالس يخلو فيها ويذكر ذنوبه

فيستغفر الله منها. (حب) ''انسان کے لئے بچھ خلوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ اینے گنا ہوں

کو مادکر کے اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کیا کرے۔''

صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابرا نہیم واعظ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل

فرمایاہے:

ما عرضت قولي على عملي الا وجدتني منافقاء

''میں نے جب بھی اپنے قول کواپے عمل پر چیش کیاا پنے کومنافق یایا۔'' حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ہے دویا تیں ٹابت ہوئیں:

🛈 جھخص دوسر دل کو عظ و تبلیغ کرتا ہواس کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کچھ وقت

ا ہے اعمال کا محاسبہ کیا کرے ،اگر و واپیانہیں کرتا تو اس کی پدوعوت و تبلیغ وغیر و بچھ قبول نہیں،اس کی بیخد مات اللہ کے لیے نہیں اسے نفس کے لیے ہیں۔

 جوفض تبلغ میں گلص ہوتا ہے دوجب اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا تواہے بیکسوں ہوگا کہ وہ جتنی دوسروں کوبلیغ کرتا ہے اس کاعمل اس ہے بہت کم ہے،اپنی عبادات کو ناقص منتصحاً ، خودگر کناه گار مجستار ہے گا ، استغفار کرتار ہے گا ، اورا بنی اصلاح میں تر تی کرتار ہے گا۔

## یا نچوان قانون ،اہل طلب کود دسروں پرمقدم رکھنا:

اللّٰہ تعالٰی کے دین کی باتنیں تو طالبین اور غیر طالبین سب تک پہنچانا ہے،لیکن اگر

تتليغ كأثر ع حييثه لتصددو دونوں میں معارضہ ہوجائے کہ اگر طالبین پر وقت صرف کرتے ہیں تو غیر طالبین کے یے وقت نہیں ملتااورا گرغیرطالبین کے لیے وقت صرف کرتے ہیں تو طالبین کے لیے

وقت نیں بوایسے موقع پراللہ تعالیٰ کا تانون یہے: '' طالبین کو جیوژ کرغیر طالبین کے لیے وقت صرف کرنا جائز نہیں ، اہل

طلب کاحق مقدم ہے، ان پر وقت صرف کرنے کے بعد اگر وقت بے تو

دوسروں پرمحنت کی جائے ورند نبیں۔'' اگرییسوچ کر:''اہل طلب تواینے ہی ہیں،انہیں تو ہمیشہ ہی مواقع ملتے رہے

میں'' دوسروں پر وقت صرف کریں گے تو بیاللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔الیم دینی خدمات اللہ تعالیٰ کے بیال مقبول نہیں ۔

حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کا واقعه مهلے تفصیل ہے بیان کیا جا چکا ہے

كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم انهين حجهورٌ كرمشركيين كي طرف متوجه بوئ تو اس يرالله تعالی نے سورۃ عبس میں کیسی تنبیہ فر مائی۔

ای طرح ایک بارحضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے کفار نے صحابہ کرام رضی الله عنبم

ے الگ مجلس کا مطالبہ کیا، اس پر اللہ تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوتا ہے:

وَاصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيُنكَ عَنُهُمُ (٢٨:١٨)

''اورا ہے آ ب کوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا کیجیے جو مجمع وشام اپنے رب کی عیادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں،اور آپ کی نظران

ہے ہٹ کردوس وں کی طرف نہ جانے یائے۔''

يعنى آب طالبين كوچيوژ كر غيرطالبين كى طرف توجدا دران برمحنت ندفر ما كيں ـ

جھٹا قانون، کثرت ذکر وفکر کی مابندی کرنا: ج<sup>ۇ</sup>مخص! يني اصلاح كى فكر دوسرول <u>سے</u> زياد ور <u>كھے</u> گا اور جھےخلوت زياد ومحبوب

مون دولاز ما محاب مراقبه، کثر بیانوال، اذ کار، تبیجات اورا بی دومری فی مبادات کی

پابندگی دومروں کو تمنی ادر مگر متعدی خدمات سے زیادہ کرےگا۔ یہ پابندگی اس لیے مجمی زیادہ ضروری سے کہ تمنی اور متعدل خدمات پر ثمرہ ای وقت مرتب ہوتا ہے جب

انسان اپنی تنگی عمارت کی زیادہ پابندی کرے۔ حضور آکرم میلی الندعلیہ وسکم ہے زیادہ امت کی اصلاح کا درد کس کے دل میں

سعود الرم کی الله علیه و سے زیاد داست و اصلای 8 درد سے دن بین ہوسکتا ہے؟ اس کے باد جود آپ سلمی الله علیه دکم قیام لیل اس حد تک فرماتے تھے کہ پاؤں میں ورمآ جاتا تھا اور کثرت نے لئل روزے رکھتے تھے اور ہروقت ذکر اللہ میں مشخط است میں سے بین مالے ان سرکتے دینا کا کہ میں ہے میں تماما

مشغول رج تھے، آپ نے بید خیال نیز رہایا کر کٹرے نوافل کی بجائے بیدوق جمی تلخ دین میں مصرف کرنا جا ہے(اس مضمون سے متعلق ایک مستقل وعظ 'اقتیام رہلنا کے دیں میں مصرف کرنا جا ہے (اس مضمون سے متعلق ایک مستقل وعظ 'اقتیام رہلنا کے

ر کار شید و کرکی خرورت' کے نام ہے شائع ہو چکا ہے بیمرتب) اگر کی کو حضور اکرم ملی الشعابیہ دہلم سے طریقہ کے مطابق تبنی و بن کا فریضہ انجام

الری توسعورا کرم کی القدیلیه و می کے همریقت مے مطابق جتا و بی کافریفتدا بجام و یا ہے تو اے چاہیے کہ کثر نے نوافل اور کوٹ ذکر کی پابندی کر سے ، ایسا نہ ہو کہ جہاں و بِن کی خدمت میں ملکے مب اُٹل عبادات ، او کارہ تبیجات اور کُم معمولات کو مجھوڑ میٹے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تانون کے بھی طلاف ہے اور حضور

ا کرم صلی الله علیه وسلم کی سنت سے بھی۔

#### خلاصة بيإن

آج کی مجلس کا خلاصہ: تبلیغ کی دوشمیں ہیں:

🗓 فرض عين 🏗 فرض كفاسير

🗖 فرض عین:

لوگوں کو گناہوں <u>ے رو</u> کنابقدراستطاعت <del>برق</del>یف پرفرض ہے۔

🗗 فرض كفاسية

پچراس تبلیغ کی متعدد مورتش مین: افغاء، اصلاح باطن، درس و قد ریس، تصنیف و تالیف، وعظ وتبلیغ، جباد و قال فی

سبيل الله.

ں ...۔ گیران وینی خدمات میں اخلاص ہے یا نہیں؟ اور بیااللہ تعالیٰ کے یہال عقبول بھی ہیں آئیں؟ اس کی تمن بڑی طامات ہیں:

اِ مَنْ ١١ لِ فِي عَنْ بِرُ فِي عَلَامًات إِنْ ① خوف استدرارج

کام کے ساتھ کثرت دعاء واستغفار

🕝 قوانین شریعت کی پابندی

قوانين شريعت:

🛈 کسی بھی مسلحت ہے چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں۔

🕝 کسی گناه کود کھے کررو کنافرض ہے۔

😙 دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کو تقیر سمجھنا جائز نہیں۔

اپنی اوراپنے بیوی بچول کی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ اہم ہے۔

اللطلب دوسرول پرمقدم ہیں۔

🕥 کثرت ذکروفکری یابندی کرنا۔

نبليغ بصورت قبال في سبيل الله جهور نے پر وعيدين

🛈 وَٱنْفِقُوا فِئَى سَبِيلُ لِاللَّهِ وَلَا ثُلُقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ

وَٱنْحُسِنُواْ آِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُنْحُسِنِيْنَ (١٩٥:٢) ''اورتم لوگ فرچ كيا كرواندكي داه (جهاد) ميں اوراسية آپ كواست

اورم موت ربنی میں طروحہدی راوو ربیدت میں اور دیے ، پ در پ ہاتھوں تباق میں مت ڈالوادر کام انچی طرح کیا کر دیا شہیہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انچی طرح کام کرنے والوں کو۔''

یعنی جہادمیں خرج نہ کرنا اپنی ہلا کت اور تباہی کا باعث ہے۔

يَأْلَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 المَّا لَمُنْهُ إِلَى الْاَرْضِ أَرْضِيتُمْ ، بِالْحَرِيْوَ اللَّمْنَا مِن الْاَحِرَةِ فَمَا

مَعَاعُ الْعَمِيْوَ اللَّذِيَ فِي الْأَجِرَةِ وَلِا لَلْفِيلُ (٢٨:٩) "أسائيان والواتم لوگول كيابوا كه جبتم سيكهاجا تاسيكه الشكل راه (جِهاد) مُن تَطَوِّقَ مَن مِن كُوسِكُم جاتية وكياتم في آخرت سيكوش ويُوي

زمگ پر قناعت کرلی؟ سودنیوی زندگ کامتن و بیچه بھی نہیں بہت قلیل ہے۔''

وَلا تَشْهِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وْيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا
 تَصْرُوهُ مَنِيًّا وَاللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيْرُه (٣٩:٩)

''اگرتم (جہاد کے لیے) نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بخت سزا دے گا اور

تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کردے گا درتم اللہ کو پچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے۔ اور اللہ کو ہرچز پر قدرت ہے۔''

 ضِرَ المُخَلَقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكُوهُوا أَنْ 

يُجَاهِدُوْا بِأَمْوَ الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوْا ٱلاَتْنَفُرُوْا فِي الْحَرْ قُلُ نَارُ جَهَيْمَ اشَدُّ حَرًّا لُوْكَانُوا يَفْقَهُوْنَ۞ (٨١٩)

ر میں رہا ہے۔ ''یہ چیچے دہ جانے دالے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعدا ہے چینے رہنے پر اور ان کوانشر کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کر نانا گوار ہو اور کہنے گئے کہتم گرکی میں مت نگلوہ آپ کہر دیجے کرچنم کی آگ زیادہ گرم

ہے کیے کہم کری ہیں مت تقو، آپ ے کیا خوب ہوتا اگر وہ سیجھتے۔''

﴿ وَاللَّهُ عُوا لِئِنَةَ لَا تُصِيِّنُ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةُ وَاعَلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّالَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ

ہی معد مسیوید اموصابِ و ۱۸ ۔ ۱۵) ''اورتم ایسے وہال سے بچ جو طاص ان کی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں ان ''گنا ہول کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تحت سر اور پیڈ

والے ہیں۔''

يعنى بذريعية جهاد كنا بهول سے ندروكتے والے بھى عذاب بيس شريك بهول كے۔ ﴿ عن ابسى هريوة رضى الله عنه قال قال دسول الله صلى الله

عليه و سلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (رواد ملم ، والوراز ووالسائي)

''جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں اس نے بھی کچھے سوچا وہ نفاق کے ایک شعبہ میرمل''

عن ابى امامة رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه

وسلم قال: من لم يعز أو يجهز غازيًا أو يخلف غازيا في أهله بخير اصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة (رواوا بن البر) ''جس نے نہ تو خود جہاد کیا، نہ ہی کسی محامد کو تبار کر کے بھیجااور نہ کسی محامد

کے گھر کی د کچھ بھال کی ،اللہ اس کو قیامت ہے پہلے ضرور کسی بلا کت خیز

مصیبت ہے دوج رکرے گا۔''

 عن ابسي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. (رواه الترندي وابن ماجه)

''جواللہ ہے اس حال میں ملا کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ تھاوہ اس حال

میں ملے گا کداس میں بہت بڑانقص ہوگا۔''

 عن ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الاعمهم الله بالعذاب، (رواوالطمر اني)

''جِس قوم نے بھی جہاد چیوڑ االلہ نے اس برعمومی عذاب مسلط کر دیا۔''

# ۇعاء

بالله! تو ہماری تمام دین خدمات کو قبول فرما، ان خدمات کوا می مرضی کے مطابق انحام دینے کی توفیق عطاء فرما، اینا خوف اورا یناتعلق نصیب فرما، اینا ایساتعلق، ا نی الی محبت عطاء فر ما که کوئی کام بھی تیری مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے ، تىرى چيونى سے چيونى نافر مانى كرتے ہوئے بھى شرم آئے ، دىنى خدمات ميں اخلاص عطاءفر ما اورقبول فر ما بخلوق ہے نظر بنا کراینے او برنظر رکھنے کی تو فیق عطا وفر ما نفس وشبطان کے مکابدا ورحملوں سے ہماری حفاظت فریا۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



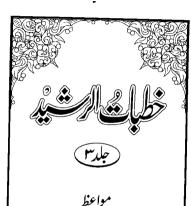

ور مطط فقة إرهمة عظم خدالتيسكم **فتى ريث يداحد خ**ارشانة لا

ناشر

كِتَاكِبُهُنّ

ناظِم آبادی ۔۰۰ د ک

بخانة الرث نياطلة 1000 حائع سجد دارال فثاء دالارشاد ناهم آباد بحايي 4.60 ليعدنها زعسر G :- 50 تانيطيع مجدوره مشعبان والمواقع الأني الح<u>يد محاميات</u> حسان ورنتنگاه بیش فون: ۹ ۲۹۳۰-۲۱۰ 5 36 كتاك كالزيام بإنبية أين ١٠٠٠ ١ فون: ۱۱-۹۹۰۲۳۸۱ فیلس: ۱۱-۹۹۴۳۸۳ 🗓 بورے کاستان میں ضرب نوسن کے تما وفاتر ہیں ( 🖺 وارالاشافت اردوبارار، برایش الارواملاميات الأرقى الاجور . [س] ادارة المعارف دارالعلو كأكراجي . 🚨 مظهری کت فانه کشن اقبال کرایی . ألى ميمن اسلال بياشه زماليافت آباد ۱۸۸۹ الأمراجي .. ك اقبال بُعدا إلى صعد الراجي.





الحمدللة!" خطبات الرشيد"كي تيسري جلدآب كے باتھ ميں ب.اس جند کی سب ہے اہم خولی یہ ہے کہ اس جلد کے تمام وعظ جدید ہیں۔ جو حضرت اقدى هغرت والارحمه الله تعالى مليه كي وفات كے بعد قلم بند ہوكر ما منے آئے اورحال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے بصرف ایک وعظا ' ترک کن و' ' قدیم ہے، جوحفرت والا رحمہالقدتعالیٰ ملیہ کی زندگی میں شائع ہوتار ہاہے،اس تیسر تی جلد کی تیار تی اوراس کو مرتب کرنے بین جسعة الرشید کے استاذ موالا تا منتی عبداللہ میمن صاحب نے کوشش فریا کی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں ے منبط فرما کرفراہم کیے ،اس جلد کی کمپوزنگ میں بھائی جمال عبداللہ عثان سلمۂ نے خصوصی دلچیسی کا اظہار فریا ہا اور اس کے ٹائنل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلمۂ نے تعاون فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے نفش وکرم اوران حضرات کی کوششوں ہے بد جلد منظر عام يرآ گئی - أميد ي كديد عشرات جند جها، م او بھي جلد مرجب كر ك منظریر لانے کے لیے خصوصی تعاون فرمائیں گے۔القد تعالیٰ ہم سب کی اس كاوش كوقبول فرمائ اورحضرت والارحمه الندتعالي مليه كےعلوم و فيونس كو عام فرمائية آثين!

> حمد پیم کتابگھر، ناظم آباد کراچی

# تفصیلی <u>ف</u>هرست مضامین

امتحان محبت 🕲 شریعت کانچوز 🕟 🎕 امتحان محبت :وگا ťΔ 🐞 انهان کو مشقت انجانا یز ساگی ﴿ ایک مشقت کے ذراعی تمام مشقتوں کا خاتمہ 🚳 محفی نام کے مسلمان ٨ امتحان كي نوعيت اوگول کے ذریعیا بندا ہے۔ 🕲 مسلمان کی ہے شرمی 🐌 مسلمانو! مِوْس مِين آ ؤ

# شكرنعمت

﴿ شَرَت مِنْ شِي مُلِيدَ مِنْ اللَّهِ مُشْرِدُ وَمِي اللَّهِ مُشْرِدُ وَمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴿ الْحِدِيدَ فِيرِ مُوجِي اللَّهِ اللّ

| *** | ++++++++++++++++++                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح | تخوان                                                                                                          |
| řΑ  | 🕲 حفزت يوسف مليه السلام كامتنا م عبديت                                                                         |
| 21  | ﴿ حضرت يعقو ب مليه السلام كامعًا م عبديت                                                                       |
| 21  | 🕲 حضرت ابرا تیم ملیه السلام کام تا م عبدیت                                                                     |
| ۵r  | 🍥 انعتول کا سوال ہوگا                                                                                          |
| ۵۳  | 🕲 اہل جنت کا آخری کل 📗 📗 📗 📗                                                                                   |
| دد  | 🕸 المان سب سے بزئ نعمت                                                                                         |
| ۵۷  | 🕲 يغدول پرانند کی رحمت 👑 🐰 💮                                                                                   |
| ٩۵  | 🍥 قرآن کائی                                                                                                    |
| ٧٠  | 🖢 فعت مين ترق كانسخ                                                                                            |
| 41  | 🕸 ایکافی                                                                                                       |
| 41  | 🥏 قدرنعت َى ا يَك مثال                                                                                         |
| ٦r  | 🐠 بعض فسأتل مين التياس                                                                                         |
| 41" | ﴿ مَنْهُ مُنْ مُعَتَ كَا فَا مُدِي السَّالِينَ عَلَى السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ |
| 41" | ﴿ شُرُنَ عَنْتُ ﴿ وَمُعَنَّتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 12  | ، بروی کا قصہ                                                                                                  |
| 14  | 🕲 اضافداز جامع                                                                                                 |
| 1/  | 🧶 آخری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال                                                              |
|     | رحمت ِالهميه                                                                                                   |
| 100 | ﴿ رَبِينَ عِنْ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِ |

| مغد المغد | ****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے_        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ∠4        | ، ول محسيط كي علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 🚳 نقل کار 💎 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| At        | 🚳 مهت البديين زتى كالنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳        | 🐞 یے پروگ کے فساوت 👵 😀 💮 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳        | ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΑY        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΛΛ        | 🍙 عملی تبلیغ کارژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΑΛ        | ©<br>﴿ ایک فرقی کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.        | الم المركبة المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.        | 🕸 پردے کے بارے میں محمدین کا خیال باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91        | ے پوت ہے۔<br>ﷺ پروے کی دونشمیں کا مسامات کا مصافحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 914       | ى قى ئىلىنىدى ئىلىن<br>ئىلىنىدى ئىلىنىدى ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91~       | ى لىعارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | نسخة اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99        | وران مجرت المستعدد ال |
| 1+1       | المرشاد المستعدد المس |
| 1+1       | کا نسخ اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠,        | ر در دل کا اگر میں میں میں میں است نامین اور دل کا اگر میں اور دل کا اگر میں اور دل کا انگر کی میں است کا انتہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 0"      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

🕸 ارشار

| ***   | *** <u>***</u> |                                         |
|-------|----------------|-----------------------------------------|
| صفحه  |                | عنوان                                   |
| 1•A   |                | 🥻 🕸 ترتم ت پڑھنے یا سننے کے فسادات      |
| 10    |                | 🏚 قىمەيزىد                              |
| (IF   |                | 🕲 کیسٹ سننے والوں کا مدان               |
| 110"  |                | 🏶 مُبت يا فريب                          |
| ΠŞ    |                | 🚳 موی ماییالسلام کی توم کا جہاد ہے فرار |
| 111   |                | 🕲 کنم ک گاہ جوزی اللہ کا فیصلہ۔<br>     |
| 119   |                | 🕸 حقیق محت کا معیار                     |
|       |                | نسخة سكون                               |
| 184   |                | 🕲 اوگول کا فاط زخمل                     |
| 184   |                | 🕸 تعلی طریقه                            |
| IFT   |                | ا- دین داری کومقدم رنجیس                |
| jrq.  |                | ۲-استنی رو                              |
| ir.   |                | ۳- استشاره                              |
| ļ iri |                | ﴿ استشارهِ کَ شَا کَا                   |
| ir(   |                | ا =عورتول ئے مشورہ ندَرین               |
| 154   |                | ا ۴- مشير صالح بو                       |
| 184   |                | ٣- خير خواويو                           |
| j iri |                | × 164 = 1                               |
| ‡ jry |                | 🕲 استشاره کی حقیقت                      |

| P***        | ·····                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صني         | عنوان                                                                           |
| 152         | J\$≃ 197 <b>(8</b>                                                              |
| IFA         | ، كفاركي ا كيك علامت                                                            |
| 1179        | 🐞 منلمان کا حال.                                                                |
| lp.         | 🚳 ونیاغم کدو ہے                                                                 |
| IM          | 🚳 مصیت پرشکری عادت وائیں 👑 👑 👑 👑                                                |
| irr         | ﴿ الله عَلَيْمَ مِرِ جَانَ بِهِي قُرِيانَ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1mm         | چ اولاد کی تربیت کا اصول می می مین مین مین مین مین مین مین مین م                |
| ira         | 🗞 حضرت گنگوی رحمه الله تعالی کا قوانمین البهیه پرتمل                            |
| IMZ.        | 💣 نوزوؤا حديث استشارو كي ايك مثال 💮 💮                                           |
| fr <u>z</u> | 👜 ایمان کا تقاضا                                                                |
|             | نمازوں میں مردوں کی غفلتیں                                                      |
| 121         | 🕲 مىچە يىن سەف بندى كاطرايقە                                                    |
| ۱۵۳         | 🚳 دین کی بات کینے کے دوطریقے                                                    |
| 101         | 🚷 ءً و کَے شیطان نہ نیں                                                         |
| ١٥٢         | 🐞 مسلمانول کی دین ہے غفلت                                                       |
| IAA         | ۵۰۰۰ میرین کی کے لیے جگدر کھنا                                                  |
| l.4∙        | 🚳 ذارْهی کے بارے میں خواب                                                       |
| 141         | ្រីទី៖ 🚳                                                                        |
| 177         | © نمازے مسائل سے ایقمی                                                          |
|             |                                                                                 |

| p++++ | ×1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنج   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110   | ﴿ وَمُو أَمْيِلِ تَغْرِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44    | ي نيون کاريا و 🕸 🐧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111   | 🎉 ایک فٹک لقمے کی امیت 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ∳ IMA | 🕲 دواوقات میں خیااات کی کنٹریت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149   | 🚳 نماز میں میسوئی کاطریقہ 🕟 🔻 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | نماز میں خواتین کی غفلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121"  | ﴿ نَمَازِ مِنْ خُواتِينَ كَالِكَ بِرُقُ فَعَلْتَ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120   | 🎱 ازان کی ایمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140   | <ul> <li>اذان كـاحة ام من وتول كي ففلت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144   | 🤏 بشارت عظمیٰ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144   | 🕲 نمازیش جمدیازی<br>ده کنیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΙΛ•   | ﴿ فَرَآ فِرِتِ كَاثِرُ<br>هند من سرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAI   | 🕸 نماز میرستنی ملامت اماق<br>هده م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAT   | 🕸 خواشین کی دوسر می بیزی مفلات<br>معلق سریر مرشد میرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iΛr   | 🌑 ایک خلط مشہور مسئلے کی اصلات<br>دھیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAT   | ا 🦃 اوقت ولادت نماز معاف نهیں<br>مھر دروی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAI I | ® نماز تیجوز نے کی سردا<br>دهند دارجی مید مید مید مید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ΙΔΔ   | ﴿ فَمَارْ جِهِوْ لَــَا يُرْتَحْرَتَ كَلَى مِوا اللهِ اللهِي اللهِ الهِ ا |
| 191   | ﴿ بروز تیامت ماتخوں کے ہارے میں مؤال ہوگا .<br>﴿ انوان ہے متعلق میئیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197   | الله الوازات التي منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <u> </u> | <u> </u>                                                |
|----------|---------------------------------------------------------|
| صنحہ     | عنوان                                                   |
| 1911     | 🕲 مرض سیلان ناقض وضوء                                   |
| 197      | 🚳 نمازش باتھ بلانا                                      |
| 190      | 🕲 توجه ئازېز ھنے كاطريق                                 |
|          | باهمت خواتين                                            |
| F+1      | 🕲 وعظا" شرکی پرود" کا اثر 🕟 💮 💮                         |
| r•+-     | 🕲 بیٹاور سے و مُعمَّق آمیز فط 🕟 🗠 سن سن                 |
| ۳۰۳      | 🕲 جادوکی ڈیپی                                           |
| r•2      | ہ و پور کے معنی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  |
| r•3      | 🕲 سَلْعَنَى كا قصه                                      |
| r+1      | 🕲 مَد مِن ایک ویورکی حالت 💮 💮 💮                         |
| r•A      | و 🚳 شياطين کي حق تلفي                                   |
| r•A      | 🚳 مولوی کے بھائی اور بھیجوں کا واویلا 🕟 \cdots \cdots 😁 |
| r+4      | 🐞 مولوی صاحب کی اینچی کااثر                             |
| 11.      | 🚳 جنون ممیت .                                           |
| rır      | ، الله کے توانمین عمل کے لیے میں                        |
| ria      | 🚳 حاجی کی بدمعاشی                                       |
| riy      | 🐞 بے پردگ ہے حیائی بھیا نے کا ذریعے                     |
| MA       | 🚳 قبے بتائے کا متصد                                     |
| _        | وقت کی قیت                                              |
| rrr      | 🕲 ولی تقدون کی بنیاد پروگت ما گلنا                      |

| صنحه        | عنوان                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rre         | 🐞 مومن کی فراست                                                                                      |
| rra         | 🏩 عادمشان کے بیاباندی نیس                                                                            |
| 774         | 🧝 محتة مرمهن نول کے لیے احمال مسبلال                                                                 |
| rry         | 🍥 اکید عالم کل فخایت پر جواب                                                                         |
| rr <u>∠</u> | 🧶 اَیک ۵ مرک قدر                                                                                     |
| FFA         | 🕲 جوام شب                                                                                            |
| PPA:        | 🍥 مير سائيد ئيد من سند نيافا كدوا خوري ب                                                             |
| FFA         | ﴿ اللَّهُ مَنْكُ مِنْ لَا لَا وَانَّ الْأَوْلِ ؟ ﴿ اللَّهُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْ لَا لَا وَانَّ اللَّهُ |
| FF9         | ان تحدون ُ مرت والت و وقت و ينا                                                                      |
| 779         | 🏟 وقت دسین ست اس کا نتصان                                                                            |
| rr•         | 🍥 وال کن صاد حمیت کا معیار                                                                           |
| rr.         | 🍥 وقت کی حفاظت آیول کری جول؟                                                                         |
| rrı         | ﴿ مَانَاتِ كَ الْأَنَّاتِ                                                                            |
|             | معاشرت کے چندآ داب                                                                                   |
| rrs         | 🐞 جُس کَ اجمیت ہوتی ہاں وسکیولیتا ہے                                                                 |
| rrs         | 🐞 سر کارگی د فاتر ک آواب                                                                             |
| +24         | 🍥 قَدْر - خربة ۱۴۰ ما قال شين جوتا                                                                   |
| rm4         | 🕲 ﴿ مَنْتُ مُجِدُه بِ صَارْبِ رِحْمَا لِلْهُ قَالَى كَالْطَقِ مِعْ اللَّهِ                           |
| rrz.        | 🍥 چند مېددت کا نام د ین کنین                                                                         |
| rr∠         | 🐞 البان ۾ وقت وڙيا ريپ                                                                               |



| صنح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rm          | 🍥 كات كے وقت بياكام نذكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra         | 🦚 تنها، حاجت کن جُهد دور :ونی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rma         | 🐠 آ يَ كَالَ أَنْ إِلَى اللَّهِ عَالِمُوا يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr-         | ﴾ النتي باتيم أن ترالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr.         | 🕸 گھاۋ البرائ 😅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rm          | 🕲 انتی باتھ کی دوسری خرابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771         | 🐞 مِينَةُ لِمَا يَشَالُ لَهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ |
| rrr         | 🕲 خنگ کرٹ کے لیے معجدہ جکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr         | 🚳 اعْجَاء فَتَكَ نَرِكَ كا طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr         | 🕲 پيائوري ڪر تھن ک طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr         | ﴿ مَحِسَ كَالْدِرِينَ فَارِقَ مَا الْعِيمِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا أَلَّهُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rmr:        | 🛞 مجلس سے انہو کر چلے جا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr         | 🕲 نماز میں رق فارق ہونے پر کیا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rma         | ﴿ أَيُكُ مِينَ بَلِ كَا تَصِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra         | 🐵 بين ڪآواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| re4         | 🚳 مجلس میں ہاتمیں کرنے کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FM1         | 🐵 كات كآواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrz.        | 🕸 نَبِک و ف کا معیار کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr <u>z</u> | 🕸 وو جھن پور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| re/A        | 🐠 صفائی کی 🕆 کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra         | 🚳 اسلام کی فیمیب تعلیمات وآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                 |
| rmq.        | 🕸 ووسرول کو تکلیف نه دینه کا اصول                     |
| 119         | 🕲 ''عدم تصدایدا،'' کا مطب                             |
| ro.         | 🐠 بيت لخلاء مين وهميلو ل كاستعمال                     |
| 10.         | 🕸 اعتَجاء كَ بعداو نُ مِين بإني حجوزه ينا             |
| 121         | 🍥 اعتجاء کے بعد پائی بہادیں                           |
| ادء         | 🕸 پانی بچات که واقتصال                                |
| 121         | 🕸 میرے کرے میں صفائی کو ارتقاء                        |
| rar         | 🕲 قلب پڻ روڻن جو ني ڇاپي                              |
| tor         | , @                                                   |
|             | ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب                         |
| 104         | 🕲 آداب معاشت کے دواصول                                |
| <b>12</b> A | ﴿ مَمَا كَ لِيَا فَهُرِئَى شَهُ وَرِتَ                |
| 124         | 🕲 ملاقات کے دوسرب                                     |
| ran         | 🕸 نیک بوکوں ہے تعلق رخمیں                             |
| r29         | 🛞 هنورنسلی الله علیه وسلم کی ایک و عا و 💮 🔻 🔐         |
| P29         | 🕸 افطاری کی دعوت کے نقصانات 💎 🔻 🔻                     |
| 14.         | 🕸 تمهارا کھانا نیک اوگ کھا تمیں                       |
| +++         | ﴿ نَيْكَ آوَى مَا مُعِبِّ الْمَهَانِ فَى عَلَامَتِ    |
| IFT         | 🕸 کس کام سے مار قات کے لیے پہلے وقت لے ٹیس 🕟          |
| ryr         | 🕲 اظہار محت کے لیے طاقات کیے اطلاع نے بینی ضرورت نہیں |

| <b>p+++</b>   | <u> </u>                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                                                                    |
| FTF           | ، أمَّ مبد تَى عبد حب رحمه للدتعال ك بإس بإزاطان تاجا ؟                                  |
| ryr           | 🍥 احِي نَف جائے کا فائدہ                                                                 |
| ryr           | ﴿ مَنْ تَ مُنْتَى مُمَنَّ فِي صاحب رحمه الله تعالى كانبي مَك آجانا                       |
| 145           | 🕲 ﴿ مَنْرَتُ مُولِا مَا نَبِي عَمْرُ صَاحِبِ رِهِمُ اللَّهِ لَعَالَى كَالْحِلِ مَكَ آيَا |
| 444           | 🧶 جائے کی بجائے فون سے کام لے لیس                                                        |
| P10"          | ا 🔌 ئىلى فون كى بجائ قط كەزرىيە كام كىن                                                  |
| rra           | 🕲 فون َرے کے انسانات                                                                     |
| 777           | 🕸 ئىلى قۇن 🗅 ۋرىيە دوسرے كواكلىف                                                         |
| 777           | 🔮 ئىلىفون كى جېدىت كىرى ئاتيمورا                                                         |
| 14Z           | 🍥 ئىلى فون پر بات نەھ ئىجھنے كا التمان                                                   |
| 114           | 🐞 أيلي فون أير مسئله بنائب ميس قط و                                                      |
| F1/2          | 🕲 فتوی دینے کا اصول                                                                      |
| FTA           | 🥷 🕍 اور ثملی فون میں موازیتہ                                                             |
| F7A           | ا 🙊 أيلي فون رير قرعي زياده فحط شربي ًم                                                  |
| PHA           | ﴿ صِمرف ضه ورت کے وقت فون کریں                                                           |
| P44           | ا، ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُقَاصِدِ ے فَونَ نَبَيْنِ مَا يَا                            |
| F14           | 🚳 پېت دىلا، ئېچە فون ئېچە ماياقات                                                        |
| <b>1</b> /2 • | 🌘 ڈاک کے ذریعہ تعوینہ مثلوان                                                             |
| <b>P</b> Z1   | ﴿ معلومات سَيِّتِهِ بَنِي الْمُ كَ تَعْسَانات                                            |
|               | بعض غلطيوں كى اصلاح                                                                      |

🕸 برکی عاوت تیموز یا مشکل دو تا ت

r\_3

| ***         | <u> </u>                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                           |
| 123         | 🕮 نماز میں ہاتھوں کو تر کت دینا 🕝               |
| <b>r∠</b> 1 | ، اس مرض کا ایک مایق                            |
| 727         | 🚳 اس مرض کا دومرا عادِ ج                        |
| FZ-Z        | 🎉 غلا الله أبير ما يزحمنا                       |
| t∠A         | 🍑 از ان سنراوراس کا جواب وینا                   |
| F∠Λ         | ا 🕸 أس الزان كا جواب ويا جائه؟                  |
| r∠ <b>4</b> | 🏟 الف اور مذ کی مقدار                           |
| <b>7</b> ∠9 | 🎕 تجرا اسود کے مهامینے والے کھا کی درکق         |
| tA•         | 🏶 الله تعالى كى مددونتىي                        |
| rA+         | 🧶 غظا مله ۱۱ کی در تق                           |
| PAI         | 🍥 الحظالم بينا أن ورأق                          |
| r\r         | 🕸 بار پار کبن چاہیے                             |
|             | بچول کی تربیت کیسے کریں؟                        |
| r\a         | 🥮 د ين تربيت ك ليداواد ديراكي برمات رجو         |
| 1/1         | 🅬 الله برايمان بياقوا دغام الهيه بية ففلت كيون؟ |
| 144         | 🐠 تربیت میں احترال                              |
| PAA         | 🥸 اولاد کی تربیت و لد کی ذمه داری               |
| fΛΛ         | 🛞 💆 زبیت کا اژ                                  |
| PAA         | 🕸 بچول میں تصویر منائے کا جذبہ 👚 🕟 🔻 🔻 🔻        |
| 1/14        |                                                 |

| <u> </u>    | <del></del>                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                    |
| PA9         | 🕲 چائز ناجائز کی قدر                                     |
| 1/19        | 🚳 آئلموں کی تھنڈک                                        |
| r4+         | 🚳 اوایاد کی تربیت میں تفوایش                             |
| rq.         | 🕲 سعادت کی ایک مثال                                      |
| 791         | 🚳 اواد د کی تربیت نه کرنا تر م فظیم ہے                   |
| rar         | 🕲 بچوں کا ول بنائے کا طریقہ                              |
| ram         | 🕲 جہالت کے کرشے                                          |
| 4914        | 🕲 علمرکانی نئیس، استحضار ضه وری ہے                       |
| <b>r9</b> 3 | 🕲 کاربه ومراتبه کی ایمیت                                 |
| rga         | 🚳 برونت تعجيع وتنبي                                      |
| <b>199</b>  | 🐞 آنْ كے مسلمان كى نخفت                                  |
| ٣•٢         | 🕲 ننجے کی کامیابی کے لیے ووام ضروری ہے                   |
| <b>r•</b> r | 🕲 بچوں کوسزا دینے کے مراحل                               |
| r•a         | 🕲 بيني ُ وابا نه بنائميں                                 |
|             | ترک گناه                                                 |
| rıı         | ® عبادت كالتي مطلب · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| rır         | 🕲 نوجوانون کوبشارت 👑 سیس 👑 😘 👑 👑                         |
| rır         | 🕲 عصر حاضر کی کرامت                                      |
| rio         | 🔮 گناموں سے بیخے کا نسخہ                                 |
| ۳13         | 🚳 ہت بلند کرنے کے نتیج 🔐 😅 💮                             |

| صفحہ        | عنوان                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria         | 🔳 مبادت گذار نوجوان                                                                      |
| MID         | المع المنابول كي مندر                                                                    |
| F14         | ا ۾ خاش کي ڪل                                                                            |
| MIA         | . <i>始</i> こか 国                                                                          |
| MIA         | ا 🍥 گانا ہول کے فکار                                                                     |
| F19         | َ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مُحْجِمِينِانِ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُحْجِمِينِانِ |
| r19         | ، أنْ كَ فَي الرائل                                                                      |
| <b>r</b> r• | <ul> <li>القي حضرت الإسف عايد السلام كا مراقب</li> </ul>                                 |
| rr.         | 🏋 محضرت بوسف عليه السلام بكي ملند متني                                                   |
| ۳n          | ك حضرت وسف ميدالساء من مريد بمت                                                          |
| rri         | 🏟 راحت قلب کا انعل سرمان                                                                 |
| rrr         | ∆ مخشق کا َرشِیه                                                                         |
| rrr         | <u>91</u> حضرت طالوت کا اشکر                                                             |
| mm          | <u>ا ا</u> الله والول كالشَّمر                                                           |
| rrr         | 🕸 منام جباد                                                                              |
| rra         | ﴿ وعاء فَى اجْمِيتِ                                                                      |
| rr <u>z</u> | ، ترک معاصی فینش البی                                                                    |
| 772         | १४ ीं ११ कर 🍩                                                                            |
|             |                                                                                          |



وتحظ

فقة العضرف عظم مفراقير مفتى ريث يدائع رضارته الاقال

ناشر

كِتَاكِبُهُونَ

ناظِم آباديا \_ كراچى ٢٠٠٠ ه

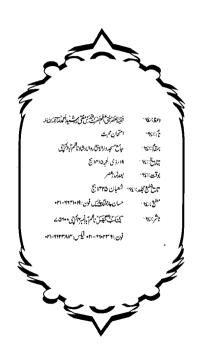

#### وعظ

## المتحان محبت

(١٩رزى الحد١٥٥)

یدوعظ حضرت اقدس رحمد الغد تعالی کی نظر اصلاح سے نہیں گزار اجا ہے اس لیے اس میں کو کن تقص نظر آئے تو اسے مرتب کی طرف سے سجھاجا ہے۔

اَلَّحَمَدُلِلَهِ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعَيِّنُهُ وَتَسْتَغَيْرُهُ وَثُولُمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ خُرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتٍ أَعْمَالِكَا مَنْ يُهْلِهِ اللَّهُ فَلاَ شَعِبً لَكُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ لَلاَ مَادِى لَهُ وَتُشْهِدُانُ لَا إِلَّهُ لِلَّا اللَّهُ وَحَدْدُ الاَشْرِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَمُرَّلًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْ الدَوْصَاحِيةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ فَاغُوَّهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيَّ الوَّجِيْعِ. بِسَمِّ اللَّهِ الرَّحْفِي اللَّهِ عَمَلَ الشَّ وَمِنَ الشَّاسِ مَنْ يَقُولُ اهَنَّ بِاللَّهِ فَاذَّ أَوْفِي فِي اللَّهِ بَعْقُ لِمُسَّتَّةً الشَّاسِ مَحْدَّابِ اللَّهِ وَلِينَ جَنَّ يَصْرُ مِنْ وَيَكَ لَتُقُوْلُنَّ الْ كُنَّ مَعْكُمُ \* أَوْلَئِسَ اللَّهُ وَلِينَ جَنَّا فِي صَلْدُورِ الْعَلْمِينَ ٥ وَلَيْعَلَمَنُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ الشَّوْا وَلَيْعَلَمُ الصَّفْقِينَ ٥ وَقَالَ اللَّهِ فَيْ حَمْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ المَّذَا اللَّهُ السَيْلَةَ وَلَنَّحِيلٌ حَطْئُكُمُ \* وَمَا هُمْ يَحْيِلُنَ مِنْ حَطْهُمْ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُمُ لَكَذِيُونَ ٥ وَلَيَحْمِلُنَّ الْقَالَهُمُ وَالْقَالَامَّعَ الْقَالِهِمَ -وَلَيْسَنَكُنُ يُوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥ (١٣٥١-١٣٥١)

وسستن پوم میسیده یک بین جو کهرویج بین کرام الله پرایمان لائے پگر

برب ان کورا و خدا بین بچن گلیف بربیان جاتی ہے تو گوگ کی این ارسانی کو

ایسا مجھ جائے جی سے الند کا عذاب اورا گرگوئی مدد کپ کسرب کی طرف

ہے آئیجی ہے تی کہ جم تو تمہد ہے سراتھ تھے کیا الفد تعالیٰ کو و نیا

جہان والوں کے ولوں کی ہا تیم مطوم تیمن ہیں اورا فقد تعالیٰ ایمان والوں کو

معلوم کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کرکے رہے گا اور کنار

معلوان کے کہتے ہیں کہ تم تماری راہ چلو اور تمہارے گانا و تمارے ذمہ

معلوان کے کہتے ہیں کہتم تماری راہ چلو اور تمہارے گانا و تمارے ذمہ

مال کر پاؤگسان کے گنا جوں میں قرار بھی ایکی چیوٹ

بکہ رہے ہیں اور پاؤگسا ہے گناہ اور باور پاؤگس چیوٹ

گنا ہوں کے ماتھ بچو گناہ اور باور پیوٹی چینی چیوٹی یا تمی بنائے

شے تیا مت میں ان ہے باز پرل شرورہوئی۔"

یہ آیات مورہ تھیوں کی ہیں۔ میمویں پارے کے آخر سے مورہ تھیوت نزر کا بوقی ہاس کے پہلے رئوں کے آخر کی بیا بات میں جو میں نے انگی پڑھی ہیں۔ دالے کی تفسیل اس لیے بتادی کہ شاہر کس کو اپنے طور پر ان آیات پر فور کر نے کی قوشن جوجائے ۔ جو طور پر اور تراجم اور قائم کی کو اپنے میں وہ ان آیات پر فور کی فور کر رہے اپنے طور پر اور تراجم اور قائم کی کو کچھ کران پر فور کر کے دلوں میں اُٹا ر نے کی کوشش کر یں اور چو حضرات تر آن مجید کا ترجمہ تقریم ٹیمی جائے وہ کی تر تیے والے قرآن میں دیکھیں بھی پڑی تھیرو کیکھنے کی ضرورے ٹیمن صرف ترجمہ بی اگر دکھے لیمن قواس سے بھی تھمد یو دار جوجائے گا۔



#### شريعت كانجوڑ:

جومعمون بنانا چاہنا موں وہ ایک جگرفیمی کی جگہ ہے بلک اگر یوں کہا جائے کہ بورا قرآن ای سے جمرا جوا ہے اور پوری حدیثی ای سے جمری جوئی ہیں المب باب مقصد اولین، پورے وین کا بوری کا ٹرین کا نجو او پورسے قرآن وحدیث کی روٹ بی ہے تا حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعلق کی ختر آن جمید بھی کی جگہوں پر عیان فرمایا ان میں سے ایک جگر ہے آیات ہیں جریمی نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک آصول بنایا گیا ہے، ایک معلق میں ایک معلق متابا گیا ہے، ایک موئی تنانی کی ہے اور آج کی کی اسطان کے مطابق ایک تجھر میں اللہ تعالی نے جواصول بیان فرمایا وہ اس تی مشعوم کرنے کے لیے قرآن مجھد میں اللہ تعالی نے جواصول بیان فرمایا وہ اس تیت میں ہے۔ عقل کا ظاھے تھی، خرق کا ظاھے بھی، تجارب کر قرآن وحدیث کے ذخائر کے مملات کے اعتبارے بھی، اور چیع میں نے بنایا کر قرآن وحدیث کے ذخائر کے معراد میں کا قاعدیہ کی، اور چیع میں نے بنایا کر قرآن وحدیث کے ذخائر کے میں اور وحزیز بھوئی ہے۔

ہے کہ اگراس کے خلاف کر وں گا تو بینا راض ہو جائے گا اور کیے نقصان پہنچائے گا اس کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں تنتی ہے اس کا احتمان جب ہوتا ہے۔ خوف او اللہ دومرے ہے تھی قد راور خوف ہو انسان کا دل بھر مقابلہ کرتا ہے، سوچنا ہے خوف او اللہ نعائی ہے تھی ہے اگراس کی خالف کی تو وہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا ووفو ہے میں خوف ہے آئی میں رکھنے ، دوفوں کے ادع م آئیل میں خالف میں ایک ہی ہتا ہے ایس کر دومرا اس کے المت کا تھی دیا ہے تو ایسے موقع پر انسان میں جو چنا ہے کہ میں کا قر دل میں کم ہوجم ہے کہ نقصان کا خطرہ ہواں کی نا راضی کو پرداشت کر ایا جائے ، میں کا خوف نے بادہ دو جو جس سے کم نقصان کا خطرہ ہواں کی نا راضی کو پرداشت کر ایا جائے ، میں کا مصیبت ہے بچہ ہوری مصیبت سے بچنے کی ضافر چھوٹی مصیبت کا گل کر و۔ اس معیار کو

#### امتحان محبت ہوگا:

سامنے اپنے فعدا ہیں جبتے انسان ہیں،ان انسانوں کے علاوہ فودا پینے نئے ہے، نفس میں طرح طرح کے قتا ہے پیدا ہوتے ہیں، جموت کے قتا ہے، برائی کے قتا ہے، حب جاہ کے قتا ہے، حب مال کے فقا ہے، مال جمع کرنے کے لیے بیاتی شاوہ وقاضا، بے جمار فعدا تو سامنے ہے جوئے ہیں، ہزاا ققرار، ہزامنصب، بوکوں پر اپنی بزائی اور عظمت قائم کرنے کے قتا ہے، فلاس کے دل میں بڑا ہن جاؤں، فلاس کے دل میں بڑا بمن حاول، بے شار فقا ہے ہوئے جوئے جبر کے بابا:

اَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُوكَ سُدّى ( ٢٥-٣١)

" کیاانسان پیخیال کرتاہے کہ بوں ہی مہمل چھوڑ ویا جائے گا۔"

کیا انسان یہ بھتا ہے کہ ہم نے دنیا شما اے بھیجا تو ہے گئن ہم اس کی مجہت کا احتمان ٹیم کی ہم سے کا احتمان ٹیم کی گئی ہے اس کی مجہت کا احتمان ٹیم کی گئی ہے ہے جہ بڑا بنائے دہو، خص کے چاہوں کہ اجازے کے جو اندازی کر واور جد حموکہ چاہوں کے واور جد حموکہ چاہوں کے اندازی کرتے رہو، اپنی شعلتوں پر الشرقائی کے آوائی کی گرآبان کروہ آئی کی گربان کے ہوئی ہے جہ ایس کی بھی ہونے دیں گے، ٹیم ہونے دیں گے، ہم ایس کی ہوئی ہوتا ہے، تمارے بذرے بن کر بھوا کر ٹیم کی بغدا کیا ہے بگر ہمارے مارے شرق بھی کا خواہ بین کی بھی بخرا کیا ہے بگر ہمارے مارے شرق بھی بخرا کیا ہے بھی کی بغداب، ہم تہیں پوری وزیا کے بندے کیس

#### بنے دیں گے صرف ہارے بندے بن کر رہو۔ انسان کو مشقت اُٹھا نا پڑے گی:

ای طرح ہے فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِهِ (٩٠-٣)

"كرېم نے انسان کو برق مشقت میں پیدا کیا ہے۔"

كبد من توي تعظيم كي ليے بي بم في انسان كوبہت برى مشقت ميں بيداكيا

ے، بہت بزی مشقت ۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہ توسب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھائی بڑتی ہیں۔اپنی حاجات دینویہ جن میں معاش کے ملاو د صحت، تندرتی، مختلف پریشانیوں سے حفاظت جے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کی متقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالی نے انسان پر دیا کمانے کی متقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، بیار ہوں سے بیخ کی مشقتیں، کس معاش کی مشقتیں ، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی مشقتیں انھانا پڑیں گی ،اللہ کی رضامفت میں نہیں ملے گی ،اس کے لیے مشقت برداشت كرنايز كى محت كرنايزك كى توالقدكى رضا حاصل بوكى بچر جنت ملے گى۔ جب الله راضي ہوگا تو دنیا کی مشقتیں ختم ہو جا کمیں گی۔انسان کو دنیا کی مشقتیں بر داشت کرنا آ سان لگتاہے، کمانے کے لیےرات بھرجا گنا پڑے، بیوی، بچوں میں ہے کوئی بیار ہوجائے تو رات رات بھر جا گنا پڑے، چند نکوں کے لیے طویل سفر کی مشقت اُٹھانا مڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اسینے گھر پار کو چپوڑ کر دور دراز کے ملکوں میں کمانے جاتے ہیں، کمانے میں ایسے لگےرہتے ہیں جیسے خرکار کا گدھا، آج کے انسان پر اس سے زیادہ رحمآ تاہے۔ ونیا کمانے کی اتنی مشقتیں برداشت کررے ہیں، بھاریوں کی مشقتیں برداشت کررے ہیں،طرح طرح کی بریشانیوں کی مشقتیں برداشت کررے ہیں، وشمنوں کی مشقتیں برداشت کررے ہیں، آپس میں ٹڑنے مرنے کی مشقتیں برداشت کررے میں، زندگی میں سکون نہیں، ہروقت بے سکونی بی بے سکونی ہے۔

#### ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الله قابل بية تاهد مجهات بين كدائر ميصراتهی كرنے كی مشقت برداشت كرلونو دنيا كى سارى مشقتين ختم جو باشي كى ، بس ايك مشقت برداشت كرلو يجھى رائنى كرلونو باتى سارى مشقتين فود غود ختم جو باكي گ. جب انسان الله كورائن كراية ہے ، برخم کے مُناہوں سے تو بدکر لیتا ہے، اللہ کی سب نافر مانیاں چھوڑ ویتا ہے، مرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہوجاتی ہے تو مجراس کا ذہمی کیا بن جا تا ہے

کسارسساز مسا بسساز کسارمسا

ف کسر مسا در کسارمسا آزار مسا مرم اکارماز مودانته مراکارماز مرمثی زای سرمجری کر

میرا کارماز ہے بیرا کارماز ، ووالفہ بیرا کارماز ہے، بی نے اس بے میت کے اس بی کئی بیداں ہے گئی اس بی کئی بیداں ہے گئی گئاز یادوا بے بھی بے میت بہت میت بہت میت بہت میت ہے اس لیے کہ میش نے اس رامنی کرنے ، ویا جرکی کئی ، ویا جرکے کہ مناقات ایک میجوب میت کمیت کرتے ہوئی ہی بہت ہی میت ہے، وہ میرے والات کوخوب باشا ہے ہی ہی بیار کے بیات کہ بیات میت ہے، وہ میرے والات کوخوب باشا ہے ہی ہی بیار کے بیات میت کا ملہ ہے۔ بیت بھی بے اس کا ملم علم کا لل اے بھی بے بیت بھی ہے اس کا ملم علم کا لل اے بھی بے بیت بھی ہے اس کی کھیت میت کا ملہ ہے۔ بیت بھی ہے اس کی کھیت میت کا ملہ ہے۔ بیت بھی ہے اس کی کھیت میت کا ملہ ہے۔ دور رہے کا ملہ ہے۔ دور رہ کے میات کی کا ملہ ہے۔ دور رہ کے میات کی کا ملہ ہے۔ دور رہ کے میات کی کا ملہ ہے۔ دور رہ بھی ہے۔ اس کی کھروت قدرت کا ملہ ہے۔ دور رہ بھی ہے۔

ہے، اے میرے حالات پر لھررت بی ہے اس کی لعدت لعدرت کاملہ ہے۔ لعدرت کسی کدایک کمیے میں وہ جو چا ہے کرد سے اسے کچھ درٹین گلق تو شاہوں کو گلدا کو رکھ کار کے گلدا کو بادشاہ کرد ہے

اشاره تيرا كافى بي كهنان اور برهاني مي

ان ساری بیز وال پرجب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، انشد کے ساتھ فی ساتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے فاص تعلق ہوتا ہے، انشد کے ماتھ کے خوص کرتا ہے وہ مجھتا ہے کہ بیری آخر دبی ہوتھ کے محسوس کرتا ہے وہ انسان ہیں جہ کے جہ ہے کہ جہتے ہے کہ بیری ہوتھ کے بیری ہوتھ کے بیری کا مقدم کے بیری کے اس کے بیری کا مقدم کے بیری کا مقدم کے بیری کا مقدم کے بیری کے اس کے دور بیری کا مقدم کے بیری کے اس کے بیری کا مقدم کے بیری کے بیری کا مقدم کے بیری کی مقدم کے بیری کے بیر

ونیاش سب سے سمائے میں طالات آتے ہیں، ونیوی مقاصد کے صول کے لیے
کول شفکل سے شفکل استخانات و سیغ کے لیے کیول تیارہ ہوئے تیں ؟ دات رات گر مختفی کیول کرتے ہیں؟ کیول جا گئے ہیں؟ ال لیے کہ استخان شرائا کا بیائے کے بعد گر کوئی برا مرتبہ کے گا، مند مند بھی ملے گا، ہزت تھی ملے گی، مال بھی مخت کے بعد گرات نے گا مشتقوں کو آسان کروے گا طالال کرد نیوی استخدام نیس محت کے بعد گرات نے گا لیٹین ٹیس، استخان شرائا مہا ہے، وگا گئیس میٹی معلوم ٹیس، استخان شرائا میا ہے، و کے لیے رشؤ میں وجے ہیں، طرح طرح کی مقالمہ یں کرتے ہیں، مقالش کروا ہے ہیں اس کے باد جود کوئی استخان شرائا میا ہے، ویک گئی ٹیس مبزا، گھر جو کا میا ہے بولی تو شروری ٹیس کہ سب کو طاز مت بھی گل جائے ۔ ویکھل تے بھرتے ہیں، بولی بین ڈکریال کی ہوئی ہیں، بدی بولی ویک گرایول پر ڈگریال کی ہوئی ہیں کچر کھی و مشک

شی خود و اخبار دیجا تین برد مگر میبال دگوں ہے کبر دکھا ہے کہ کوئی ایم خور بروق بھے بتایا کریں ، انہوں نے کل لیک خبر بتائی کہ امر یکا میں لوگوں کو طاز حد نہیں گئی د مشکماتے کے گھرتے ہیں ، بری بری و ڈکریاں لے کرکٹی فرکری ٹیم گئی اس لیے وہاں ہے بہرین اخبار نے نے خواہ کی ہے مائی کسی طاز مرت کے لیے اخبار و وید نے جا کی گئی بوں و انھرو یو لینے والے پر نوج کی ہے مائی کہ کپیش اہل ان چھائیں کر اگر کھڑے بوں و انھرو یو لینے والے پر نوج پر سے گاوہ وہ ہے گا کہ یوکی نہیت بڑا آ وی ہے۔ موت کسان زیمان سے بیداوار عاصل کرنے کے لیے تئی محتمی کرتے ہیں۔ بسوں کے ذرائیو در ر کی گل زیوں کے و دائیوں بوائی جہاز وں کے و دائیوں مشتیوں اور دوسر سے بری جہذ چلانے والے کیے مسئل دان وان محت کرتے ہیں اور ہلاکت کے خطرات بری جہذ چلانے والے کہیں بری بری بری بری بریاد وں کے دائیوں جلانے یہ کسی خطرات ہوجائے ، ریل گاڑی کا تصادم ہوجائے تخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔ بیساری کی ساری مشقتیں و نیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے ، اللہ تعالی فریاتے میں کہ ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا، انسان کومشقت میں پیدا کیا ہے، ونیا کمانے میں جعے مشقت برداشت کرتے ہوتو کچھاللہ کے لیے بھی مشقت برداشت کرلو۔

(rg)

# محض نام کے سلمان:

ایک معید الله تعالی بیان فرمارے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ

بہت خالوگ بر كتے بيل كرہم الله برايمان لائے ، زبان سے كبدد يتے بيل كربم الله برایمان لے آئے۔ پیدا ہوئے تو والدین نے نام رکھ دیامسلمانوں جیسا بلکه اب تو وہ بھی چھوٹ رہاہے۔ نام یو چھنے والے ٹملی فون پرمیرا وقت بہت ضا کع کرتے ہیں ہکل کی نے بوچھا کداری کانام''اقرا'' رکددی اقرائری کانام! جب میں نے بتایا کہ بید م میں او مجر کتے ہیں که اچھا اچھا<sup>د را</sup>قعیٰ "لزگی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جیسانام رکھوتو کہتے ہیں کے قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھر سات صفح پلیس پھراویر کی سات سطریں تنیں بھرجو پہلالفظ ہویا ساتواں نفظ ہودہ نام رکھ دیں ،عجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے مجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے پاسفل اُ تارینے کے لیے یاوسعت رزق کے وظفے پڑھنے کے ليے يامعثون كورام كرنے كے ليے اللہ نے قرآن أتاراب، ارب واہ سلمان واہ! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ، اقصی تفصیٰ وقعلی مقصیٰ پھر جھوے یو جھتے ہیں کداس کے معنی کیا ہیں تواللہ کے بندو! جس نے نام رکھا ہے معنی بھی ای سے پوچھو سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جونام اوپ سے بطیقاتے ہیں وور کھتے ہا کیں بیشوق کیوں ہونا ہے کدگوئی نیائی نام ہو۔ جب بھیسے کوئی کہتا ہے کد آن سے نکالا ہے تو شیں اسے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں تو شیطان بھی ہے تو دوی نام رکھ دور شیطان کا ذکر، الجیش کا ذکر، فرعون، نمرود، شیداد اور تارون وغیر و کے نام کھی تو قرآن میں موجود ہیں۔

و کھیے آلر کوئی نام و لیے تھے ٹیٹ آتا تو کچھ آسان صورت بتادوں ، کی بزے
تبرستان میں چلے جائیں ، میں نے شا ہے کہ میرو وشاہ کا تبرستان بہت برا ہے ، کرا پتی کا
س سے برا اتبرستان ہے ، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ فود چلا جائے
ساتھ بچھاؤ کوئی کوئی لے جائے بھرائی ایک تجریز پڑھتے چلے جائی بڑا روں نام کھے
سوت کی یار آو جائے ، قبرستان میں جا کرموت کی تو یادا نے گی نا۔ آئ کی کا صلحان
قبرستان بھی جاتا ہے قبایتر موت کی یادم شخص کی کھی طار تھی گی تا موت کی اور کرنے
قبرستان بھی جاتا ہے قبایتر موت کی یادگر تی گی تا مالان کرمول الفرسلی الشھائے وہ کم نے
قبرستان جایا کروائی لیے کمائی ہے آتی ہے ، اپنی موت کو یادکر نے

کسے نام رکھ دیا مسلمانوں جیما پھرکان میں اذان دینے کے لیے کی کو پگز کر کے گئے کہ اس کے کان میں اذان دے دورا کی کل سلمان بننے کی جوطالت روگل ہو وہ قاربا ہوں ۔مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں ،کان میں اذان دلادیں اور پچر گڑکا ہے تو ختہ کردیں اور ساتویں ون حقیقہ کردیں تو بسی پکاسلمان ہوگیا، اے سندل گی مسلمان ہونے کی پچرا کے کہیں کی موقع ربا فی شاخت کھنی ہوتو فارم میں خدیب کے فانے میں کھنے ہیں'' اسلام' اور ٹس کھنے ہیں کہ ہو گے مسلمان انا کا کی ہے۔

# امتحان کی نوعیت:

الله تعالى قرآن مجيديس باربار بياعلان فرمات بين كدد كيولو بجهالوسوج لوخوب غور

(T)

کروتہارے یہ کئیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بیدا سلام کا وقوق الیے ہی قبول نہیں کیا باے گا تم استحان لیس کے استحان لینے کے بعد وقع ہے کی حقیقت سامنے آ بائے گی اگر واقعة مسلمان ہوتو تول کر ہی اور اگر استحان میں ناکام ہو گئے تو تمہارا وہ وَی جمونا ہے ہمارے بال قبول نہیں۔ دیا کے سارے استحانوں کے لیے محت کی جاتی ہوتو دیا میں اللہ جواسحان لے گا اس کے لیے کو گومت کیوں ٹیس کی جاتی ؟ فربایا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ لِيُ كَبَدِه

ارے اس ق لوہم نے تو آئوگوں کو مشقت بٹن پیدا کیا ہے: نیا کے کا موں کے لیے بھی استخانوں کے مشقت بٹن پیدا کیا ہے: نیا کے کا موں کے مشقت اللہ بھی استخانوں کی مشقت اللہ اللہ اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے گائے مشقت اللہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی ہے بھی کہ بھی اللہ بھی کہ بھی کہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی کہ کہ بھی کہ

#### لوگول کے ذریعہ ایذاء: شنے کیسامتحان لیتے ہیں:

حَيِينَهِ \* فَالَّبِينِ \* وَلَيْنَ اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے شق کے دوئو ۔ دارو! عبت کے دوئے کرنے دائو! ہم لوگوں سے تمہارے اور تکلینس دلوا کس کے دوگ یہ امینی میں کے انکف پہنچا کس کے ہمالات کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے میں کہ اصنا باللہ تو کہدیتے ہیں!'ہم موسی ہیں'' کہدیتے ہیں کم جہال کی کام فرے کوئی تکلیف چگی، ہم نے تھوڈ اسااسخان لیا تو: جَعَلَ فِلْمُنَةُ الْمُنْاسِ تَصْلَدُابِ اللّٰهِ

نوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اتنی مشقت مجمتا ہے اتنا گفتا ہے تکلف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کراہے بچھتا ہے۔اللہ کا تھم ایک طرف یوی کا تھم دوسری طرف۔ بہمئلے تو سرمنے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لیکٹی لیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ ،آخر بیوی نے ڈ اڑھی منڈ واکر چھوڑی۔ایے لوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ارے اُلُو! تو بیوی ہے باشو ہر ہے؟ ان لوگوں ہے یہ یو چھا کریں کیارے اُلُو! تو بیوی ہے با شوہرے؟ ایک باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم میدکام کرنا چاہتے ہیں گر ہوی . کرنے نہیں دیتی ،ہم فلاں کام نہیں کرنا جاہتے مگریوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اں کے کداہے لیے چوڑے نسخے بتائے جائیں مختصر مانشتریہ ہے کدارے أنوا او شوہر ے ما ہوی؟ مدفیصلہ کرلے،اگر ہوی کوشو ہر بنالہا بھرتو قصہ ی فتم ہوااورا گرتو شو ہرے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خووشو ہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نبيں ديتي ، ناراض ہوتی ہے،ارہ احمق! أتو!! كما تا تو ہے، شوہر كما تا ہے نا؟ کما تا تو تو ہے،طاقت اورقوت تیرےا ندرزیادہ ہے،اللہ تعالیٰ کے فصلے کےمطابق عقل تیرےاندرزیادہ ہے،دل کی توت اور شجاعت عورتوں کی ہنسبت تیرے اندرزیادہ ہے، ۔ گھر کاما لک تو، شو ہرتو وہ بیوی، ساری چیزیں ملایئے ،جسمانی حافت تیرے اندرزیادہ، عقل تیرےاندرزیادہ، مال سارا کا سارا تیرا تو کما تا ہے؛ورشیرجیسی صورت اللّٰہ تعالیٰ نے تیری بنائی، یو مال ڈاڑھی بھی اسی لیے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ، تو مردوں کو رام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلا گریہ ہے کہ اس کی صورت کا جوڑعب ہےا ہے ختم کرو، اپنے جبیبا بناؤ پھرا گرید یکھ کیے گا تو اے کہیں گے کہارے و تیجوا سا! ٹیجوا، ٹیجواا سا!ارے جا تیجوا سا! جواب یمی دے گی کدارے با تیں کیے کرد ہاہے بیجوا سا با تیں کیے کرر ہاہے۔ یہ بیویاں جوسر چڑھ دہی ہیں تواس لیے کہ مر دخو داللہ تعالی کی نافر ہانی نہیں چھوڑ تے ۔ جولوگ اللہ کی نافر ہانی نہیں چپوڑتے اللہ تعالی آئیں پیواتا ہے سرواتا ہے ان کے ماتحت اوگوں ہے، تیوی ہر فاط
ہے اتحت ہے ، ہر فاظ ہے اتحت ہے، 'خن انوگوں کے سرواں بھی تیوی بڑے لگائی
ہیں، پر بیٹاں کرتی ہیں، چائی کرتی وقتی ہیں، دولتیاں لگائی وتاتی ہیں، تا آئیں پیوان جرہ ہیے
کر دومر دفوراللہ کی نافر مائی کرتے ہیں آواللہ تعالی انتخاب کوئی ہے آئیں پیواتے ہیں،
گھک ہے تیری مرحت ہیں ای ہو کئی ہے، ہماری نافر مائی کرنے والے کیجھے پڑوا کیں
گے میں کا دولے کے گھے پڑوا کی

چندروزی بات ہے کئے نے بتایا کر گرا پی شن ایک بجت بڑے دکیل ہیں، ہم نے خودائیس روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ہوری اُٹیس مار آن تھی اس لیےروور ہے تھے۔ کسے نے اُٹیس میرے پاس بھیجا کہ جا کرکو گن تھو نے لوفا ما دفیرو کرواؤ۔ یہاں تو تھو نے ایک دو یا جاتا ہے کہ اللہ کی فائر مان کو جاروا دو یوی کوفا اللہ نے تم رسلط کیا ہوا ہے۔ فاؤا اُس کی ٹھے کائی ، نافر مان کو ارمار کر اس کا دائی درست کرو، بیورکا مارتی ہے: فاؤا اُس کو ذی بھی اللّٰہ جَعَلَ فِشَدَ النّاس کھنڈاب اللّٰہ

یہ قصہ تو بتادیا کی طرف کا دوسری طرف کا قصہ بھی ہونار بتا ہے کہ بہت تی بیدیاں اپنے شوہر کو نگا کہ کی بیس کہ بیوی بنوادر کہیں اُلٹا معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیر یواں پر قطم کرتے ہیں گروہ کم ہے، اسے تھی اس پر قیاس کر لیس کہ بیویاں انشکی نافر مانیاں کرتی ہیں قواند تھائی شوہروں کواں پر مسلط کر دسیتے ہیں کہ اس کی ٹھنگان لگاؤ۔

## مسلمان کی بےشرمی:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ بیرتو کہددیتے ہیں کہ احسنا باللّٰہ ہم اللّٰہ پر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا استحال لیتے ہیں تو:

فَإِذَّا ٱوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

کسی سے ذرا می مخالفت کروادی، بیوی سے، شوہر سے، بھالی سے، بہن سے،

والدین ہے،اولاد ہے، دوستوں ہے، راشتے داروں ہے، پڑ وسیوں ہے اورتجارتوں میں کوئی شریک ہے تو اس ہے کہ فلاں کام اگر نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہو جا کیں گے یا تم نے فلاں کام کیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، اگر دین دارین گئے تو ہم نارانس بوحا کیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، فلاں فلا**ں کام** چپوڑ دیا تو ہم نارانس ہوجا کس گے،ایسے مختف مواقع رِلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای دھمکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھتا سوچتا ہے کہ مدمیرا کیا لگاڑ لے گا، تھوڑے سے بوگ بچھا اسے بھی ہوں گے جو بہ سویتے ہوں گے کہ اگر میں نے اں کی بات نہیں مانی اور بیناراض ہوگیا تو سدیرا کیا بگاڑ لے گاءا کثر تو سوچتے ہی نہیں بس ذراى كى نے ناراض بونے كى دھمكى دى تو بال بھاكى بندى ہے بھاكى بندى ، بھاكى ناراض ہوجا کیں گے، رشتے دار ناراض ہوجا کیں گے، قبیلے ہے کٹ جا کیں گے، کنبہ کٹ جائے گا، یا بھتیجے کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے اس میں تصویروں کی لعنت ہوگی تو جھے یو جھتے ہیں کہ ہم جا کیں یا نہ جا کیں؟ مجھے حمیرت ہوتی ے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی، جہاں اللہ تعالی کی طرف بے لعنت برس ری بود ہاں جانے کا یو چھتے ہی کیوں ہیں؟ آج کامسلمان ایساؤھید، ایسا بے شرم،ابیائے غیرت،ابیااللہ کا نافر مان کہ نافر مانی کی بات یو چھتے ہوئے شرمنیس آتی ہے شری ہے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی ہوں گی تو کیا ہم اس تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملتاہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں الله كي لعنت برتي بلعنت العنت والى جلَّه يرجا كيس كرتو ملعون تفهر ، ونياميس بهي طرح طرح كے مذاب ميں پسيس كے اور آخرت كاجبتم تو ہے ؟

ولعذاب الأخرة اكبر

آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب میددیتے ہیں کہ پھروہ ناراض

ہوجا کیں گے۔ کبھی میں یہ بھی ہوچی لیٹا ہول کہ دہ ناراش ہوجا کیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے میں کہ چکھ بھی میں۔ پہلو میں ہوگا تو ایسے ہی خواہ تو او بھائی کی رضا کو اللہ کی رضا مقدم رکھنا حالال کہ کچھ کی ٹیمیں، ایسے ہی میں وہ ناراض شدہو، ناراض شدہو، اللہ میں

ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اتنى موثى سى بات عقل مين نبيس آتى كه اگروه تيرا بھائى سے تو كيا تو اس كا بھائى نہیں؟ سوچیں ذراخوب سوچیں وہ بدمعاش جہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھا کی ے تھے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو بھی تو اس کا بعد ٹی ہے، اس کا اگر تھے برحل ہے تو تیرااس برحق نہیں؟ وہ اگر کچھے تھیج کرلعت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے،جہم کی طرف تھیجنے کرلے جانا چاہتا ہے تو کیاا ہے جت کی طرف لے جانا تیرا حق نمبیں؟ وواگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدھر چلا گیا؟ تیری عقل نے کیوں جوانبیں دیا؟ کیا تو نہیں کہ سکتا کہ میں تیرا بھائی ہوں تنہیں اگراللہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کریکتے ہو۔ جا ہے تو پیرکہ یہ بھائی ہے کیے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، ندمیری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات ،مرضی میرے اللہ کی جس کے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ے،میری تیری بات چھوڑ ویجے۔ دوس ے درجے میں اگرمیری تیری باتیں میں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ کیے طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت برعمل کی مجیہ ہے جھے سے ناراض ہور باہے تو میں بھی تو تیری بدا عالیوں سے بے زار ہوں۔اور وہ شیطان کا بندہ منہیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش كرنے كے ليے تحقيم ناراض كروں يہ مجھ سے نہيں ہوتا، تيرى خاطر ميں شيطان كى بیروی چھوڑ و بتا ہوں ، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گر چونکہ تو میر ابھائی ہے اس لے تیری خاطر جھوز ویتا ہوں۔ وہ جھوڑنے کو تیار نہیں، شیطان کے بندے اپنے بھائی

کی خاطرشیطانی کام چھوڑنے پر تیارٹیمن قو جےاللہ تعالیٰ نے ہمایت دے دی وہ بھائی کی خاطر الند کو کیوں ٹارائش کرتا ہے؟ بات پکچ تھے میں آئی؟ ایک باراستغفار پڑھ لیجے تو بات جلدی تھے میں آ جائے گی، سب لوگ استغفار پڑھ لیس۔ گھر لوٹا دوں؟ تھے میں خطر در بتا ہے کہ بات بھیچے ٹیس آئر بھیچ تو روگ پچر بار مارکیوں نو تھیچے ہیں؟

# مسلمانو! ہوش میں آؤ:

" آپ کہ دیجے کہ اگر تہارے یا ہا اور تہارے بیٹے اور تہارے بیمائی اور تہاری پیمیاں اور وہ تہارا کتبداور وہ ملک کرانے میں اور وہ تجارت جس میں نگائی شدہونے کا تم کو اندیشہ بوارووہ کھر جن کو تم پیشر کرتے ہوتم کو اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ ٹیل جہاد کرنے سے زیادہ پیارے بول قو تم منتظر رہو بیمال تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بیچی ویں اور اللہ تعالی ہے تھی کرنے والے اوگوں کو ان کے تقدود تک ٹیمیں بیٹیا تا۔" اعلان ہور باہے اعلان فرماد یکے اعلان کیجے اعلان، ارے جہاد سے جانیں پڑرانے والو! مختلف بہانے بنابنا کر جہادہے بھاگنے والوین لو! یہو وقر آن ہے جسے مڑھ یزه کرخوانیاں کرواکر لڈو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔فرمادیجے کہ اگرتمہارے ہیے، تمباری اولاد، تمبارے ابا، تمباری امال، تمباری بیوبان، تمبارے بھائی، تمباری تجارتیں ،تمہارے محلات ،سونے جاندی کے وقیر جو پکھے جع کر رکھا ہے جب اللہ ہے زیادہ محبوب ہوجا کمیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے اور جہاد کرنے ہے زیادہ ان چِرُول كَي أَكْرِ بُولَةٍ: فَتَسَوَبُ صُواً، فَتَوَيَّقُواً انْظَارِكُرو، انْظَارِكُرو، كُون كهدر باسي؟ الله كهدر باسه انظار كرو : حَسْنَى يَالْتِي اللَّهُ مِاهُوهِ اللَّد جب لائعَ كَاعِدَ اب تَوْ يُحرِبُهُو كَ كَد اگرہم میلےسدھر گئے ہوتے تواجھا ہوتالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہلت نہیں ملے گَ: فَعَرَبَّصُوا حَتِي مَاتِينَ اللّهُ مَاهُومِ انْظَارِكُودِيّ كُداللّهُ كَاعْدَابَ آجائهُ سَلِير کا انظار کررہے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکز آ گئے اب یہاں آ کر بھی آ تکھیں نہیں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں چلے جاتے ؟ جن لوگوں کوابھی تک جہاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں، وہاں ہے تو ؤم دیا کر بھاگے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کرکے آئے، جائداد س بھی، بیٹمال بھی، میویاں بھی، سب کچھ قربان کرکے آئے اور یہاں آگر اللہ کی نافر مانی سملے ہے زیادہ كرتے ہو؟ كچھ ہوٹى نبيں! كچھ ہوٹى نبيں! گنا ہوں ميں مست ہورہے ہیں: فَإِذًا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دو و کرنے والے ایمان کے دو کے کرنے والے جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ اندگی راہ میں جہاد کے لیے نگلود ٹن تم پر قوٹ پڑا ہے، اند کے لیے ہوئی میں آؤ کہ آنکھیں کھولو و واق گر کرو ایے القہ امانہ جہاد ٹیس وفائل کے وفائل کرو، اپنی جانوں کا دفائل کرو، چب یک جاتا ہے تو بجھیل کیشکۃ النگسی، ارٹیس ٹیس اجمو تر میا کس گ۔ارے او جادی میں تمہم مراق کیا تو ہے کہ بھی تجی تیری میں میں رہے گا پیشہ زندہ ہیں رہے گا پیشہ زندہ ہیں رہے گا و سیسمعلوم یہ ہوتی تو قرآن ہے جباد کی سامدی آج کا دسیا ہے ہوتی تو قرآن ہے جباد قرآن ہے بارک کی طاقت کا فرسالیہ ہے ہوں وہ نیا لرک قرآن ہے کہا تھی کا طرف ہے بیاد مدند ہوتا تو اس اللہ کا فاروائی ہیں گال میں گال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوت کی میں اللہ میں ہوت کو بدل فرارہ بوان ہے ماروائی ہائیں کی میں میں ہوت کی میں ہوت کی ہوت کی میں ہوت کو برائر اللہ کے اور میں ہمیں ہوت کی میں ہوت کی میں کہ میں ہوت کی میں ہوت کو میں ہمیں ہوت کی میں ہوت کی میں ہوت کی ہوت کی میں ہمیں ہوت کی میں ہمیں ہوت کی ہوت کی میں ہمیں ہوت کی ہمیں ہمیں ہوت کی ہوت کی

وصل اللهم وبارك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وضحبه اجمعين والحمدة رب العلمين



وتحظ

فقة العَصْرة يَعْظمَ خَطْرَاقَة سِمِّ مِقْ**ي رِثْ** يُداْ حِدْمُنَا رَمُّالِيَّة لِل

ناشر

كِتَاكِبُهُونَ

نَافِطْهِمْ آبَادِنْ 2 سكرايق ٢٥٩٠٠

وعظانقة 90:1: شكرنعمت حائع مسجد دارالان والارشاد نأهم آباد كراتي 18: (Ex. بتارخ: ١٥٠ مريخالاول١٠٠١ج يوقت: 🖘 بعدند زعصر تان عظيم مجلد: ﴿ شعبان ١٣٢٥ جَج مطع:۵۰ حمان پرونگاهایش فون: ۹۱-۳۲۳-۲۱ كَتَاتَ كَهُ وَمُ الْمُ آلِوْمِهِ مَرَاتِي ١٠٥٠٠ 10:/t فول: ۲۱-۹۹۰۳۳۱۱ فيكس: ۱۲-۹۹۳۳۸۲-

النااخاام

وعظ

شكرنعمه

(۲۰ریخالاول۴۰۰۱ج)

میوه فاحضرت اقد می رحمه الله تعالی کی نظر إصلاح میمیس گزارا جاسکااس لیے اس میں کو کی تقص نظر آسے تو اے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمْدُلِلَهِ نَحْدُلُو وَنَسْتَعَيْثُهُ وَنَسْتَعَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفَيسَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْسَالِكُ مَنْ يُهْذِهِ اللَّهُ فَلاَمُ مَصِدُلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَكُ وَنَشْهَدُانُ لِاَ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَةُ لاَشْدِيكَ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولًا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لَهُ وَصَعْبِهَ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولًا صَلَّى

أَمُّا يَهُدُ قَاعُونُ فِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَلَ الوُّجِيْمِ. بِسُمَّ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّجِئِج. لَيْنَ صَحَرَّتُمَ آوَزِيدَ أَشَّكُمُ وقال تعالى فَمُ تَشْسَلُنُ يَوْمَنِذِ عَنِ النَّجِيْمِه

برمقام مقام شكر:

انسان سوچنا بی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذرای عقل ہوذرای عقل تو

موہ بے ، فود اگر کرے کہ اللہ کے گئے احسانات میں ، کیما کرم ہے ، کئی تعتیں ہیں۔ مقیقت یہ ہے کہ و کامل مقام جرہے بی ٹیس ، ہرمقام مقام شکر ہی ہے۔ یہ تو انسان کی ناشکری ، ناقد ری ، ہے ممتی اور ہوں کی ہاہے ہا گروویہ مجھے کہ اس کے پاس تعیش ٹیس وہ مبرکر رہا ہے۔ دیا مصام ہر کا مقام کوئی ہے می ٹیس۔ انسان جس صالت میں مجی ہو، اللہ تعالیٰ کے اصافات استے جس کہ انسان کی طرح بھی ان کا شکراوا ڈیس کرسکتا اللہ تعالیٰ کے اصافات استے جس کہ انسان کی طرح بھی ان کا شکراوا ڈیس کرسکتا

نہیں ہوتا ادائے حق نعمت کچھے نہیں ہوتا

اگر چہ دل ہے وقف تجدؤ شکرانہ برسوں سے

سرقو ہو، کرتا ہی ہے گرجس میں صلاحیت ہواں کا دل بھی بجدہ کرتا ہے بلا ہر وقت ہجدہ شکر کے لیے وقت ہوکر اپنے میں حقیق مشم حقیق کے سامنے ہجکار بتا ہے دنیا میں ہر مقام شکر کا مثام ہے، مہر کا اجراؤ اللہ قبالی ایسے ہی منت میں عطاء فر مادسے ہیں بندے گی ہے، جملی کے چیز انظر وردد درحقیقت مقام مہر تو ہے گئیں۔ دنیا کا کو کی فروالیا فیس جملی یا اللہ قبالی کے ہے مدد حسانے فیتیں نے بول:

وَالنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْلُواْ بِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ تَخْفَارُه (٣٠-٣٣)

''الله تعانی نے شہیں ہراس چیز ہے حسب تکمت ومسلحت حصد دیا جوتم زبان یا حال ہے جاہتے تھے۔''

یعنی زبان ہے سوال کے بغیر ہی تمبارے حال کے مطابق تمباری ضرورت کی چ<u>نے م</u>عمبیں عطاء کیں <sub>۔۔</sub>

> ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو نا *گفتهٔ* ما می شنود

اگر الله كي نعتو ل و گننا چا به وتو نهين شار نبيل كر يخته ، بلاشبهه انسان بردا ظالم بردا

فبرست میں داخل فرمالیتے ہیں۔

ناشرا ہے۔ فعالم ہے مراد ہے نافر مان کہ وہ اپنے نفس پڑٹلم کرتا ہے، فناہر ہے کہ اس ہے بوا فعالم کون ہوسکتا ہے؟

بدانسان بزاناشکراہے، بڑا ظالم ہے،اپنفس برظلم کررہاہے،نعتوں کا اقرارنہیں کرتا ہنعمتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہ تو زبان ہے شکر اداء وکرتا ہے نہ بی مُمل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیداور لام جواب قتم، حار تاکدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور تھم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ بردا ظالم ہے، بردای ناشکراے تجرط کے لُومُ ق مالغه کاصیغه اور تکفه در مجمی ممالغه کاصیغه یعنی به چیونا ساناشکر آنبین بلکه بهت برا ناشکرا ہے۔(حاضرین میں ہے کی کو جمائی آئی تواس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھااس پر حضرت اقدیں نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں پہلے تو رو کئے کی کوشش کیا کریں ندر کے تو ہائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ بیہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی جا ہے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کردیا۔ جب بحیر چھوٹا ہوتو جیسے ہی جمائی لے اس کے منہ پر ہاتھور کھو یں کہیں ہاتھوا لیے ندر کھیے گا کہ اس کا دم بی گھٹ جائے ۔ بجد کا مندتو چھوٹا ساہوتا ہے بس ایک أنگلی رکھ دی کافی ہے پھر چیے جیسے بچہ بزاہوگا اور و دہزوں کو اں طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ مجھ جائے گا کہ بیضروری کام ہے ووکس کے کیے بغیر خود بخو د کرنے لگے گا۔ جو کام آب کے والدین کو کرنے جاہیے تھے وہ کام میں کر رہا ہوں خاص طور پر دوکاموں کی ہوایت ایک بدکہ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بدکہ نماز میں ہاتھونہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انہیں نماز سکھا کنی توسب ہے پہلے یہ بتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگز نہ ہلا کیں۔ بات بہ ہور بی تھی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں بیتو اللہ تعالی کی رحت ہے کہ اگر کوئی بندہ پیمجھتا ہے کہ وہ صبر کررہا ہے تو اس کے گمان کے مطابق اے صابرین کی

### شاكردل كى علامت:

سب برداش بید کرد به آرایشتالی کا فربانی چورد دید درامل شکرتو دل کا جوتا ہاورول شاکر بیا نیس اس کا طامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب وال ب کر اس زبان ہے کہتے رہی الحمد مذالہ الحمد شد الشر بے اس کے طامت شیقی ہے بھی گنا، چوٹ جا کی زبان کرما تھ ساتھ لیورام میشکر گزارین جائے۔

### افسادتكم النعمناء منى ثلثة

## يـدى ولسـانـى والـضمير المحجبا

شاعر بادشاہ کے کتا ہے کہ آپ کے بھی پر اسٹ احسان میں کدان کی دجہ ہے
آپ میری تمن چیز ول کے الک بان گئے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں آپ کی خدمت
واطاعت میں گئے رہتے ہیں اور میری زبان کے الک تحی آپ الک بن کئے وہ مجی آپ
می کم تعریف میں ہروقت آر دی ہے، میروقت آپ کے ذکرے دطب اللمان رہتا
ہوں اور سے بری بات یک سیٹے میں چھیا ہوال گئی آپ کی کا بڑگیا

ں بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو زخمی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو شاماش او تیم الگان! کیا خوب نشانہ ہے

یااللہ! اپنی رحمت ہے۔ کے قلوب کے ساتھ اپنی مجت کا کئی معاملہ فرمادے ع شابات اور تیم انگن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فائی خلوق کے بارد میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوٹر ید لیااس میں غیر کا کوئی وسرسٹیس تا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نمیں مدول قربرا اس جمانی ووگیا ہے

> حدثوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كمسا تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

''میرے مجوب! میرے دل کو پکڑنے چراہے چیر کرخوب اُلٹ پلٹ کر و کچی، تخیے اس میں تیرے موا پکھٹیس شاگا، بھی پراورزیادہ سے زیادہ توجہ

مر-یہ ہے مجت، اللہ کی ممبت التی پیدا ہوجائے۔ دل کے خیالات ، رجحانات ، تمنا کمیں ساری کی ساری بر معرف ای کی طرف متوجد ہیں :

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِيُ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِيُ وَهَوَائِ فَيْمَا كِحِبُّ وَتَرْصِي

جس دل شی الله کا محبت آنجاتی ہے اس کا بیامال ہوتا ہے کہ یا اللہ: ہمرے ول کے دساوں بھر ہے دل کے خیالات کیا ہوں؟ خدفیتنگ وَ فِر کُورک کب بس تیرے می خیالات آئے رہیں تیرافوف اور تیراؤ کر بہاں کے موااس دل میں پکھیند ہے۔ اللہ کے فوف کا بیہ مطلب میش کہ اللہ تعالی معاد اللہ: کو کُول کی چیز میں جن ہے وراجائے معیما کہ طالم جار ہا دشاہ ہے وہ راجا تا ہے، اللہ ہے ڈرنا پول مجس ، اس ہے وارخ کی مطابعہ ہے وہ کہ کی مسابقہ ہے اللہ ہے وہ کہ کی مسابقہ ہے اللہ ہے اللہ ہے وہ کہ کہ کہ کہ ہے کہ اس کا دل میں اللہ تعالی کی مجت بھتی براخی جائے گی اس کا ذرائی پڑھا جائے گا کہ کیل مجب باراش خوف جزائے مجرب کی ناراشن کا۔

وَاجُعَلُ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيُمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں، میری مختنیں ساری کی ساری ای بیس رہیں کہ تو راہنی ہوجائے۔انڈ بقالی سب سے حق میں ہوڈ عاد قبول فرمائمیں۔

# شدت مرض میں غلبہ شکر

معزت مفتى محرشفيع صاحب رحمد الله تعالى في معزت مولا ناسيدا مغرسين صاحب

رحرافہ تعالی کا ایک قصہ بیان فر مایا مصرت موانا نامیدامفرخسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت متنی محرشفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذیتھے۔ وارافطوم و بوبند میں بہت او نچے درسے کے استاذا اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آئیں ایک بار تفارہو گیا، حشرت مفتی محرشتی صاحب ان کی ممادت کے لیے تشریف ہے کے لاجھا:

و حضرت کیسے مزاج میں؟' فرمایا:

"الحمدللة! كان سح بين، الحمدللة! آكد سح ب، الحمدللة! زبان سح ب، مندلة! باتي سح بين، الحمدللة! بإذان من تكليف بين، الحمدللة! مريش ورد .

يں۔'' شير ترک مور لورون

مواج جو بتانا شروع کیا قوایک ایک مفتور الکمد نشدا اور جو بتانی آنگلیفت تجی اس کاد کرنگ ندگیا۔ جب دل شاکرین جاتا ہے تو اسے تو برطرف فعتیں ہی فعتین آخر آئی میں بقاہر اگر کوئی آنگلیف تھی ہوئی ہے تو اوج تحتا ہے کہ برے رب کی طرف ہے جو تھی۔ معاملہ ہے اس میں میری بھتری ہے ابتدا و معصیت برچھی شمر ادا و امرات ہے۔ حضرت مم

> رضی اللہ تعالیٰ عنفرہ تے ہیں: ''جب انسان پر کوئی مصیب آئے تواس پر ٹین شکر واجب ہیں:

الحمد لذا كه بيم صيب د نيوى بدين نيس، د ني كوكوني نقصان نيس بېنچا۔

 الحمدافد! چھوٹی مصیب بری مصیب نیم ۔ دنیا میں بری ہے۔ بری مصیبتیں ہیں۔

(الله الله تعالى في مصيب رميري توفيق عظاء فرمائي جزع وفزع المحدود الله تعالى جزع وفزع المحدود الله تعالى المرح

المدللة خير موكئ:

''الحمد لله خير جو گني۔''

ا کے شخص کا جوان بٹا فوت ہو گما تو انہوں نے حب معمول وہی جواب و مالحمد للہ! خیر ہوگئی، اے بہت عصد آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ انہیں کوئی زیروست جوٹ لگا کر یوچیوں گا کیا حال ہے؟ کچرد میصوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیماتیوں کے دستور کے مطابق قضاء حاجت کے لیے گاؤں ہے باہر حاتے تھے۔ اس خض کوان کے باہر جانے کا وقت اور راستہ معلوم تھا۔ لاٹھی لے کراس راہتے میں کسی جھاڑی کی اوٹ میں حیب کر میٹھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں کے تو ایکٹی مارکر پوچیوں گا۔ ادھر اللہ تعالٰی کی رحمت نے بول دھگیری فرمائی کہ ان کے کمرے کے دروازے کی او نیجائی آم تھی جس میں ہے سرجھ کا کر گزرنا پڑتا تھا۔اس روز ہا ہر نکلنے سگے تو مرجعانے كا خيال ندر با، الله تعالى نے اپنى حكمت دكھانے كے ليے سرجھكانے سے غفلت طاری فرمادی، سر چوکھٹ سے نکرا گیا، زخم ہوگیا، گھر ہی میں اجابت سے فارغ ہوئے ،سر پر ٹی باندھی۔ادھ و فمخص انتظار کرکے مابوں ہوگیا توان کے گھر پہنجاد یکھا کہ سر بن بندھی ہوئی ہے، بوجیا کہ کہا ہوا؟ انہوں نےحسب معمول وی جواب دیا: ''الحمد ہلند! خیر ہوگئی یہ''اس نے ول میں کہا کہ خیر ہی ہوگئی ورنہ میں خیر بنا تا۔اللہ تعالیٰ کی ر رحمت جوبصورت زحمت ظاہر بھو گی اس میں کئی فاکدے ہیں:

- 🛈 الله تعالى نے ان بزرگ وجھوٹی چوٹ لگا کر بوی چوٹ سے بچالیا۔
  - 🕝 ای شخص کو بہت بڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگر دو گخص این مقصد شدی کا میاب بوجا تا توان بزرگ کے قلب میں رخیش پیدا بوتی مجرا کرید معاف خدی کی فرزیاد اندائیا اندائی اسے معاف خدار بات 3 زیاا در آخرے میں کو کی عذاب اس مصلافر باتے۔
- 🕜 وین دارلوگ بلکه به دین بھی جنہیں ہزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہےوہ

سب اس کے دشمن ہوجاتے اور اے تکلیف پہنچانے میں کوئی سرند چھوڑتے کچھ امیر نہیں کے قبل بی کردیتے۔

### حضرت بوسف عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت بوسف عبيدالسلام بركتنے بڑے بڑے مصائب آئے:

کیمین می میں بھائیوں نے لے جا کر کئویں میں مچینک دیاا نداز ولگا کی کہ کم
 سی بچے کوکٹویں میں مچینک دیاجائے تا اور کریا گزرے گی۔

یں۔ ﴿ کو ہِ سے نکالنے والوں نے بازار میں لے جا کر فروفت کردیا۔ مصرف پی زادے بلکہ فروجمی می بنے والے تھے اور نی نبوت لئے سے پہلے ولی جوتا ہے،

والدین نے بڑے نازونعم ہے پالاقعا۔ ④ اس برگزیدہ بستی کو خلام بنالیا گما، خلاموں کی زندگی حیوانوں ہے بھی بدتر

ن ان برريده ن وعدام جانيا جامعا ون ن دعن يونون سے ن بوتی ہوتا ہے۔ ہوتی ہے۔

🕜 ابا کی جدائی کاصد مه۔

 ان سب معیتوں ہے بڑی مصیب زیخا کی جس ہے دنیا و آخرت دونوں تناه ہونے کا خطرہ۔

🕥 کنی سال جیل میں رہے کی مصیب ۔

حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے نیچنے کے لیے چھ کام کیے:

بہائش وشیطان کے شرہے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔
 اللہ تعالی کے احسانات اوراس کی شمان تربیت کا مراقبہ کیا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ۖ ٱخْسَنَ مَكُواى \* إِنَّهُ لَايُقُلِحُ الظَّلِمُونَ o وَلَقَدُ

هَنْتُ بِهِ \* وَهُمْ بِهَا لَوْلاً أَنْ زَابُوهَانَ زَبَهِ \* (۱۳-۲۳۳) ایے حمن کوناراض کردوں پریخی ٹیس بوسکا، پچھ بھی ہوجائے ہیں اس ما لک کوبھی ناراض فیس کر سکار سب ہے جگیا بات یہ ہو ہی ای لیے قربتایا بات براہ ہے اقبال کا کا سب ہے جگیا ہے ہو ہی ای لیے قربتایا بات براہ ہے اقبال کا کا سب اور مراقب کا کرنا ہے اور کی براہ اللہ بیاتا ہے گئے گئے ، ہے اور فیر مراقب کی بھر ایس افراد کی مراقب کی بھر ایس افراد کی مراقب کی دھیم ہیں آور گئے ہے ہیں ، گدھوں کے لیے اگر کی کے دل میں افراد کا فیر کے مراقب کی دھیم ہیں آتھ کی دھیم ہیں تا کہ دو اور بھر کی سافر تعالیٰ کے مراقب کی دھیم ہیں گئے ہیں ، گدھوں کے لیے اگر کی کے دل میں افراد کا فیر ہے کہ اور کی مراقب کی گئے ہیں ، گدھوں کے لیے اگر کی کے دل میں افراد کا فیر ہے کہ کا طرف کی مراقب کا سمال اس کے لیے تو بزاروں بہت کے سال کی گاظر نے کہ کا میں کا کہ کی اظام مالک کی رافظ ہیں کی اظام مالک کی رافظ کی اظام الک کی اظراف کے بھر کا کے ایک گؤاظر ہے گئے ہیں اور واقع کی بھر کی کا سمال اس سے تو کیا گئے دور واقع کی مسلمان اس سے تو کیا دور واقع کی میں گؤائے دور ہے۔ کہ اس کے ایک کی اظراف کے دور وقع کی مسلمان اس سے تو کیا دور واقع کی مسلمان اس سے تو کیا دور واقع کی میں ڈر سے دور تو جہنے ہے گئی گئیں ڈر تا ہو تا ہے دار کیا ہو کہ دور ان کیا تھا کہ دور واقع کیا کہ اس کا کہ کی اظام دیا گئی گئی ڈر تا ہو کہ کیا تھا کہ کیا کہ کی اظام مالک کی رافع کیا تھا کہ کیا گئی کی دور تو تا کہ کا کہ کی اظام مالک کی دور تو کیا کہ کو کیا گئی کی دور تو تا کہ کا کہ کی دور تو تا کہ کیا گئی کی دور تو تا کہ کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر آتی کا مسلمان اس سے تو کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کیا گئی کی دور تا تا کہ کی کھر کی کا کھر کی کھر کی کھر کیا گئی کی کھر کی کو کی کھر کی کھر کیا گئی کی کھر کی کھر کیا گئی کی کھر کی کا کھر کی کھر کیا گئی کھر کی کا کھر کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر

 انتلاء ہے نیچنے کی کوشش کی ادر بھاگ۔ اگر سوچت کو دروازے تو مقتل بیں تو بھاگئے ہے کیا فائدہ ، جتلا ہوجاتے فائی نہ مجتے۔ یہ سوچا کہ جو کر سکتا ہوں وو تو کروں آگے میرا مالک میری مدد کرے گا، وو دہاں ہے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے فور بخو کمل گئے۔

میر تمن مذہبر میں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پر کس، بھر آ بندہ کے لیے حفاظت کی مزید تمن مذہبر میں اختیار کیں:

نجر بحقق کی نادانش ہے بچئے کے لیے بڑی ہے بڑی مشققہ وجاہدہ خدہ پیشانی ہے برداشت کرنے کا عزم خاہر فرمایا در نجانے جبل میں ڈالنے اور ڈسمل کرنے کی دھم کی دل تو محمود بیشقق کی نادائش ہے بچئے کا ذریعہ بنے والی جبل مجرک ہے۔

ں د کا دن کو جوب میں کی نارائی ہے نیچے کا ذریعہ جنے دان میں جوب بوی۔ ① اپنے رب کریم کے سامنے اپنی عاجزی چیش کر کے اس ابتلا مقطعم ہے بیچنے کی ذعا دکی۔

ں۔ (\*) اس تقدر محزانہ بلند بھتی کے ساتھ اپنی ہمت پرنظر رکھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی دعگیری رنظر کھی۔ يُون چِدَ بِيرِي بِوَكُنَّى، آخرى تَن مَدِين كانيان ان آخرى ش ج: قَالَتُ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُنشِينَ فِيهِ وَلَقَدْ وَاوَثَلُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِنَ لَهُ مِنْ فَعَلْ مَا الْمَوْ لُلْسَحَنَّ وَلَيُكُونَا مَنَ الضَّهِ إِنْ ٥ قَالَ رَبِّ السِّجَنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونِينَ آلِيهِ وَإِلَّا تَصُوفَ عَنِى كُيدَ هَمَّ أَصَب اللَّهِنَّ وَاكُنْ مِنَ اللَّهِ لِلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

پھرامتخان میں آتی بری کامیابی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے کمال پرنظر جانے کی بحائے اپنے رب کریم کی رجمت پرنظر رہی:

وَمَآ أَبُرِئُ نَفُسِیْ: إِنَّ السَّفُسَ لَاَمَّارَةٌ 'بِالسُّنَّةِ وِالَّا مَا رَحِمَ رَبِّیُ · إِنَّ رَبَّىُ غَفُورٌ رُجِيْهُمْ (٢٠-٥٣)

پھر جب چیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعدوالدسے طاقات ہوئی آوا آئی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے ایک کا بھی ڈکرٹیمیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گوارے ہیں:

وَقُلُ اَحْسَنَ بِينَ ۚ إِذْ اَتَحْرَجَنِيُ مِنَ البَّسِجُنِ وَجَاءَ بِـكُمْ مِنَ البَلْدُو مِنْ بَعْدِ اَنْ فَرْعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنِ إِخْوِيَى، إِنَّ رَبِّي لَطِيْفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوْ الْغَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (١٣-١٠٠)

کئی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ڈکڑمیں کیا جیل ہے تا کے جائے گی رحمت کا ڈکرٹر ہایا۔ ای طرح اہا ہے فراق کی پر بطائی کا ڈکڑمیں کیا دوبارہ واقات کی نعت کا ڈکرٹر ہا ہا۔

تیسری بات ید کسیس ابا کو بھائیوں سے کچھ فرت پیدانہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی اپنے یے پرشرمندگی ندہواس, رے میں کیا تجیب ادشاد ہے:

نَزَعُ الشُّيُطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي

'' وہ تو شیطان نے کرواد یا تھا بھا ئیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور بھائیوں ہے انقام کننے ماشکایت کرنے کی بحائے انہیں بالکل معاف کردیا

پھرمز بداحیان بہ کیان کے لیے مغفرت کی دُعا بھی کردی: لَا تَفُويْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ \* يَفْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ \* وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ٥

(9r-1r)

حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب علیهالسلام کو مینول کی طرف ہے ایسی سخت اذیت بینجی کہ مینا کی حاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگر سب کو بالکل معاف فرمادیا،اور مزید دُعا ،مغفرت يه بهجي نوازا:

سَوُفَ أَسْتَغُفِرُ لَكُمُ رَبِّي \* إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ ٥ (١٢-٩٩) ایے ہوتے ہیں ٹاکر بندے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كامقام عبديت:

الله تعالى في قرآن مجيد مين حضرت ابراجيم عليه السلام كابقول نقل فرمايات: وَالَّذِي هُ وَ يُسلُّعِمُنِي وَيَسُقِينُ ٥ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشُفِينُ ٥

(A+, 49-11)

''میرااللہ مجھے کھلاتا یلاتا ہے۔''

سباس کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

اگراہے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دیے؟ اس میں برکت کس نے دی؟ خسارے اور نقصان سے بچایا تو کس نے بچایا؟

''اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔''

در حقیقت بنار کی اورخفا دودول الفتر قائی طرف سے بیں مگر حضرت ایرانیم ملیہ السلام سنے بیمال پر میس فر مایا کہ اللہ بھے بنار بھی کرتا ہے اور خفا ، بھی و بتا ہے۔ یہ عمید بہت اوراد ہے کا مقام ہے کہ بناری کو اپنی طرف منسوب کررہ ہیں، اور خفا ماکواللہ قعل کی طرف شکر کی دورے ول میں اوب پر ماہو جاتا ہے۔

### نعمتوں كاسوال ہوگا:

حشرت نمر منی اند تعالی عندا کیے بار چند دفتا ، کے ساتھ کیس آخریف لے جار ہے تھے۔ داستے میں ایک خنس پر گزر ہوا جو ہم ادا ادرحاء گزانا تھا اور جذا م کی ویہ ہے اس کی کھال بھی فراب ہوری تھی۔ حشرت عمر رضی اند تعالی عند وہاں زک کے اور فرمایا کہ قرآن جمد میں اند تعالی ارشاد فرباتے ہیں:

#### ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥ (١٠٢- ٨)

جب ہورے ہاں چیشی ہوگی قو ہم نعمتوں کے بارہ میں پوچیس کے کر نعتوں کا کیا شمراداء کیا؟ گیر بات دل میں آتا رکیس کہ نعتوں کاشکریہ ہے کہ مشتم کی جمس کی نافر مانی مجھوڑ و کا جائے ہے۔

ری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے رفقاء ہے پو چھا کہ کیا اس شخص ہے بھی نعمتوں

کے بارے میں موال ہوگا ؟ ساتیوں نے فوش کیا کداں ہے چارے کے پاس ہے بی کیا، مال و مصب و فیرو تو رہ الگ اس کے پاس قر دیکھنے، متن اور بولئے تنک کی صلاحتیں خیس تنکی کہ اس کی کھال تک گلی مزی ہے۔ کیا اس سے بھی موال ہوگا ؟ هنرت محرر شی الفدتھا لی عد نے فرمایا کہ بال اس سے بھی موال ہوگا میڈیس و کچھے کداس کے کھانے، پینے اور ان کی نگائی کے واسے اللہ تعالیٰ نے بندئیس کیے وہ بھی میں۔ میہ تو آپ نے ایک مثل ایران فی رادی ور دیم کے اندر کھنے اعضاء ہیں۔

و نیابیں انسان کیسی بی حالت میں ہووہ مفام صرفہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ

تعالیٰ کے احسانات،اس کی نعتیں بہت زیادہ ہیں۔انسان کیے کہد دیتاہے کہ اس کے یاس رفعت نہیں ، رفعت نہیں ۔اتنے بڑے بحن کے احسانات کا اٹکار کرتے ہوئے ذرا

مجى توشرمنيس آتى ،احسانات كويفهتو لوئيس سويح مصيب كوسويح بير.

جب الله تعالیٰ کے احسانات کاشکر دل میں اُتر جاتا ہے تو پھر وہ کسی مصیبت میں یریشان نہیں ہوتا وہ تو خوش ہی رہتا ہے اور جب کوئی مصیب یہ آتی ہے تو وہ مجھتا ہے کہ اں میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اے مصیب میں بھی لذت محسوں ہوتی ہے 🔔

> ہمرم جومصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم دیتا ہے تمل کوئی میٹھا مرے ول میں

روتے ہوئے اک باری بنس دیتا ہوں محذوب آ حاتا ہے وو شوخ جو ہنتا مرے دل میں

ایک مت تک میں بدکہتا تھا کہ میں بیشعردوس کے لیے پر هتا ہوں ،اینے لیے تجھی نہیں پڑھتا بہت ڈرتا ہوں اس لیے کہ مجھ برتو اللہ نے کبھی کوئی مصیبت ڈالی ہی نہیں، پھولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہرآ بندہ لحد گزشتہ ہے بہتر بنادے۔ میں بہشعر مڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب القد تعالی نے ول

میں ڈال دیاوہ مید کہ دوسروں کےمصائب سُن سُن کرد نیایر بیٹان ہوری ہے، ڈر رہی ہے گریل دوسرول کے مصائب کے بارہ میں سُن کربھی پریشان نہیں ہوتا ہے

مجھے باس کیوں ہو کہ وہ دل میں بیٹھے برابر تنلی دیے جارہے ہیں

کیا جب مجھی ماد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرالی چیز ہے کہاس کاموقع ہرحالت میں اور ہروقت میں ہوتا ہے، دوسری چزیں جو ہیں بھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا ، اور بھی وقت ان کاختم ہوجا تا ے، خاص طور برم نے ہے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، گرشکرالیں چیز ہے کہ ہر آن میں ہر حالت میں شکراداءکرے کاموقع موجودے:

وَبَشِر الصِّبويُنَ ٥ الَّذِينَ إِذَّا اَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ " قَالُوٓ ا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ (٢-١٥٥،١٥٥)

كسى تكليف مين ،كسي مصيبت مين ،كسي مرض مين ، مالي حافي نقصان مين صبر تجييج! یہ جومبر کا حکم ہے وہ تو صرف اجر دل نے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بنایر ہے کہ صبر کروور نہ حقیقت یہ ہے اگر غور ہے دیکھا جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شرى ب،مسيبت مين بهي مقام مېرنبين،مقام شكرب-

حتیقت میں تو یوں ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جتنے بھی حالات گزرے ہیں، اللہ تعالی نے اگر کبھی کسی تکلیف میں ہا آ ز مائش میں مبتلا کردیا تو وہ بھی درحقیقت مقام صبر کی بجائے مقام شکر ہے، ہوی مصیتوں سے بحالیا، بوی تکلیفوں سے بحالیا۔

### اہل جنت کا آخری کلمہ:

دنیامی تو ہرحالت مقام شکرے ہی ،اور جنت میں جانے کے بعدو ہاں بھی بید ہے گا: وَاخِرُدَعُواهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ۞ (١٠-١٠)

اہل جنت آپس میں ہاتیں کرتے کرتے پھر جہاں کوئی ہات فتم ہوئی والجے دَعُواهُمُهُ أَن الْسَحَـمُدُ لِلْهِ وَبَ الْعَلَمِينُ o بَحِرِ بِاتَوْل مِسْ ثَرُوعَ بُول كَ، باتَس كرت كرت بجرجب بات فتم موكاتوا والجسر وغوافه أن المتحدث للله رَبّ الْعِلْمِينَ ٥ مزاي آ جائے گا جب وہاں جا کمیں گےان شاءاللہ تعالیٰ۔ جنت کی کیفیات کو، حالات کو بغیتوں کوسو جا کریں ،اتنا سوچے کہ یوں معلوم ہونے لگے کہ پہنچ ہی گئے۔ جنت کی منمتوں کوسوینے سے رغبت برحتی ہے، جتنی رغبت بزھے گی اُسی حد تک اطاعت کی توفق بزھے گی اور گناہوں ہے بیچنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرالی چیز ہے کہ

د نیا بیش بھی ہر حالت میں اور یہاں ہے گزرنے کے بعد جت میں بھی بیے عوادت ختم نمیں ہوگی بکسب سے بڑی بات بھی ہوگی ہوا بھر دُعُوالا اُن السُنح ملڈ اللّٰہ و تِ اللّٰمَه لَائِمِينَ ہِنَّ ہِ جندہ والی محاومہ اللّٰم بھی ہے شورخ کرد بیجے تو ان شا ماللہ اتفاقی اس کا تمر و بیر ہوگا کہ بیشکر و نیا میں جب اوا مرکنے کی اُقدیش ہوجائے گی تو وہی چر جند بھی بھی اللہ تعالیٰ مطافر اور کے۔

### ایمان سب سے برای نعت:

۔ اگر کسی مرض میں مبتلا ہو، یا مال تنگی ہوتو مجھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق ہے زیادہ وے رکھا ہے اللہ تعالی نے ، و نیاوی نعمتوں کوسوچتار ہے۔ اس ہے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعت ہے، ایمان کی نعت سب نعتوں سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں بزی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتا ہی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں پرتو پھر بھی بھی انسان الحمد ملّہ! كهه بى ليتا بي لين ايمان كي نعت يرجهي خيال نبيس جاتا كه بينعت كسي نبيس بلكه الله تعالى کا کرم ہے۔ پہلی بات تو یہ سوچی جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار کے گھر میں پیدا کرد ہے ، کسی میسائی، بیودی، سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کردیتے، تو کیا بھارا بیا ختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدانبیں ہوں گے بھی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے بحض ان کا كرم واحسان ہے كەمىلمان كے گھر ميں بيدا كيا تو پيدائشي مسلمان ہوگئے۔ دنیا میں و یکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں،مجھی کبھارکہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلال مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غور دخوض ، تفکر وقد بر، ولاكل كوكام مين لا نا، اس كے لحاظ سے ايمان اختيار كرنا، يه بالكل ايسانا در ہےك کا بعدم ہے، پھرا گرانمیں توفیق ہومجھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دھکیری فرمائی ورندا گرانلہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا،ا ہے کہاں ہے بیتو نیتی ہوتی ،توامیان پرشکراداء کیجیے کداللہ تعالیٰ نے ا بیمان کی دولت عطا فر مائی اوراتی آسائی سے بید دولت عطا مفرمادی که پیدا ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوگیا مسلمان توروز اول ہے چھی تھے جب کہدیا:

أَلَسُتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَلَى (٤-١٤٢)

تو جب ہی ہےاللہ تعالیٰ نےمسلمان بنالیاای وقت سےاب اُن کا کرم رہے کہ بعض ارواع کوجیج دیا کفار میں گرہمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطا یفر ہا دی تھی اس کی حفاظت فر ہائی، اے ضائع نہیں ہونے دیا،مسلمان کے گھر میں بیدافر مایا، جہاں تک ہورااختیار نہیں تھااس وقت تک القد تعالیٰ نے حفاظت فرمائی جب تک نابالغ رہے تو اختیار کے باوجود بھی زبردتی اسلام سے چمنائے رکھا، نابالغ اگر کفر به کلمه یک دے مایہ کہددے کہ میں کا فر ہوگیاد وسرا ندہب اختیار کرلیا مگراس کے والد من مسلمان میں تو اللہ تعالی زبروی اسلام سے چمناتے میں۔ہم نے کتے کے گئے میں بٹاؤال دیاہے جہاں بھی بھا گتا رہے یہ بھارا ہی ہے، زبردی اپنا بنایا، بیان کا کیبا کرم ہےاوراگر بالغ ہوکربھی بغاوت کرتا ہےتو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی اگر اب بھی بھاگ رہے ہوتو جاؤجہم میں، پھراس ہے دیشگیری اور کرم امتد تعالیٰ کافتم ہوجا تا ے۔کیااحیان ہےاللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں بی زبردتی مسلمان بنادیا، پھر پیدا ہوئے تک جب ہمارا اختیار نہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک پچے تھوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے، تو بھی مسلمان بنائے رکھا، الیا چکادیا کہ کھرینے ہے بھی نہ ہے جھن اُن کا ترم ہے، اُن کا احسان ہے۔ نعت ا بمان کے بارے میں بہت موج جائے تا کرا بمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ا بمان ير ہو، ترتی خواوکو کی جاہے یانہ جاہے اٹنا تو سب کہتے ہی ہیں کہ خاتمہ ایمان بر ہو، ترتی تو مسلمان نہیں جاہے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ جھتے ہیں کہ ایمان میں اگر تر تی ہوگی تو گناہ چیوڑنے بڑیں گے بغیر گناہ چیوڑے تر قی ہوگی نہیں اور گناہ چیوڑنے کا اراد دنہیں ·

ال لیل کی تھی ہیں کہ ترتی نہ ہورتی تق و نیاش ہوتی رہے، البند اس پرسسکیس گے کہ خاتسرالیان پر ہوجیہا بھی ہوگرا ایمان پر ہو یہ سب کا خیال ہوتا ہے اوا ایسانٹر کیوں نشاستعال کیا جائے کہ ترق بھی ہوتی رہے اور خاتش برای کردوز ادائیں، سب سے پہلے کی نعمت کا استحفار کرکے اکھروند کہا جائے سات بارائ پر دوز ادائیں، سب سے پہلے نعمت ایمان اس کے بعدد در کرفتیں، اسے اپنے وظیفے میں وافل کر لیجے:

ت ایمان آن کے بھدومری سین اسے اپ وسیے ساود اس کر بینے: لینن **شکرونم کا درند نکٹم ( ۱**۵–۷ ) جس نعت پرشکرادا ،کرو گے میں اس فیت میں ضرورز باد تی کروں گا داستے بڑے

حاکم ، استے برے قادر استے برے نقار اور تم اُفکار فرمارے ہیں، لام تاکیہ جو ہے وہ جوابیتم ہواکرتا ہے، لام تاکید ہے، نون تقیلہ ہے، تم یہال کو دف ہے، تو تشمیس اُفعائق کرتا کیووں کے ساتھ ضرور بالضرور، مگر آن کے مسلمان کو پھر مجی میتین نہ آئے۔

# بندول پرالله کی رحمت:

کاام کی باغت بیہ ہوتی ہے کہ شکم اپنے متام کے فاظ ہے ہوئے ہیں اے کاام کی باغت کہتے ہیں اور دنیا میں دشور ہے کہ جتا کی کا بلند متام ہوتا ہے، وواپنے متام میں تاکید بن میں امام تا میں میں نہیں افتا تا وقا وزاسا کہ ور حکوم کے اوق میں ا است بیر نے تھی کا کہا ہوا ہے۔ اگر اور اس کے کور فروا تھی طرح بتا تو کئے کا کہا الاق کی فکل جاؤیہاں ہے جمہیں ہم پر اعارفیس و نویا میں جتما او پی متا او بی متام ہوتا ہے، کمشور ہووہ ذرای تاکید کرے، یا جا کہ وقت کا تو کیر دینا کرتے تھی اور جا نے وزائش یا بیا "کہد دے کہ آپ کا کام شاید ہوجائے گا تو آس کا شاید کہنا تھی چوٹے نوگوں کی تصول ہے ذیادہ موکو کہ دے، چوٹے لوگ جاراحسیں آفتا کیں وادرصاحب متام شاید کہرے ہے۔ یماں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلندے ، و نیا کے حکام تواللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھراللہ تعالیٰ اتی تشمیس انھارے میں بشمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارے ہیں، تاکیدیں فرمافر ما کر ، نون تُقیلہے، لام تاکیدے کس طرح تاکیدوں برتاکیدیں کر کرکے بیان فرمارہے ہیں، بیالند تعالی اپنے مقام ے اُنز کر کیوں فرمارے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے که بلاغت میں کمیں تو مقام مشکلم دیکھا جاتا ہے اور کمیں حالت مخاطب کو دیکھا جاتا ہے ، ا گرینکلم تو ہو بہت او نجے مقام پر ، توقعم اُٹھانا ، تا کیدے کہنا ، بار بار کہنا ، یقین دلانے کی کوشش کرنا متکلم کے مقام کے مناسب تونہیں، یہ تو بہت گری ہوئی بات سے مرخاطب ایبانالائق ہے کدامے بفتین آتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اً مرمتکلم کواس مخاطب کے ساتھ محت نہیں، وہ تواہے کان ہے پکڑ کر تکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہہ مجى ديا چيرجهى يقتين نبيس، جاؤ نالائق! مگرجس يتكلم كومخاطب كےساتھ محبت بھى بو، ووتو ا ہے مقام ہے ہٹ کربھی ہاتیں کرے گا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے ہے نیج حائے ،ارے! اس کی خاطرتو ہم نے ایے مقام کو بھی قربان کر دیا ہے،مقام ہے بٹ کر بات کی ،تو کیا رحت ہے اللہ تعالٰی کی اپنے بندوں بر، ایسے نالائق بندوں کو یقین ولانے کے لیے کہ انبين يقين نبين آتاءا تنابزا فوالبجلال والا كوام فتمين أخد كراورتا كيد كماتحه فرمار باہے، دنیا میں کوئی بادشاہ کی بات پریقین نہ کرے تو وہ اے سزادے گا،عبدے ہے معطل کرد ہے گا۔ مگراس کا بیٹااس ہے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ ہے ہے کہد ر ماے کہ بال اس طریقے ہے ریکام ہوجائے گا گروہ بیٹا بھی نالائق کہ اے یقین نہیں آ تا توبادشا واسينے بينے كوند موت كى مزادے كا اور ندى اپنے بينے كو نكائے كا، نداس كے مطالے کورو کرے گا بلد محبت کے ساتھ مجھائے گا کہ تمہارا مطالبہ یورا ہوجائے گا، کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار باربھی کہنا پڑے مٹے کے لیے تواپنے مقام ہے بٹ کربات کرے گائے مقام کو آبان کرویتا ہے بیے کی مبت میں۔ توجو برچشریعبت ہاں کی مجت کا کیا عالم ہوگا؟ بدوں کی مجت میں وہشمیں اٹھارے میں، تاکید پر تاکید کررہے ہیں، اثر تو تب ہی جو بسرکہ کچو فور کریں۔

### قرآن کاحق:

میں جب تلاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوس ہے اوقات میں بھی یار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیاحق اداء کیا ہے، سویتے ہی نبیس کداللہ تعالیٰ کن چیزوں کی وعوت دے رہے ہیں ،احکام کوچھوڑ ہے اس لیے کداحکام پڑھمل تو جب ہی ہوگا کے قر آن میں بتائے گئےننٹوں کواستعال کیا جائے ، نسخے کیا بتائے گئے ہیں؟ زمین وآ سان میں تدبر وتفكر كرنا جاہے،اللہ تعالی كی نعتوں كوسوچنا،اللّٰہ كی قدرت قاہرہ كامطالعہ كرنا،ایك چیزوں کوسوچتے رہنا جاہے۔ اِس قرآن میں احکام تھوڑے سے میں اور نصیحتوں سے بحرایزا ہے،اگرتمام احکام کوجمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، ا حکام یبی ہیں،نماز ، ز کو ق ،روز ہ ، حج ،حرام ،حلال ،نکاح ،طلاق ،میراث وغیرہ۔ جوجو چیزیں قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھاتو لیتے ہیں گرینہیں سویتے کہ اللہ تعالیٰ جوكهدرے بين كه بدد يكھوا بدديكھوا محر تيرجھي اس كي آئكھين نبين كالتين ، الله نور ، الله تَسرَوُا، اَلَهُ يَوَوُا، اَوَلَهُ يَوَوُا، اَفَلَهُ يَنُظُرُوْا، هُوَالَّذِى، وَاللَّهُ ٱنْوَلَ، جِهال كبيل جرجگه برارے! هاري بي قدرت، هاري بي قدرت، هارے بياحسانات هارے بي احبانات اورساتھ ساتھ نشتر بھی لگائے جاتے ہیں، ہم جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، دعوت فکر اور تدبر دے رہے ہیں، اس مے قبیحت وہ حاصل کریں گے جن میں عقل ہے، یہ بیدار کرنے کے لیےنشتر نگارہے ہیں ہتم بڑے عقل کے مدعی ہوا گرتم لوگ اس میں غور نہیں کرتے تو معلوم ہوا کے عقل کا دموی غلط ہے ، عقل ہے بی نہیں ، دیائے میں گو بر تجرا ہوا ب، عمل عدماغ خالى بركبين .... أولى الألبّاب م كبين .... أولى الأبصار ٥ فرمارے ہیں، بار بار عوبی فرمارے ہیں، اس چیز کومو پوااس چیز کور کھو! کہا یا سیسین نظر میں آتا کیا حادث پر رحمت نظر نیس آتی کہا جاری پر قدرے نظر نیس آتی بار را رکبدر ہے ہیں، جرشش سوچ کہ جب ان آبات پر گزرستہ ہیں کئیں گا آسے قدر آلفہ فیرؤا، جہاں تکی فقد اللّٰب کا سے کا مالی آسے کا مالی اللّٰہ آسے کا بواللّٰہ آسے کا بواس کا بیان ہے، کمیں قدر تول کا بیان ہے کھٹاف شالوں ہے ادبی انتظامیا اتا ہوا تر آن جمہاں کی طرف توجہ کا بیان ہے کھٹاف شالوں ہے بادبار بیان فرمایا، اتا ہوا تر آن جمہاں کی طرف توجہ کی بیان ہے کھٹاف شالوں ہے بادبار جان فرمایا، اتا ہوا تر آن جان کیا بوگا اسے کس بات پر فیشن آسے گا ، جن چیز وں ہے تری آبات میں فیشن والانا جات کہے بجو بیس بشمیس آغار ہے گئے ہیں گر اس نے تو کان اور آنکھیس بدکر رکھی ہیں اسے بات کہے بجو بیس آغارے کے لیے فیشن آئے۔

## نعمت میں تی کانسخہ:

فر مایا بلین فسکو کرفیم کاؤ فیڈ کمٹی ہرو فوت جس پرشرادا مرتے رہو کے جہیں اس شین تی ہو ہے ایمان کے فورش ، اٹھال شیاا درایان کے دوام شر، کمال اور دوام شائل ہوجائے ، اور اُس فیص کو دوام رہے ، مرتے دم سے ، بیتر تی ہے اور تی کا بہکی فور ہے کہ دخاص طور پر ایمان کوسوچ کراس پر الشقائل کا شکرادا مرکیا جائے ، ای طرح جائے ، اگر انشقائی کی دعمیری ندوتی تو جو پھی تم کر لیا رہے ہیں ، اٹھا بھی تیکر مستقل مرادا مرکیا صرف اُن کا کرم ہے اور اُن کی دعمیری ہے ، اس پر بھی شکرادا ، کیا کریں کے قوم ساتھ مید نیے بھی رکھیں ، ذما بھی کرلیا کریں کہ یا اخذا ہے اور وحدہ جائے در اُن کا کرم ہے اور اُن کی دعمیری ذرایا ، ہمی کرلیا کریں کہ یا اخذا ہے اور وحدہ جائے ذرا ، اٹھال شین تر تی جائے ہوئی ہے ، ہم تو تھر کرکر رہے ہیں ، ایمان شین تر تی

# بھی ہوتی رہے۔

## ايكاشكال:

ایک اٹھال خفوان کے طور پر دل ٹین کی سالوں ہے آر ہا تھا، گراس کی طرف توجہ اس لیے تیس کی ، بہت سے اپنے خفوان دل ٹیس آتے ہیں گر توجہ ٹیس و یا کہ مالک کے کام میں گئے رہوہ کوئی جائز ناج کڑ کاسٹلہ ہوتوا ہے آس کرنا شروری ہوجاتا ہے، کیا ہے ضروری ہے کہ ہم ہا ہے کو محصولی کوشش کریں انلہ جائے ان کے ارشادا ہے میں تھی تعشیری تین شملحیتیں ہیں، ان کی مرشی ہوگی تو بھی بتادیں گے۔ اُن کی رض کی طلب ہیں گئے ہیں۔

آن عصر میں گزا ہوا تو الشرقائی نے وہ خلمان رفع فر بادیا جرگی سال ہے تعال اشکال بید تھا کہ عکر نوشت ہے اتا ہوتی ہاں پر تو گی وفعہ بیان ہوں چکا ہے، شکر نعت کے خواص میں ہے اس کے آثار میں سے بد ہے کہ انسان کے ذبی میں جرش کی بھائے تا عدے پیرا ہوئی ہے یہ دنیوی فعول میں قرفی ہے ، فعوس کا کھی استخدار کرے گا ہو تی میں مقدشہ ہے کہ جولوگ فمان باجماعت کے لیے مجریش ٹیس آتے اور سیومی کر مطعم کن ہوجاتے ہیں کہ بم کم از کم فرض تو پڑھ تھی ہے۔ بیسومی کر مطعم کن جوجاتے ہیں کہ بم کم از کم فرض تو پڑھ تھی ہے۔ الشرقائی نے بیا تاریل میں والی کھکر فحصہ کی اصل حقیقت اور روح ہے کہ جوفعت الشرقائی نے عطا فر بائی ہے اس کی قدر کی جائے ہے۔ موجا جائے کہ بچھ پر استے احسانات

# قدرنعت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوى رحمدالله تعالى كوجب كهيس سايك بزارروي تخواه كى بيش كش

آئی قوجواب میں فرمایا کہ دوس دوپ و باندا ایک مکتبہ بیں تھی کرنے کے سلتے ہیں پائی روپ ہمارے گھر کے مصارف میں آجائے ہیں اور پائی دو پیر ظاہر کو دے دیا ہوں اور دوویہ عمر سے گھر کے مصارف کے ہو گئے اور ٹور پچانو سے دوپ میں کیا کروں گا ، ہمتی دوپیر عمر ہے گھر کے مصارف کے ہو گئے اور ٹور پچانو سے دوپ میں کیا کروں گا ، ہمتی اتنا ہم ہے اس تعمیر میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ محمول کے گئی کو دیا کیا مشخص ہے قواس پر بتارہا ہموں تقدر فرحت کہ کے در بیا ہے گئال ہوگا کہ میں کو دیا کیا مشخص ہے اشارتھائی کے ساتھ تعلق اور مجب جتنی برحق بیلی جاتی ہے قوالے ٹیس کہ جدھر چاپا چینک و با ایس چنا جا ہے کہ ان فود در در در

# بعض خصائل ميں التباس:

بخل اور قد رنعت میں التہاس ہوجا تا ہے، ای طرح سے مخاوت اور ناقد ری میں التاس ہوجاتا ہے،جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے بغمت کی قدر ہے تواگر ہے کا دا نہ بھی گر گما تو وہ اے تلاش کرے گا ،کہاں گر گمااللہ تعالیٰ کی نعت بھی کہیں ضائع نہ ہوجائے ،اوراگر بخل ہوگا تو وہ بھی ایبا ہی کرے گا دیکھینے میں دونوں ایک جیسے ہیں ممل مجی ایک جیسا ہے مگر حقیقت میں ایک فرعونیت ہے اور دوسرے میں صفت محبوب پائی حاتی ہے۔ای طرح بظاہر و تکھنے والے کہیں گے کہ بڑائی ہے،اور جے نعت کی قدر منہ ہو وہ بھی یوں ہی کیا کرتا ہے، بظاہر و کیھنے میں ایک جیسے میں کیکن دونو ل کی روح میں زمین آ مان کا فرق ہے۔ای لیے کسی صلح ہے تعلق کی ضرورت ہے،وود کھ کر بچان لیتا ہے کہ اس میں سخاوت نہیں نعت کی ناقدری ہے اور کوئی کسی چیز کو بھانے کے لیے بہت كوشش كرر بائة وو بيجان ليتاب كدية خيانبيس بلك نعت كى قدر كرر باب- جيه جيه انسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صادحیت پیدا ہوتی جاتی ہے،خود بخو دانسان میں اتمیار پیدا ہوجاتا ہے۔ ایک عام بات ہی بتادوں جس میں لوگ روز مرو متا رہتے

ہیں، آب لوگ گھروں میں بتی جلاتے ہیں تو وہ بغیر ضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے، پکھا چلادیا تو چلنا ہی رہتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسکین ہوتو اے ایک بېيانېيں دیں گے۔خودا پی بتی جلا کر يوميه پندرہ،ميں رويےخرچ کردیں گےليکن مسکین کوئیں دیتے ،اس ہے یہ ثابت ہوا کہ فعت کی ناقدری کے طور پریہ بتی جل رہی ب، نعت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، ندآ ب کے کام کی ندیمی اور کے کام کی تو کیوں ضائع كررب مو، جبال ايك بق كي ضرورت موتى بوبال دوجلادي ميس في ا چھے اچھے دین دارلوگوں کودیکھا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور کو کی منع کرے تو کہیں گے،کیسا بخیل ہے، جو محض بزاروں رویےاللہ کی راہ میں خرج گر رہا ہووہ ووجتی کا بوجه برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دویتی ہے کیا ہوگا زیادہ ہے زیادہ ایک دورویے بومی خرج ہوجا کیں گے۔ نعمتوں کی قدر دانی ہی ہے کہ مصرف سیح علاش کرے، مصرف کو تلاش کرنے میں ہے شک جتنا سو بینا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ تھھے کہ یہ قدرنعت میں خرج كرر با بول ، الله تعالى كى عباوت كرر با بول بيغور وفكر نفل يرصف ي زياده برى عمادت ہے، یہ جونعت آگئی اے کہال خرج کروں اِسے سوچنانفل عمادت ہے زیادہ اہم ہے کیونکہ بیفرض ہے اورنقل پڑھنانقل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اورا گرغیر مصرف کووے دیا تو وہ بھی ایک قتم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگرکوئی عمل اجھا ہوتو پھراس کی قدر یہی ہے کدأس بیں ترتی کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب وشاكر بنادے، قبو لا ، قلباً، لساماً، برطرح ہے، اللہ تعالی بمارے اعضاء کو بھی شكرنعت كي تو فيق عطا ءفر ما ئيس، زبان كوبھي شكر كي تو فيق نصيب فر ما ئيس، اور دل كوبھي شكركى توفق عطاء فرمائيں۔

### <del>شکر فیزت کے فائدے:</del> ایک صاحب بیشہ یہ کتے رہے تھے کہ تعویذ دے دیں تعویذ دیجے، کی بار دیا گر

وہ جب بھی ملتے تو کہتے کچھ مزھنے کے لیے بتادیجے، اُن کی دُ کان پر بھی کھار جانا ہوتا ے، ماشاءاللہ اچھی خاصی ؤ کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت اچھی، سلےموٹر سائنکل ہوتا تھا،اب گاڑی بھی ہے،اور بہت عالی شان بنگلہ بھی ، یہ کیا بات ہے؟ سب پچھ ہے، تو میں نے سوحا کہ انہیں مرض پچھاور ہے، انہیں بتادیا کہ سات م تدروزانہ المحدللة! كہا كريں، تو الحمدللہ كا مدائر ہوا كداس كے بعد انہول نے تعویذ نہیں مانگا۔ مالی ترتی، عزت کی ترتی، صحت کی ترتی، مربعت میں ترتی کا نسخہ یہ ہے کہاس برالحمد بند کہا جائے ۔اللہ تعالیٰ کاشکرادا ،کہا کریں ،شکر نعت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ یہ کہ دنیا کی ہوں کولگام گلتی ہےاور قناعت دل میں پیدا ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کداللہ تعالیٰ کے ساتھ محت پیدا ہوتی ہے، جس کی ویہ سے اطاعت کی تو فیل ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی نافر ہانی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز وں ک قلت كى آب كوشكايت عائس كانسونوقرآن يس يى بى كد السبس أسكر أسم لَا ذِيْهِ ذَنْكُ مُ مِيرِي تُعتول بِشَكراداء كُرو، مِين النَّعت مِين ترقي عطاء كرول كارات فائدے ہیں،شکرنعت کے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوشکر نعت عطاء فرمائیں اور اُس برجتنے وعدے ہیں،سبعطا وفر مائیں۔

# شكر كى حقيقت:

مشکری منتقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی افر مائی چھوڑیں پیلے شاکر بقا ہے دل، دل شاکرین جائے قبالم جم ہے اللہ تعالی کی افر مائیں وکال چیٹکا ہے۔ آج کا مسلمان ایک قشکرادا مرکزا بی میسی ادراگر کوئی کرے گا محی او الحداث الحدیث اکی رستہ گارے گاکیوں اللہ کی افر مائی میسی چھوڑتا وی چیسے مطاف کے کتارے پر ایک آلوکھڑا ہوا تھا ادراس نے الحدیث الحدیث الی رسٹ لگار کی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلو کھڑا ہوا تھا، آلوہم اسے کہتے ہیں جوؤاڑھی منڈا تا

### بدوی کا قصہ:

وہ یہ وی کے کئے والی بات ہے۔ ایک ہروی کا کنا سررہا تھا وہ بروی جینے اعوار وہ ہا تھا کی نے پوچھا کریوں رور ہے ہوں وہ کنچھا کہ دیر اکنا سررہا ہے بھے اس کے ساتھ بروں باتھ ، قریب میں ایک پورا مجرا رکھا تھا کی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ رور باتھ ، قریب میں ایک پورا مجرا رکھا تھا کی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جوک کی جد سے مرر ہا ہے۔ اور بورا روز موں کا کون کھائے کا بور کھرا کھا اور اکھا ہے اور کئے سے شخص میں تو کہی تا آسان اور دوئی کا گلال میں اس لیے خواہ کما سروہ نے کوئی بات تیمی روئی کا ایک جیسے میں میں وہ روئی کا گلال ویا حشکل اس لیے خواہ کما سروہے کوئی بات تیمی روئی کا ایک چیسے بھی تیس ووں گا۔ لیے بھی آج شکی کا سلمان ہے آنسو بھی اپہا کر اٹھریشہ الحمد شدا المحدشد المحدش المحدشد المحدش المحدش المحدش المحدشد المحدش المحدشد المحدش المحدشد المحدشد المحدش کی بن جائے ، ول سے اللہ کے حبیب سلی اللہ علیہ واقع کی صورت مہارکہ سے نفرت نگل جائے تم سے تم اتنا ہی کرنے ، کہتے ہیں کہ میہ برامشکل ہے۔ المدرللہ کی تو ہزادوں الشجعات پر دیلی گے اللہ کی افرونی مجبوڑ نے میں انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے ایس آلگ ہے ان کی گرون پر کئی نے کھوار دی بھوئی ہے کہ نجروز رجواللہ کی نافر بائی مجبوز ک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے گھروں میں بیدا فرمادیا تو اللہ کی وی رحمت جو جائے کہ انہیں میں علم المسام آئر انہیں تھک کر ہیں گے۔ میسی علمہ السام آئر انہیں تھک کر ہیں گے۔

یات فوب او دکیس کیشگر کی حقیقت اور دو آید یک مشم کافسن کافر مال بردار بن چاک دانند خالی کی فنوس کوم چاکریسوچ ریخی سالله خال سختیت کاختاق پیدا موگا اور جنن زاد وختری کوم پیش گرمیت برخش ریگی تحل برخش ریست گرمیت فهت برین بری فیت سالله تحالی بهم سرکوفرنش عطار فرمائیس.

وصل اللَّهم وبارك وسلم علىٰ عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدللُّه رب العلمين. جن حضرات کو حضرت القدس رحمہ الله تعالی کی عجائس میں حکرت کا حوق طا اور جنیوں نے حضرت اقدس رحمہ الله تعالی ہے احمال مراکا سختابہ و کیا وہ جانے تک ہیں کر حضرت اقد تس رحمہ الله تعالی کے گرفت کا کس قد راہتنا م فرما یا کرتے تھے۔ ایک سرتبہ ار شاوفر بالا کر مجھے جواللہ تعالی نے وسعت بالیہ سے فوازا ہے اور امور فیر میں فرا آن ولی سے ترج کرتے کی توفیق حطاء فرمائی ہے اس کے بعض الوگوں کو وہم بوتا ہے کہ شاہد میرے بچے بالی تعاون کرتے ہیں میہ بالکل فلط ہے، مجماللہ تعالی میرے پاکسان سے کئی گاز زیاد وفرا نے ہیں۔ جھے رفتو حات رہائیے اور مال ودوارت کی شب وروز مہلا دھاریا رش کے اساس سے شن

ن الله تعالى يراعتاد ـ الله تعالى يراعتاد ـ

🕑 غيرالله 🗀 استغناء ـ

🕝 شکرنعت۔

ے بہت ہے۔ ﷺ خاجت سے زائد مال اُسور خیر میں فرچ کر دیتا ہوں جع نہیں کرتا۔

یہ چارفہر میں نے وضاحت کے لیے بتادیج میں ورند در حقیقت ان سب کی بنیاد صرف مقارفت تک ہے، باتی تئین چڑیں ای شکر گوت سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں مجالس عاما دو جامعات اسلامیے میں اپنی وسعت بالیکا ذکر اس لیے کرتار بتا اول کی عامل جھے سے نسخ بیمیا یا ماس کر کے کافوت کے دروازوں کی خاک چھانے سے فتا جا کمیں۔ انتشاق کی فیق استعال کرنے کی فوٹین عطا فرا کمی اور تائی بنا کمیں۔

حضرت اقدس کوکتنی ہی شدید تکلیف ہوجتی الامکان دوسروں پر ظاہر نہیں ہوئے

دیتے تنے فرمانے کہ شب وروز اس منعم وحن کی بے حدو حساب فعیس استعمال کرتے میں اگر کھی کوئی آنگلیف میش آ جائے تو وہ مجہت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آئی ہے۔ حضرت والارحراللہ تعالیٰ کا صال مرازک پہ بقا

راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہرورد میں آرام ہے برغم میں خوشی ہے

آخری ایام میں حضرت اقدس رحمه الله تعالیٰ کاحال:

حضرت والا رحمه الله تعالی کے آخری ایام میں جن خادم کو خدمت کی سعادت نفییب ہوئی وہ ہتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والارحمہ اللہ تعالٰی کی عمادت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہد کرمصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرماما کہا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپنی خیریت یوں بیان فرمائی کہ دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اپنے حجرے میں ہاتھ تھماتے ہوئے فرمایا کہ بہ چھوٹا سا ہیتال ہے ہوتتم کی راحت میسرے بھر ہماری طرف اشارہ کر کے فرمانا کد دیکھیے کتنے اچھے اچھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں یورا کردیتے ہیں جنت کے غلان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو یہ سب باتیں اور جواہر یارے *ئن کرخو*د تو تجھے یو چینے کی ہمت نہ ہوئی بس کا بیمتے ہوئے گویاہوئے کہ حضرت والا ہے وُ عاوَں کی درخواست ہے۔آپ نے فر ماہا دل ہے وُ عاء کرتا ہول اور پھروہ صاحب مصافحہ کرکے رخصت ہوئے۔ہم لوگ ان صاحب کے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھوں میں ڈبڈ باتے آنسواور چیرے کی متغیر رنگت ہےان کے ول کی کیفیت کا بخولی انداز ولگارہے تھے اور اس حقیقت کوبھی تمجھرے تھے کہ حضرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقیناان صاحب کو سالہا سال کتابوں میں مغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی شکر کی شیقت کا میفه م شاید مجتوبی مند آیا ہوگا جو چندگوں میں ان کے دل کا گرائیوں میں جا پہنچا کیوں کہ حضرت القرس در الشاقت فی کے ہر ہر تلے کے ہر ہر ترف ہے شکر بھر گر ادر صرف شکری اداء ہور با قیار حضرت والا رحمہ الفد تعالی کو جس نے بھی بھی ادر کی زبانے میں بھی ویکھا ہواں کے لیے بھینیا آپ کی آخری طالت کے ایام میں ویکھنا ناق می گیر کی آپ تران ممال کی عمر میں کھی ادادوں میں مشیوفی اور حواتم میں دو جوانی رکھتے تھے جو آت کے میں مالہ نوجوان کو بھی حاصل نہیں، اس وقت اکا ہر بزرگوں اور ملاء میں سب سے ابھی محت حضرت والار حمد اند قتائی گئی جود کہنا تھا عشر عشر کرنا تھا اس وجہ سے ایام طالت میں دیکھنے دالوں کی پریشائی فنظری تھی جس کا از ارجعزے والار حمد اند قائل کے معروشکرے ہوجا تا قا۔

الله تعالی بمیں حضرت والدار حمد الله تعالی کے نقش لقدم پر چلنے کی تو فیق عظا وفر ما کیں اور جمیں ان کے لیے صدقۂ جاریہ بنادیں۔ آمین





وتحظ فيتايعم في عظم خراف كمنتى رشيداً تورَّسُارَتُ الدَّيْنَا

> ۵۵شىر **كتائىگېلى**ن شەندىرى

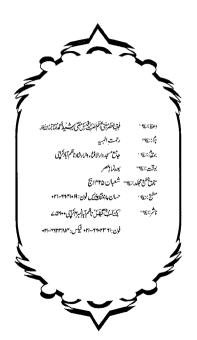

### 4

# رحط

# رحمت إلهبيه

يدوملامتر الدس دمدالله تعالى كاظراصلات ميس كزارا جاركاس قنديسه: لياس ميرك كانتعى نظرات واسرت كاطرف سيسجاجاك

الَّاحَمُدُلِلَهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْثُهُ وَنَسْتَغَيْوُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَبَّاتٍ اَعْمَالِكَ مَنْ يُهُذِهِ اللَّهُ فَلاَ لَمِينَ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ عَلاجَى لَهُ وَنَشْفِهُ اللَّهِ لِلَّهُ اللَّهِ لَا للَّهِ وَحَدْدُ لاَنْشَرِيكَ لَهُ وَنَشْفِهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ قَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إلَهُ وَمَشْخِيةً أَخْمَعِيْنَ.

أَمَّا يَعْدُ فَأَغُونُ فَالِلْهِ مِنَ الشَّيْطِيَّ الرَّحِيْنِ. بِسْبِهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْنِ. وَمِنَ السَّاسِ مَنْ يَتَّعْجَدُ مِنْ فَوْنِ اللَّهِ الْمَادَا يُحِجُّونُهُمْ كَلَحْبُ اللهِ وَالْمِيْنَ الْمُؤْفَا لِللَّهِ مَلِيَّةً وَلَوْ يَزَى الْمُيْفِنُ ظَلَمُوا الْهِ نَوْنَ الْعَلَمَاتِ انْ الْقُوفَا لِلْهِ جَمِيْنَةً وَأَنَّ اللَّهُ صَدِيلَةً الْعَلَمَاتِ ( ٢٩٥٢) ( بعض أوَّى وه بَي جَالِمَ مَا لَكُ صَدْوِلُ اللَّهِ مَلْكُ مَلْمَاتِ ( المَوارِقِ المَّرَكِ عَلَيْنَ المُوارِق عنالَى جَبْدَرِكَ فِي جَالِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

یں ان کوانڈ تعالی کے ساتھ نہایت تو ی مجت ہے، اگر بیظالم جب کی مصیبت کود کھتے تو سمجدلیا کرتے کہ سب قوت القد تعالیٰ کا کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا

عذاب تختے)

محیت البیدیش ترتی کے ٹی نینے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تناہوں سے بچنے کی جنتی تو فیل الشقائی نے مطافرہادی اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا کر ہے اورا یک مصراع مجی اوکر لیس اسے پڑھا کر ہیں ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آبی گیا

جہ ول اللہ کی حبت اور معرفت سے خال ہوتا ہے وواییا فئٹل جیسے کوئی بہت بردا جزائیر وہ جوجز بروہ اللہ اللہ کی مجت کا اثر جوگیا تو وہ جزیر وزیرات آگیا۔ ہیر سے سے جب کی کے کچوالیے طالات آئے ہیں کہ پہلے وہ کیا تعاال در پجراللہ نے اسے اپنی رشت کے ماعاد داعے

أبال تما ميل، كبال كالمجاديا تو ف مجھے ساقی

الذى رصت باتھ بائر کہاں سے کہاں بھاؤ دے ایسے تھے جب سامنا تا ت ہیں قاور کو آئی بائے بائے ہے ہے اس کے مالات مُن کر باغ حکر بم سے دل ورز بان ک درمیان میں میمرائی گرفتی کرنے لگتا ہے، ول سے افتتا ہے ذبان پر جدی ہوتا ہے تجر میں پر بھی کھے اور ہو می کھو تھی جو جائے تو با بارا الحدیث کیا کریں، اجمع تو ہے ہے کہ شکرانے کے طور پر کچھ تو تھی جو جائے کو با بارا الحدیث کیا کریں، اجمع تو ہے کہ ابھی بدائر ہا ہے بھی تا یکن کچھ بھی تا خروع ہوگیا تو اس کی برکت سے بورازی آب آبائے کا ان شا دافید تھائی۔ اس سے نیک قال بھی کیسی اور یدو، دبھی کرتے رہیں کہ الشکرے بیراز بیآ ہے آبا جائے۔

## رحمت ِحق:

يه كيفيت جوآن تنج بل سدول برغالب ستواس كاسبب بيدواك بوقت حرافيركى

نماز ہے پہلے یا نماز کے بعدمتعل کچواصلاتی ڈاک دیجھی توانگ خاتون کے بڑے بجیب حالات سامنے آئے۔ ووکسی کالٹے میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالا فماء کے سامنے ہے گزرری تھیں ، ویکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسے سے اساب يىدا ہوتے ہیں،لوگ تو اتفا قاسی ہے ہیں کہ اتفا قا گزر ہوا، اتفا قابیں ہوگیا، اتفا قابوں ہوگیا، سنے! اتفا قا کچھنیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں یہ اس خاتون کوکوئی ضرورت پیژن آئی ہوگی پاچلیے القد تعالٰی نے ول میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرد، جب بیال سے گزرری جمیں تو سامنے کماب گھر پر نظریزی، دوکان میں واشل ہوگئیں کہ دیکھیں کون ی تمامیں ہیں، وہاں میرے مواعظ کی کیشیں اور کہا ہیں ہیں، انہوں نے وہاں ہے بھے کیشیں اور مواعظ خرید لیے اور پینسیں وہیں پینسیں، اللہ کی محبت میں جوچینس جاتا ہے وونکل نہیں یا تا ،میر اللہ کچرا ہے نگلنے دیتا بی نہیں ۔اللہ ' رے کہ مباری دنیا بی پیش جائے اللہ کی محبت میں ۔انہوں نے بچیم واعظ پڑتھے اور کیمٹیں سنیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، ٹیمرخیال ہوا کہ پچھاور کتا ہیں ویکھوں توللھتی ہیں کهایک کتاب برنگھا تھا''شری بردو'' خیال ہوا کہ ہخریدلوں مگر پھریہ وجا کہا گر لے ٹی تو پڑھنی پڑے گی ادر پڑھ کی تو پر دہ کرنا پڑے گااس لیے اپیا کام کیوں کر می؟ خرید و بی مت - رسول الله تعلى الله عليه وملم اورحصرات صحابه كرام رضي القد لقال عنهم جب قر آن مجيد يزهقه ، خاص طوريمآ خرشب مين تبجد مين جب قرآن يزهقه تو مشركيين اپن ورتون اور بچول ہے کبر کرتے بتنے کہ ارہے! ارہے! ان کے پاس مت جانا ور نہ سارے بیار ہوجاؤ گے۔اس طرح ذرا کرائیس رو کتے تتھے۔خاتون نے جونکھا ہے کہاس کتاب پر نظریزی تو موجا لےلول مگر ہاتھ بزھتے رک گیا کہا گر لے کی تو پڑھنی بھی پڑے گی اور پڑھ لی تو پر دہ کرنا پڑے گا اور پر دہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تو کتاب کیوں لوں ؟ مگر پھر ہمت پیدا ہوگئی، تو اس میں ایک ایک بات سب اللہ تعالٰی کی طرف ہے ہے، نئس وشیطان روک رے تحالقد کی دشکیری نفس وشیطان کے وساوس اور خطرات پر غاب

آئی، ہمت کی اور و کتاب فرید لی مگر پڑھی نہیں رکھ دی، پڑھی ایں لیے نہیں کہ یردہ کرتا یزے گا، کالج میں انگریزی پڑھار ہی ہے بردہ کیے کرے گی؟لھتی ہیں کہ وہ کتاب کرے میں میز پررکھی رہی ،کئی دن گز رگئے آخرایک دن خیال آبی گیا کہا ہے پڑھ لیٹا حاہے۔اس ہے معبرت ملتی ہے کہ سی چیز ہر بار بارنظریژ تی رہے،بار بارکسی اچھی مجلس میں حاتے رہیں، باربارا بھی ہاتیں سنتے رہیں، باربارا بھی کمائیں پڑھتے رہیں، پڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظری ہے گزرتی رہی کسی نہ کسی دن تو کچنسیں گے،ان شاءاللہ تعالٰی، تبھی تو وقت آ ہی جائے گا۔ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا جا ہے اور جنتی استطاعت ہےا۔ استعال کرنے ہے گریز نہیں کرنا جاہیے، جو بن پڑے جتنا ہو سکے یکے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک ندا یک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسوں نہیں ہوتا، بالخصوص جب کہ مرض بھی یرانا ہو، اور کوئی احمق د نیامیں ایسانہیں ہوگا جو ہیں سمجھے کہ میں نے تو دوا کی ایک خوراک کھالی یا ابک دن دوا کھالی یا دو دن کھالی فائدہ تو کچھے ہوائیں اس لیے دوا کھانا چھوڑ دو،اگر ایسا کرے گا تو ساری و ناا ہے احمق کے گی اورلوگ اس ہے بھی کہیں گے کہارے احمق! ا پیے تھوڑ ای ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ا کی قطرے میں اڑے، قطرے کے چیوٹے ہے چھوٹے جزء میں بھی اٹر ہے،اگر قطرے میں اثر نہیں تو بھرا یک مہینے تک استعال کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی پہلی خوراک میں بھی اثر تو ہے گراس کا حساس کچھ وقت گز رنے کے بعد ہوتا ہے۔

# ول گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بار مجدے اپنے گھر کی طرف جارہا تھا، ایک مولوی صاحب مجمی میرے ساتھ ماکھ وہل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنچ تھے، اس وقت انہوں نے کھڑ اؤں بہننے کی بحائے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں کسی دوسر پے کے ساتھ یا تیں کرریا تھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجنہیں ہوا۔گھر محید ہے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں چلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو میری نظریزی کہ انہوں نے کھڑ اؤں ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان ہے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میراانگوٹھا ٹکتا ہے وہاں انگو ٹھے کے دباؤے کنزی گھس گئی اور گڑھا ہز گیا مگر مجھے آپ کے اور حضرت مفتی محرشفیع صاحب کے باس آئے ہوئے تقریباس لگزرنے والا ہے میں ابھی تک نہیں گھسا،اس سے بہ ٹابت ہوتا ے کہ میرا دل نکڑی ہے بھی زیادہ مخت ہے۔ میں نے ان سے یو جھا کہ کیا یہاں آ نے ے سلے ایسے خیالات مجمی آب کے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ کہنے گئے کنہیں سیلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ بجھ لیں ول کھس گیاا گرول نہ گھسا ہوتا تو یہ خیال کیے آتا؟ میں اس خاتون کا قصہ بتار ہاتھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب''شرعی بردہ'' سامنے رکھی رہی تو ایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو لوں۔ارے! کتاب کا پڑھنا تھ کہ بس دل پر بکل گرگئ ۔ کالج جاتے وقت برقع بہنا تو ای نے کہا کہ اری بگلی! تھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی تو شا گرد کہیں گی کہ مس یا گل ہو گئیں ،اور جود وسری لیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمں گی، تیرا کیا ہے گا، نگلی آخر تھے کیا ہوگیا؟ ای کی کوئی بات نہیں منی اور برقع پہن کر پہنچ گئیں کالج۔ آ کے تفصیل لکھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلال شعبہ کی لیکچرار نے یوں کہا اور میں نے یوں جواب دیا، فلاں ٹیچیر نے یوں کہا اور میں نے یوں کہااور میں نے یوں جواب دیا،سب کے جوایات دیتی چلی کی اور اللہ کی رحمت ہے جوابات بھی ایسے مسکت جنہیں مُن کرشیطان کی چیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس وقت ا یک لطیفے کا سوال وجواب ہے وہ بتانا جا ہتا ہوں لکھتی میں کدا یک شعبہ کی لیکجرار نے کہا کہ بہ جوا تنا بخت بردہ کرلیا تو کہیں مثّلی وغیرہ تونہیں ہوگئی'' انہوں نے'' تھم دیا ہو،جس ہے شاوی ہور ہی ہے وہ کوئی ملا تونہیں ،اس نے حکم ویا ہواس لیے نگل بن رہی ہو ۔ لکھا

(ZA)

ے کہ میں نے جواب دیا کہ باں ہیں ہی جھے لوتو وہ جھا گی بھا گی آئی۔اے خیال :وا ہوگا کہ اس کی تومثلنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کوئی وظینہ وغیرہ لیاد ں ای لیے بھا گی آ کی ہوگی،اس نے تواتنای کھاہے کہ بھا گی بھا گی آئی،آ گے تو تشریح میں مرتا ہوں اس لیے كەلوگوں كے حالات كو جانتا ہوں۔اس نے لكھاہے كدو ديكيجرار بھا كى بھا كى ميرے بالکل قریب آگئی،اب خود ہی سوچے کہ کیوں؟ اسے یہ خیال آیا ہوگا کہ اس نے کوئی وظیفہ پڑھاہے جس کی وجہ ہے اس کی مثلنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے و و وظیفہ یو تھالوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ بڑے شوق ہے بڑی للجائی ہوئی زبان ہے یو حینے گل کون ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ''الله''بس اس برتو یانی بر عمیا۔ مہت لوگوں ہے۔ سمجھا یا مگرنسی کی کچھینیں چلی،سب نا کام بوگئے۔الک شعبہ کی لیکچرار نے کہا کہ کچوتازہ تازہ اثر ہوگیا ہے دیکھتے ہیں گتے د<sup>ن</sup> ببنوگ لکھا ہے کد میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبردی کرنے سے نہیں بینا،اللہ کے قلم سے بہناہے، کھرمیرا نام بتایا کہاں کی دعاءے بیٹو قیامت تک نہیں اترے گا۔ یہ خط جب میں نے بڑھا تو اس وقت ہے دل اور زبان کے درمیان میں پیمصراع گردش کرتار ہا ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیرِ آب آی گیا مقد میں مند نہ میں میں میں میں

یہ تر دقصہ بی خاتوں کا افوائیں میں سے ایک خان کا قصہ تھی سامنے آگیا اللہ اللہ اللہ اللہ کیے کیے پیدا فریا ہے ہیں اوکی سکتہ تجارت ہے حقاق ان کے دل میں دال دیا اور دل میں بات ہے قال دی کہ بیمان آگر پوچوں ان کی صورت میر ہے ذبئ میں معتق برق بری ہے چہوں کے بیمان محتق برق بری ہے ہی آلو ۔ بس و دب بیارہ یا اور پیشنا معلوم تیس کیا ہوگئی ہے اللہ اللہ بیمان اللہ بیمان معلوم تیس کیا ہوگئی ہے دل کے دریا تھے کی اور پیشنا ہوگئی ہے کہ بیمان کے ایک کردیا تو نے بیان کی محتول ہوگئی ہے جانا ہی کہ کرم کے ہے اب جان حادی کے حری کرم کر ہے اب جان حادی

المناح المناح المناح

افد تعالیٰ کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کا یا بی بلٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرالیک اور شعر ہے

اے سوختہ جال کچونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

نقل كااثر:

الیے اضعار پکھے یا دکر لیس انہیں نیک فال کے طور پر پڑھ لیا کریں کہ اتنہ ہیں

کردے۔ جب آپ ان نیت ہے اضعار یادکر پی گیا در پڑھ لیا کریں کہ اتنہ ویش

آپ کو بہنا تکن ہے کہ ارے! قرب کا پھی تین ایسے خواہ نؤاہ جھونے وقو سے کررہا

ہمنا فی ہے، لیے موتی پر جواب میں ہے کہا کریں کہ پیڈیں نیز استعمال کردہا ہوں

بھی میشن ہے کہ اس نیخے کی برکت ہے میرااللہ بھے ایسا ہنا دے گا۔ پڑھے رہیں،

امس ٹیمن انتی ہی تھی کا الم جوتا ہے، اہلی جیت کی تقی کرتے دہیں اوروعا یہ تی کرتے

رہیں کہ یااللہ اپنی حرصت ہے اس نقل کو اسل بیادے بیت کی تقی کرتے دہیں اوروعا یہ تی کرتے

رہیں کہ یااللہ اپنی حرصت ہے اس نقل کہ کے جورہ کرتے کرتے کرتے دہیں اوروعا ہی کرتے ہیں۔

حضرت موکی علم المسام سے مقابلہ کے لیے دورہ کرتے کرتے ہیں فور اور میں اور دورہ اور میں میں اس کی دورہ کرتے ہیں۔

ر پی ما و بعد مون علیه السلام - مقابلہ کے لیے جو دوگر آئے تو ان پر فور اثر ہوگیا، ایمان لے آئے ، بجلے فرون کی تو گو میں مونی علیہ السلام پیلیکن اس پر کوئی آثر نہ ہوا اس کی وجہ بینی تھی کہ جادوگر مونی علیہ السلام جیسا الباس مین کر آئے تھے ، وہ اللہ کے مجب جیسی صورت بنا کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی آئی کو تو ال فرا این مجلس میں کیلی میں طاقات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وولت نے اوار دیا ، اللہ کے مجبوب کی آئی اتار نے کی وجہ سے اللہ کئی رحمت ہوئی۔

کو کی پائی میں قرق ہو جائے ایا جائے کوئی صدمہ نگانی جائے تو انسان کا سائس رک جاتا ہے بہنشین رک جاتی ہیں ، وی کیمنے بیش ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مرچکا ہے ایعن بچوں میں پیدائش کے فوری بعد یوں احساس ہوتا ہے کدان میں جان ٹیس، ان صورتوں میں مصنوق تطن جاری کیا جاتا ہے اور مصنوق تطن جاری کرتے کرتے واقعۃ اس جی تظن جاری ہوجاتا ہے تہ آپ بھی ایسے میت کے اسمال اور مجت بڑھانے کے شنے پڑھتے رہا کریں اور یہ برق کا پاکر سرک چینے کہ کیچھی تھی ٹیس کیٹن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوفی تنظم سے حقیق تنظمی حاری فرماد ہی نہنواشعال کرتے رہیں ،

دین ناجاری کردان در معمل ترسیر کردین رهمت حق بهاند می جوید رهمت حق بها می جوید

(الله كارحت توبهائے تلاش كرتى ہے،الله تعالى كى رحت زياد وطلب نہيں كرتى ) ا یک بارا یک لا کے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پر ہے گز رریا تھا، ریلوے لائن یبال ہے خاصے فاصلے برہے کہیں اِس مجد کے مینار و برنظر پڑ ٹی ، یہ بات مجر مجھ لیس کہ یہا تفاقات نہیں ہوتے بلکہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں،اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کو تھم دیا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو ، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کرا دھر کو پھیر دیا ، اس کی نظریزی مینار برتواس نے کشش محسوں کی۔'' دنیامیں کتنی خوبصورت معجدیں ہیں، اس شبر كراجي مين بهت بزي بزي اور بهت خوبصورت معجدي بي بي جبكه بيم حداتو جيوني ی ہے، یہ بڑامینارہ تو بعد میں بنا ہے پہلے چھوٹا سامینار تھااور چھوٹی کی مسجد۔ جیسے ادھر مینار برنظریزی توول میں کشش محسوس ہوئی سوچا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچا مجد میں اور پکڑا گیا، شایدیبال عصر کے بعد بیان ہور ہاتھااس میں بیٹے گیا اور پھنسا۔اس کے بعدایت حالات میں نکھا کہ تصویروں اور کھلونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یبال سے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجلا والارزر بعيدمعاش وبي تعا، كوئي اور ذر بعيدمعاش نبيس تعاليكن عشق نے اتنی مبلت بھی نددی کہ وہ کچھ سو چنا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تباه کردی اوراس کے بعد سارا جزیرہ ہی زیر آ ب آگیا ، ماشا ءاللہ! ڈاڑھی بھی رکھ کی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہوگئے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول

# محبت الهيدمين ترقى كانسخه

اللہ کی مجت بڑھانے کے لیے جو چندا شعار میں نے بتائے میں ان کا درجہ بعد میں ہے۔۔ یہ مطلق قرآن مجمد کی آیت مڑھا کریں:

ىب ئىچ چەر مران بىدى مەجى بىھا برى. ئېچىگەم ۇ ئېچىگونىڭە (۵-۵۳)

(الدقعائي ان سے محبت كرتے ہيں۔ اور دولۇگ الله تعالى سے مجبت كرتے ہيں) اس آيت شل الله نے اپنى مجبت كاؤ كر پيلغ فريا كه شرائي ندوں سے مجبت كرتا بھول، پيلغ بيس مجبت كرتا بول بعد شل ميرى عبت كامير برقو بين ہائے كو دو بھى بھو سے مجبت كرتے ہيں۔ ايس آيا ہے، المسے مضابق، بڑھا كر ہيں، موجا كر ہيں، الشحار مجبت موجا كريم، اس سے مصنوعى مجبت بى جو بائے گی دفشن و شيطان و مجوكا و ہي ہے كہ بير سے اندر مجبت تو سے بى تيمل، جھونے والوسے كيول كرتا ہے؟ ان كے دھو كے ميں شات كيں،

> ترس کچھ آ چلا صیاد کو ہاں پھڑ کھڑائے جا کہ شایدصورت برواز ہی برواز بن جائے

ا ہے کام میں نگارہ ، نگارہ ، میت کی ہائیس کرتارہ ، ان شاء اللہ تعالیٰ کی شہری دن ہے یا تیں اثرائیس گی۔

میں نے ابھی جو چدا شعار پر مصے تصان پر شاید کی نودار دکوانگال جو، پیری بات تو دی جھتا ہے جو بہشہ کا حاضر باقی ہو، دوسرے لوگ پوری بات نہیں کھتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان اشعاد سے کو کو بیرے بارے میں خیال ہو کہ یو بیال اس کے پاس آ جاتا ہے کہ اس ای کا جو جاتا ہے، میر کچھ پڑھ کر چھونک دیتا ہے، یول جو جاتا ہے اور یول جو جاتا ہے۔ کیک شعر تو ہر چاھاتھی

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاتال ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری جبال كوئى آيااور پيساء آيااور پينساع

نہ جانے ہیے کیا کردیا تو نے جاناں اس شعرے بظاہرتو ہیں معلوم ہوتہ ہے کہ میں نے اسے پچکرر دیا۔ اور کیا ہے اے موختہ جال پچونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اگ آگ کا دریا مرے دل میں

ان گوگ و بعد معلوم ہوتا ہے تا کہ دو پر بیال آیا قرش نے اس کر بچھ چھوکہ دیا ہے اشکال ان گوگی ہوگئے کہ استخال ان گوگی ہوگئے کہ بیا شکال ان گوگی ہوگئے کہ بیا شکال اور وہ بیان بیٹر کے حاضر ہائی ٹیمن بلکہ فو وار دیں بیٹر کئے گئے تا نے بیانا ہول ان اشعار پاستان ہوں ، وہ بات میں خطاب اند تعالیٰ کو برتا ہے ۔ میں بہت کشریت سے اسے طور پر بیا شعار پڑھتا ہوں ، وہ بات میر دول ہے ، میں بہت کشریت سے اسے طور پر بیا شعار پڑھتا ہوں ، وہ بات میر دول ہے ، میں بہت کشریت سے اسے طور پر بیا شعار پڑھتا ہوں ، وہ بات بیری دول ہے ، میر فوٹ کو خطاب کر میں ان کو برتا ہے ۔ جو لوگ ہوتا ہے ، دول ہے ، جو لوگ ہیں اس کے کہ برتا ہے ، دول ہا تھے ہو گئی ہوتا ہے ۔ جو لوگ ہیں گئی اس کے کہ برتا ہے ۔ جو لوگ ہیں اس کے کہ برتا ہے کہ اس شعار کہ برتا ہے ۔ ہول گئی ہیں اس کے کہ برتا ہے کہ اس کے کہ برتا ہے کہ اس بیرے ۔ انداز ان کے خبرے ۔ انداز ان کے کہ برتا ہے کہ اسے بہرے ۔ انداز ان کے خبرے ۔ انداز ان کے بیرے ۔ انداز ان کو برتا ہے کہ اس بیرے ۔ انداز ان کے بیرے ۔ انداز ان کے بیرے ۔ انداز ان کو برتا ہے ۔

ایک بات اور کچھی لیں بغض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظ ہرانشہ کون الفاظ ہے خطاب کرنا میچھ فیس چیسے ایک شعر میں ہے" اے موفتہ جال" اللہ کو موفتہ جان" کہنا ہاں ہے مجھی اور وفیلز ناک اور کر بھیر رچ

> کیا جائے کس انداز سے فالم نے نظر ک فالم، فالم کردیا فالم کیا جائے کس انداز سے فالم نے نظر کی

ھالت ہی دگر گوں ہے مرے قلب دجگر کی پھٹکتا ہوں شب وروز پڑا بستر غم پر ہوتی ہے بری ہائے لگی آگ جگر کی

اس میں مجی دیکھے ، ایک طرف یہ کہر باہوں کہ الشکر خطاب سے اور دوسری طرف الفاظ کے کئیے جس جمہوں کہ الفاظ کیے کئیے جس جمہوں کہ الفاظ کیے کئیے جس جمہوں کہ الفاظ کیے کئیے جس جا کہ المجال کی جس کے المجال کی جس کے کہ المجال کی جس کے گئی ہوائے کا گھراس کی آخر تک کرنا مجمول کے المجال کے المجال کی خواص کی آخر تک کرنا مجمول کی المجال کی خواص کے آخر تک کرنا مجال کا فیصل کو المجال کی المجال کی المجال کے المجال کے المجال کی ا

# بے پردگی کے فسادات:

اس فاتوں نے یکھا کہ جب ہم پردوئیں کرتے تھے اوگر میں اس مجاتے تھے، چھے کتے تھے مزمز کرد کھتے تھے اور قریب نے قریب تر ہو کر گز دنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے بچھ عبرت حاصل کریں، اس سے ایک بات بیاجت ہوتی ہے کہ لوگ بے پردو مورتوں کو بدموان تھے ہیں۔ اس خط شمل بیکھا ہے کہ جب مثل نے پردو کراتیا تو سب لوگ بہت دور دج ہیں، کنڈ مکٹر و فیر و بھی نظریں تھا کر دور کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا خارے وال کھی تھر کم سے مسلم جبر دکھو کے بیش کی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کیرہ گاہ ہے، ان کا بول کی تفسیل ہے۔

🛈 لوگول کی نظر میں بدکار بنتا۔

 لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنا،لوگ انہیں بدکار بچھتے ہیں۔ 🕝 يەنظىرى، ئىشان بىجانے، جملے ئىنے كے گنا دېيس لوگوں كومېتلا كرنا-

🕜 لوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سب بنیا بلکہ چر وکھولنا بدکار ٹی کیا

وغوت دینا ہے۔

۵) مرووں کے اشاروں بےخود عورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجان۔

🗘 مردوں ہے تھلے مندمیل جول رکھنے والی تورتیں مردوں کومتوجہ کرنے لگتی ہیں۔

 سب سے بڑا گناہ بدک بداللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائبہ بفاوت ہے، بزے سے بزاجرم معاف کیا جاسکتا ہے گھر افاوت کو بھی کی صورت میں ہمی معاف نیمیں کیا جاسکتا، بغاوت کی سراقل ہے،صرف قل ،صرف قل رسول المتصلی

> القدينية وسلم كالرشادي: كُلُّ أُمَّتِنَى مُعَافَى إِلَّا الْمُجاهِرِيْنَ (مُتَنْلَ عَلَيهِ)

بڑے ہے بڑے گنادمعاف کے جاسکتے ہیں گر کھلی بغاوت کوانڈ تعالی بھی معاف نہیں فرمائمیں گے۔ؤاڑھی کٹانا یعنی ایک مٹھی ہے کم کرنا اورمنڈ انا بھی کھلی بغاوت اور

# حفاظت كاشرى وعقلي اصول:

نا قابل معافی جرم ہے۔

کسی کے پاس اگر مال ہوتو وہ اسے حفاظت سے رکھتا ہے یونہی باہر کھلائیں چھوڑ ویتا۔اگر کوئی سم مجلس میں بینجا ہو یا بس میں جار با ہو یاریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں کہیں جار باہواوراس کے باس کچھرقم ہوتو اگراس سے کہا جائے کہ بیروی ا بسے اپنے سامنے رکھ لیں ،کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط پکڑلیں تو وہ ہرگز ایسانہیں کرے گا، کیے گا کہ خطرو ہے، حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا بینک اکاؤنٹ کی برظاہر نہیں کرتے ۔ ذراعقل ہے کام لیس عقل ہے،اگر پیساچوری ہوگیا توزیادہ سے زیادہ کیا

نقصان ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا اختالات ہوسکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بیٹیما واپس نیمیں طا نقصان ہوگیا تو یہال ہی کا تو نقصان ہوااورا کر گورت پر کئی نے دست درازی کی تو عزت کا نقصان ہڑت بھی، درین گی دونول چنزین کا کشش کئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پچھیدارج اور مراتب ہیں:

ں سب ہے زیادہ ضروری وین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین گ حفاظت سب ہے مقدم ہے۔

🛈 اس کے بعد جان کی حفاظت۔

🕝 اس کے بعد عزت کی حفاظت۔

🕜 سبے آخر میں مال کی حفاظت ِ۔

ہال کا در دیسے ہے آخر میں ہے۔اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چھین کر لے گیا تو آخری درجه ضائع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ بردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں سے لگر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز ول کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اے برواہ نہیں ، آج کے عقل مند کی عقل میں سے بات نہیں آتی کہ وین اور عزت کی حفاظت کی تو زیادہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کاؤنٹ بھی کسی کونہیں بتاتے اور مرغیاں کھلی چھوڑ رکھی ہیں، جہال حیاہیں جا کیں، جو کچے ہوتا ہے ہوتا رہے، ایہا ہوتا ہے پانبیں؟ بت بدے کہ گناہ کا پہلا تملعقل پر ہوتا ہے، گناہوں کی ٹھوست ہے عقل ماری جاتی ہے، اتنی موٹی بات عقل میں نہیں آتی کداگر کوئی ال لےاڑ ااور کوشش کرنے کے بعدوہ مال مل گیا تو اس کا کیا گھسا؟ سچھ بھی نہیں ، وبیا کا وبیابی ہے، کچیجی نبیس بگزااورا گرکوئی لڑکی کواڑا کرلے گیا خواہ وہ دوجار گھنٹے یا دو چارمنٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا ہاتی رہا؟ اگر عقل ہو، غیرت ہو، کچھ ذرا ی شرم ہوتو مرجائے ڈوب کر گربات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے ی خہیں۔

#### سونے کے پرتن:

جيك آباد كاليك قصه ہے، جنہوں نے مجھے مدقصہ بتاماان كے بيتيے وہاں ڈی آئی بی تھے۔ وَی آئی بی نے وہال بلو جوں کوجع کیااوران سے خطب فرمانے گئے، یہ وی آئی تی صاحب بھی بلوچ تھے،انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیا تی تر تی کرگنی اورتم لوگ ابھی تک آپس کے جھٹڑ ہے ف داور مار دھاڑ میں تھنے ہوئے ہو بتہارا علاقہ ابھی تک کتنا پیماندہ ہے، پچھتو ہوش سنجالو! ذراذ رای بات برقش کرو ہے ہو،کسی نے کسی کی یوی سے بات کر لی توائے آل کردیا، کس برایے می شبهہ ہوگیا توائے آل کردیا، رات دن مکز دهکز ، مکز دهکز ، تجوبهوش سنجالو، د نیاتر تی کرگئی بتم بھی ترقی کرو ، آپس میں لڑ ائی جھُڑ ہےاورتی وغیرہ نہ کیا کرو۔ ربقتر برین کرانک مڈھا کھڑ اہو گیااوراس نے کہاحضور! بات یہ ہے کدآ پالوگوں کی یویاں ہی سونے کے برتن ( دیکھیے مڈھے نے کیسی بہتر بات کبی ) سونے کے برتن کو کتا جائے جائے یا اس میں ہے کھا تا پیتارے، تھنٹوں لگا رے آپ نے اسے دھولیا اورخود استعال کرنا شروع کرویا۔ بماری بیوبال ہیں منی کے برتن اے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اے توڑ دیجے ہیں، بیمٹی کے برتن ہیں، سونے کے نہیں اور تمہاری يويال سونے كے برتن ميں انہيں كتے سو تكھتے رہيں، جا شتے رہیں، ان میں ہیتے رہیں، کھاتے رہیں، بس تم نے ذرا ہے دھویا وہ نھبک ہو گیا۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے میں میں تو اتنا شرمند و ہوا کہ ینی یانی ہو گیا، میں نے جلسہ بی ختم کر دیاای بڈ جے نے مجھے <u>بو لئے کے ل</u>اکق ہی نہیں چھوڑا۔

بیہ وچیں کدا گرکوئی مال اُڑا کر لے گیا تو کیا خرابی آئی، کچھ بھی نہیں، اورا گر کوئی عورت کواُڑا کر لے میا تو وہ تو قابل استعال نہیں رہتی ،مال جن کے سونے کے برتن ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس بلوچ کے،اللہ تعالیٰ اس بوچ کواپنی محبت اور زیاد ہ عطافر مائمس به

د پر افرق بید کہ مال بین خودا شختے کی صلاحیت نبیں ، کی نے دورے مال کی طرف د پیکھا تو مال خود سے اس کی طرف اٹھ جائے ایپائییں جبکہ عورت میں تو خودا ٹرنے کی

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے میں تو خیال کرتے میں کہ چیل ا جک كرنە نے جائے ، گوشت كوڈ ها كك كرلاتے ہيں۔ بيموچيل كدا كرچيل گوشت كے كُني تو دوچار ہوئی کا بی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان ۔ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام گرعورت کی حفاظت کا ابتمام نہیں کرتے تو بتائے کہ گناہ کا پہلا وبال عقل پریزا ہے پانہیں؟ عقلوں پریز گیا، پہیروہ عقلوں پر بڑیجا ہے، پہلی بات یہ کدا گر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کید وآپ کے شور میانے برکمیں گوشت کو بھینک دے یااس سے چھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دورے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آپ کے باس سے اڑ کرخود ہی بھا گا جلا جارہا ہے جبکہ عورتیں تو خود ہی بھا گئی ہیں، اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں عظی لحاظ ہے دیکھیں کہ لوگ ميے كى حفاظت كرتے ہيں، مال كى حفاظت كرتے ہيں، چيلوں سے بچانے كے ليے گوشت کی خوب تفاظت اور گرانی کرتے ہیں تگر جن کے اڑ کر جانے سے کوئی تدارک نه ہوسکے اس کا کوئی اہتمام نہیں ، اس طرف کوئی توجہنیں ۔عزت چلی جائے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عرت والیں آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو پھر بھی تلافی ہوسکتی ہے کہ توبہ کر لے مگر جوعزت چلی گئی وہ واپس کیے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذبین میں رہے گی کہاس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی میں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسیٹی بھادیں، یہ بھی بعید نبیس کہ کوئی اچھا سالڑ کا ل گیا، وه توسین نبین بجار ہاتھا پرحفرۃ صاحبہ خود ہی سیٹی بجادیں ،ایسے بھی ہوسکتا ہے۔

ملى تبليغ كلاثر:

سے بھی کے اپنی شاگر دی تا ہو ہے۔ اپنی کہ میں نے اپنی شاگر دوں کو چو در ارسوال کے اپنی شاگر دوں کو چو در ارسوال کے ایک بیٹر کے قبور دی گئی انہوں نے حدد کیا ہے۔ ادا کی انہ کی انہوں کے حدد کیا ہے۔ ادا ہے دہ کہ کا بھی میں کہ انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں

# ایک فوجی کا قصہ

ایک نیوی کا فوقی میہاں بیان ش تنج کیا ، پہلی بار آیا اور پیشنا، طالک اس ون وازمی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی ٹیس بوڈ تھی اس اللہ کی جت کی باتیں بوڈ ریں، اس نے جا کر وازمی رکھ می فوق میں اصول ہے کہ وازمی رکھنے کے لیے پہلے بڑے افرے اجزار نے کی برق ہے لیکن اس میں بحق کا خلیا اور جوٹی ایسا بچا کہ اس نے اجازت کے بغیریں وازمی رکھ لے۔ کپتان نے بچ چھا کیا شیو بڑھ گیا ہے؟ قواس نے کہا کہ کیٹی میں بھا وازمی رکھ لے۔ کپتان نے کہا بھا اجازت کیوں رکھ کی اس کر پرا ہوگ دو فوجی جواب و بیتا ہے کہ بری گرون تو کس مستحق ہے کھر وازمی تیس کش کئی۔ ایک فوجی اسے افراد واجل و بیتا ہے کہ وہ افراس جواب کو کیے برداشت کرتا ؟ ان

س عتی ہے ؤاڑھی نہیں کٹ عتی۔ا ہے بحری جہاز کی جیل میں بند کردیا گیا پھروہاں ے نکال کرشہ کی جیل میں رکھا، بت وھمکیاں دیں کہ ہمیشہ ہمیشہ قیدمیں رہو گے، گولی مار دی جائے گی، ایسے کر دیا جائے گا، ایسے کر دیا جائے گا، بہت بختی کی، بعض بڑے بزےافسروں نے حاکرا ہے مجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو بدنام کرریا ہے، تجھے گو ل ماردس کے یا نوکری ہے نکال دیں گے تو اس طرح وین بدنام ہوگا۔ وہ بے جارہ ڈرگیا لیکن الله تغالی دشگیری فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ شُهُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 0 (49-rg) (جولوگ جارے رائے ہیں کوشش کرتے ہیں۔تو ہم ان کوضرور بالضرورانے . رانے کی ہدایت دے دیے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے ؟ ارے! ذراسا قدم تواٹھاؤ ذراساقدم پھردیکھیے اللہ کی مدد کیے ہوتی ہے، پچھارادہ تو كرو، الك مخص كوالله تعالى في واسطه بناديا، فوج كى جيل مين جبال بهت مخت بابندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو واسط بنادیا و ومیرے یاس فتو کی لینے آیا تو پہاں ہے بیفتو کی لکھا گیا کہ جس افسر نے ا بے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے،اس فوجی ہے معافی ما گئے اورا ہے فورا خیل سے لکا لے ،اگریدا ضرابیانہیں کرتا تو حکومت برفرض ہے کہ کی بہت بوے میدان میں برسرِ عام اس دخمن اسلام زندلق کی گردن أڑائے ، اگر حکومت ابسا نہیں کرتی توالی بے دین حکومت کو سلمانوں برحکمرانی کا کوئی حق نہیں، ونیا وآخرت

میں اسلام دشنی کے ہرے انحام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ایسے نتوے نکلتے ہیں یباں ہے فتو کی جب فوجی کے باس پہنچا تو جوجھی افسرآ تاوہ اسے فتو کی دکھادیتا،انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی کسی افسر کوفتو کا دکھا تا تو وہ بھیٹی بلی کی طرح بھاگ حاتا۔ بالآخر اس فوجی کور ہا کردیا گیا، ملازمت بھی بحال کردگی اورسارے مقد نے تم کردیے گئے۔ انہوں نے اپنے بیتام حالات بھی تکھے گھرائ کے بعد لکھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا تو حیری سری چار پائی دینگی ،وفی تھی ،گھرے کئیے گاؤ کیبال میرے من قد بختہ جاؤ ! میں نے کہا میں تیرے ساتھ نیس بیٹیفوں گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ پیلیا قدیخہ جا تا تھا اب قو کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا اب ٹیس ولا کیلے جدا ہوا تھ افغرت ہے، اب میرے اللہ نے بچھے جاری دری تو فطرت پروائی آگیا۔ اس تیچرا رائے تھے کہنا کرد ما فی پہلے فراب تھا اب قو کھی جوگیا ای طرح اس فوری جوان نے تھی کہا کہ پہلے فرک نیس تھا اب ٹیمک ہوگیا ہوں۔ اللہ تو انی سب کے ساتھ اپنے فرم ورم کا معاملہ فرمائے۔

## چېرے کا پرده:

آخر میں ایک بات! اس خانوں نے لکھنا ہے کہ بہت کا فروٹوں نے بیٹی کہر کہ چیرے کا پر دوقو ہے تی نیٹس۔ پر دے کے بارے میں اوگوں میں بہت جہالت پیشل مونی ہے اس کی وجہ رہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق چیوز و یا، علا، سے تعلق چیوز و یا، اگر انڈے کے ام سے تعلق باتی ہی تا بعانی اور چوز باتی رہتا، بیا چیچتے رہتے تو اسک جہالتیں اور گرامیاں مست میں نے چیلتیں۔

# پروے کے بارے میں کمدین کا خیال باطل:

لدادگوں کا خیال بے کہ فیرعوارم ہے باہجاب بات کرنے میں کچوتر و نعمیں، کہتے میں کرتر آن جیر شمار اور ان مطبرات رضی الله تعالی عمین کے بارے میں بوهم موا: نفود (خوارفا مسألت مُدو هُدُنَ مُعَاعاً فَما مُسْلَدُ لُو هُدُنْ مِنْ وَدَاءِ جِنَحَابٍ ﴾ (۳-۳) (جب تم ان از واق مطبرات کوئی چیز طلب کروق یز دے کے چیجے ہے

طلب کرو)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ انِ الْقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ

بِالْقُوْلِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے نبی کی بیبیواتم معمولی مورتوں کی طرح نہیں ہواگرتم تقو کی اختیار کر وتو تم ہولئے میں مزاکت مت کرو)

یہ ا حکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کی عظمت کی وجہ ہے ہیں، اس لیے اس سے عام عورتوں کے لیے یروے کا وجوب ٹابٹ نہیں ہوتا ان مجدین کے اس باطل

> خیال کے دوجواب ہیں: ① اس کی وجوامی آیے میں اللہ تعالیٰ نے آگے میان فرمائی ہے:

﴿ لَيُطَمَّعَ الَّذِي فِي قَلْبِ مِسْرَضٌ وَقُلُنَ قُوْلًا مُعُرُّوُفَ مِهِ (rr-rr)

( کہ الیے شخص کو لا پنج ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔اور قاعدے کے موافق ہات کہو)

يدوجية غيراز واج ميس كهيس زياده موسكتي إورخرمايا:

﴿ ذَلِكُمُ أَطُهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَ ﴾ ( بِرَكُم تَهارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ ما کیز گ کا

ربيہ مهدرے دون عب میں اور ان میں اور ان میں میں اور دون ہوتا ہار ہا۔ باعث ہے)

اس سے ٹارٹ ہوا کہ حکم جیاب عظرے از دان مطہرات رضی الشقافی عنسین کی ہید سے ٹیس بلکہ طہار میں تلوی کی وجہ سے ہے حال تکدوو تو نہایت پاک باز تخیس الشد تعالیٰ نے یورے ایک رکوش میں ان کی تطہراور پاک داشمی کا مقام بیان ٹر ریا:

رَبِ بِيدَ رَبِي مِنْ اللّهُ لِيُدُهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ ﴿إِنَّـمَا يُرِينُهُ اللّهُ لِيُذُهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ

تَطُهِيْرُ ١٥﴾ (٣٣-٣٣)

ہ بی گھر والوا اللہ تعانی کو یہ منظور ہے کہ تم ہے آلودگی کو دور رکھے۔ اورتم کو ماک صاف رکھے )

اورم کو پاک صاف رہے ) اوران ہے دینے ضروت ہے کچھ بات کرنے ،مسائل شرعیہ معلوم کرنے جومرد

ا ورون ہے؛ میں اردیت کے بیات کی استان کی بھی اور ہے۔ آتے تھے دو کون تھے؛ معلی کے رام رضی اللہ تعلق کی جمہ بھی کا تقلق کی وہ تقلق کی ہے کہ اس پر فرشتوں کو کھی رشک آئے : جمن کی یا ک واقع می شجادت اللہ تعلق کی تر آن مجید میں دے

رے ہیں کہ بیدہ اوگ ہیں جن ہے ہم راضی اوروہ ہم ہے راضی: رہے ہیں کہ بیدہ اوگ ہیں جن ہے ہم راضی اوروہ ہم ہے راضی:

اين روز الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (٣٦-٢١)

"ان سے الله راضی اورو دالله سے راضی ۔"

اور فرما ياكر بم في سبكو بخش ديا: هو تكاد و عد الله المحسن كاس ٥٠- ٩٥)

و وعد الله العصي (١-١٥) "الله في سب ب بهترانجام كاوعد وفر ماياب-"

ز راغور تیجیے اپر قررتی کون چین ۶ سید عالم مثلی انشد طبیہ دسم کی بدیا یال جنہیں اللہ اتعالی نے پاک کردیا ہے، امت کی مائمیں چین جوامت کے جرفر دیر بھیشتہ بھیٹے کے ۔ حرام میں اور مردون 2 حضرات محابہ کرام رضی انشد تعالی تشمیم محمدی مقدش بهتمال اور کام

حرام میں اور مردکون؟ مضرات معما بیگرام رضی الله تعالی سهم جیسی مقدس بستیال اور کا کیا؟و بی مسائل بو چینا ۱۰ لیے موقع پرالله تعالی کا حکم جور ہاہے:

﴿ يَسْمَا لَهُ اللَّهِ لَمُنتُ كَاحَدِ مِن الْبَسَا إِن الْفَيْشُ قَلا تَخْصَعُن بِالْقَدْلِ فَيَطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ( ٣٢-٣٣)

(ا نے بی کی بیمیو ہاتم معمولی مورتوں کی طرح نہیں بواگر تم تقو کی اختیار کروق تم ہولئے میں نزا کنت مت کرو کہ ایسے تھی کو اٹ کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابل ہے۔ اور قائدے کے موافق بات کہو) یبان ایک بات فرب جولیس امهات الونین جوکسطیرات تیس جنیس الله قالی نے پاک کرد یا تخان کے بارے میں قوید دیم دگمان بھی نمیس جوسکنا کہ دو دجب کی فیرخوم ہے بات کریں گی، مسئلہ تنائمیں گی قونزاکت ہے بات کریں گاقو تیجراللہ تعالیٰ نے بید تھم پریون فرزاکت ہے بات ندگریں؟ اس کا مطلب مید ہے کہ گوروں کی آواز میں جو بھی و پیرائش فرزاکت بوتی ہے اسے خشونت و فقطی ہے بدیس ، جو نکلف ورش اور روکھان بن بداکرنے کی کوشش کریں۔

ية از واج مطبرات رضى الله تعالى عنهن كو بدايت فرمانى اورحضرات محابه كرام وضى الله تعالى تنهم كوكما ارشاد مورتاسي؟:

ھۆزاڈا سَالنُسُوْهُنَّ مَنَاعًا فَاسْنَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآ وَجَعَابِ﴾ (جبتم ان ازوان مظمرات کوئی پیزطلب کروڈ پر سے پیچے سے طلب کرو)

جب ان تُدی صفات مطرات وخواتین کے لیے قلوب کی طبیارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دھرے سلمان اس سے کیے ستنگی ہوسکتے ہیں؟

والد بین اس کے باوجود محالیات الناملی الله علی و ملم بوری امت کے لیے بخزلد والد بین اس کے باوجود محالیات رضی الله تعالی عمین آپ سلی الله علیہ وسم سے برود کرتی تھیں، اگر بقول باقد میں امہات المرشین رشی الله عمید کی عظمت کی وجہ سے سمرف انہی کے لیے برد کا تکم تھا تو رمول الله سلی الله علیہ وسلم کی ذائب اقدی سے سحا بیات رشی الله تعالی عمین نے برد دکیوں کیا؟

عورتن کو پردے کے حکم کی صنت خوف فقنہ ہے گر چونکد بیعامت خفیہ ہے کہ مذمعلوم کے شہوت ہو کئے زیہوں کی وقت نہوں کو قت نہوں کس پر بوک پر نہ ہوو فیمرواس لیے ہدارتھ میں بیا ہم ریرے ریزے کے بارے میں پچھٹھیل تجھائیں۔

ردے کی دوشمیں:

پردے کی دوشمیس ہیں: ن فانفسه

(٢) للعارض ..

① فی نفسه

اليا برده جس ميں کوئی فتنه ہو یا نه ہواورخواہ کوئی دیکھیے یا نه دیکھیے ہر حال میں کرتا ے، حالت نماز میں جتناجم وْ حَكنا فرض ہے اس كا به حكم ہے۔ يه يرده في نفسه كبلاتا

# ©للعارض:

یردے کی بہتم نفنے کے پیش نظر ہے بعنی چیر د کھونے میں فتنہ ہے اس لیے جیر ہ وُ صِكنے كا حكم ہے چرے كا يرده في نفسة بيس بلكه للعارض ہے۔

جہال ملت کامعلوم کرنامشکل ہوتا ہے وہاں سبب کوعلت کے قائم مقام قرار دے دیا جاتا ہے جیسے سفر میں رخصت کی ملت مشقت ہے مگر اے معوم کرنا مشکل ہے، طبائع مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، کوئی سومیل سفر کر کے نہیں تھکتا اور کوئی تھوڑا سا سفر كركة تحك جاتا ساس ليے شريعت نے سب مشقت يعن نفس سز ہى كوعلت كے تقلم یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا کہ سفر ہے تو مشقت ہے اس لیے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور نماز قصریز جنے کا حکم ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ سونے ہے وضوء نوٹ حاتا ہے اس کی ملت خروج رہے ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سونے کی حالت میں خروج ر مج ہوگیا ہوگر چونکہ بیامات مخفی ہاس لیے سب تھم یعنی نیند ہی کوخروج ریح کا قائم مقام قراردے کراس سے دضو وٹوٹ جانے کا حکم دے دیا گیا ہنروری ری نہ ہوا تو بھی وضوء ثوث جائے گا۔استے حکما کہتے ہیں لیعنی حقیقۂ وضوء ٹو ٹاہویا نہ ٹو ٹاہولیکن حکما وضوء ۔ ٹوٹ گی۔ای طرح پردے کا مستلہ ہے، لوگ کیتے میں کہ فلال جگہ تو تھنے کا اندیشنیس فلاں تو ہمارے باپ کی طرح ، فلاں میٹے کی طرح ہے، دیورے بھا کیا خطرہ؟ پیجاز اوق

ھلاں و نمارے باپ کی سرے ملال سے می طرب ہو دیورے جھا کیا تھو اور ہمارے بھائی ہیں، اس شم کی باشیں کھرین کی نکال ہوئی ہیں، فیننے کا اندیشہ دویا نہ ہو ہو۔ مورے کوتمام غیر خارم سے بردہ بے واد کوئی شئے وقت ہو، دولی ہوسب سے بردہ ہے۔

ت ومام پیرکارم سے پردہ ہوت وہ ہوتا بودت ہو،وں ہوسب سے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوضیح معنی میں کمل مسلمان بنادیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين





**وَعَظَ** فِينَالِعَصْرِفْقَ عَظْمُ حَمْرَ لِيْكِينَّ مِثْقِيرِ شِيلًا كَرِمْنَا رَبُولِينَانِهِ اللهِ

> ئانتسو **کتائے کھن** نیستہدہ - کلہ …دہ

نخهٔ اصلاح 13:OF جامع مسجد دارالافثاء والارشاد ناهم آباد كراجي بمقانقة يوتت: ® جدنما إعسر تاریخ طبع مجلدنده شعبان ۱۳۲۵ جج مطبع: ٣٥ حسان پرننگاه کس فون: ١٩١٠ ١٦٣-١١٠ عراب كالمناقبة المرابية المراب فون: ۲۱-۲۲۰۲۱ فیکس: ۱۲۲۳۲۸۱۳-۲۱۰

#### وعظ

# نينخواصلاح

ٱلْحَمُدُلْلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسِلٌّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةُ لِانْشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبَةِ أَجْمَعِيْنَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَفِي الْاَرْضِ اَينتُ لِلْمُوتِينِنَ ٥ وَفِي آنْفُسِكُمُ \* اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ٥ (ri.r.-01)

ترجمہ:''اور زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔اورخود تمهاري ذات مين بھي - کياتم کودڪلا ئي نہيں ديتا؟''

#### درس عبرت:

مکہ محرمہ سے ایک خط آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی بات<sup>ک بھ</sup>ی ہے۔ میں بھی پیہاں یہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جا کرانسان پرانی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ بیٹن کیا ہوں؟ اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے ، بیت اگفا دمیں جائے کے بعد کہ اور جب کا مان تا جوتا ہے حضرت میسی طید السلام اور حضرت مربح مخیبا السلام کے بارے میں الفد تھائی قرآن جبید میں میسانیوں کے دو میں فرماتے میں کدید ووٹوں کو انقد مائے جب اور میسی طید السلام کو انڈ کا جنا کہتے ہیں ان مرائنہ تھائی کونے تروقر ہے جب نے

ن ورود من معليا الطّعامُ والده من الشّع إن الن تَكَانَا يَاكُلُوا الطَّعَامُ و (٥٥-٤٥)

ید دونوں تو کھاتے چیتے تھے مکانے کامخان چیے کامخان و والنہ کیے بن سکتے۔ مارفین نے اس پر کلعا ہے کہ قرآن جو بیش پیز فرلم یا کہ کھا کہ تھا کے تھے اس سے بزھ کراس میں ایک اطیف اور ہے وہ یہ ہے کہ جو کھائے گا ہے گا وہ دیل ویراز کمی لازم کرے گا تو جو کھائے اور چیخ کامخان ہے وہ کیل ویراز کام مجمع کان ہے نہ رمیا وہ کھا کھتے تھے ماتھ اشار داس طرف فرماد یک بولل ویراز مجمع کی کرتے تھے اول ویراز میسی

نجاست جمس کے اندر سے نگائی ہے وہ اللہ کیے بن گایا اللہ کا بیا گاہیت اٹایا ، شن جا مراس کا ظیور وہوتا ہے کرائسان کی شیشت کیا ہے۔ ایک شخص نے کمیل یا خاندہ کیے کرکہا کہ کہا میں بودار ہے خانبان یا خانے کی طرف ۔ ایک شخص نے کمیل یا خاندہ کیے کرکہا کہ کہا میں بودار سے خانبان یا خانے کی طرف

ائیں تھی نے نامیں یا خاند دیلے ارتبا کہ ایسا بد دوار ہے خاتبان یا خان کی طرف

آواز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی تمدہ دخلہ اتحا بہت تعدوندا قور سربوگا، یا ول

جوں گے گوشت ہوگا، دودھ ہوگا، چکل ہوں گے میں قو بہت ہی خوشودار متو کی اور اندیز

ند اتحاجب ہیں ہے اندر گیا تو ہی توجہ سے نے تصدیر پودار کردیا اب جو سے نفر تر رتا

بدل گی اور الذر ہی توجہ سے بدل گئا تو ہیزی توجہ سے می کوخیل ہو جو ترکن ہے سے

بدل گی اور الذر بیٹ خوت سے برل گئا تو ہیزی توجہ سے می کوخیل ہو گئا ہے کہ

اگر بیس کھا نے بیٹے اور پول وہراز کی حاجت دیمون تو جم مجاوت بہت کی اور وکرتے نہ

مانے کی ضرورت دیکھا نے بیٹے کی انسان اس کے لئے کا تا اور وضوعی یا دیا در تک بارت ا

ظاہر ہوتی ہے، اپنا گھز ظاہر ہوتا ہے شکتنگی پیدا ہوتی ہے، بہت ہے ہوگ گلنے موشخ والے بھی خدائی کا دعویٰ کردیے ہیں بہت ہےا ہے گزرے میں۔ایک کا ثاقمااس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کردیا، کانے (ایک آگھ والے) نے کہا کہ بیں اللہ ہوں لوگوں نے کبا کدانتہ بھی کا مجھی ہوا؟ کہتاہے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں ،اپنے بندول کا امتحان لے رماہوں کون جھے مانیا ہے کون نہیں مانیا، جومیرے جے بندے ہیں وہ کا نا ہونے کے باوجود مجھے مانیں گے۔ابیا نالائق بقواگر یہ بول و براز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانیان میں کہتا کہ میں القد ہوں ووتو ایک کانے نے کہد و پایساں تو سارا دھندا تی یوں ہے، برخض خودکواللہ ہی بجتا ہے اپنی بات کوا پی نفس بری کواللہ بری برمقدم رکھتا ے جوابے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس بشت ڈال دیتا ہے تو بتا ہے خود کواللہ بلکہ اللہ ہے بھی بڑا مجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہا ہے، لی بھی رہا ہے، نکال مجی ریاہے،اس کی نعتوں کامحتاج بھی ہے،سب بچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے پہنتا ہےاس کے باوجوداییا نالائق کہ پھرانی بات کواہتے مالک کی بات پرمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس ہےاستفادہ کیا کریں سوجا کریں مراقبہ کیا کریں۔ ا بنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت دائعے ہوتی ہے اس میں جاکر انسان کوا بنی معرفت حاصل ہوتی ہے جب اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی بدولت اپنے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

کد کرمہ ہے آئے والے عمل پر بیان شروع ہوا تھا تھ لکھنے والے کے قلب میں بیت الخلاء ہے استفادہ کی اس قدر اہمت ہے کہ خط میں استفادہ کا وقت، دن ، مارخ جمری اور ہارخ میسوی سے تفسیل گھی ہے،الفید تعالی ہے کے تلوب میں بیا امیت عظا فرما میں ہم چیز سے عمرت حاصل کرنے کی توقیق عظافر ما کیں۔اس کے جواب کو کشرت ذکر وگھراورا فی معرفت وجہت کا ذرایعہ بنا کمیں اب ان کا عط سنے۔

#### استرشاد:

السبت ١٨رمحمن٥ ١٣٠ جرى مطابق ١٣ راكوبرس ١٩٨٨ عيسوى، بنده فجركي نمازك لے اٹھا، بت الخلامیں یہ خیال آیا کہ اور لوگوں کے تو قلب دروح وغیرہ حاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبلین کے کچھ حاری نہیں ہوتا شاہداس لیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری میں اور ذکر دخفل بھی نہیں کریا تا اس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مثال کے رہے ہی حاری مگربندوات تك يوناس عارى؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی ہے سیکھیں کہ اخلاق بندہ کے بی سب تجاری نہ ہو کچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے کہ مالک کا تا زندگی ہو بحاری رے ان کی حانب توجہ ہاری کٹے اس طریقہ ہے پھر عمر ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُذکی کیوں؟ رے گا ہمیشہ یہ ان کا بھکاری كرس حفزت شيخ جو اس كي اصلاح جزا اس کی اللہ دے ان کو بھاری سلامت رے ان کا سامہ سروں پر حدائی نہ ان سے مجھی ہو ہاری

## نسخة اصلاح:

تسخه اصلاح کا حاصل ہے کثرت ذکر و گریعنی ذکر اللہ کثرت سے جاری رہے اور

(P)

فکرے مراد ہے سوچنا، روزانہ بچے دفت زکال کرسو چاکرے کہ پوری دنیا اوراس کا سب ساز وسامان اورتمام نفسانی لذات وخواہشات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبرییں اتر ناہے مجرحساب وکتاب ہے مجرجنت ماجہم ،موجے کہ میرے اقبال جنت میں لے جانے والے ہیں یا خدانخواستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کررہا ہوں ،ای طرح الله تعالیٰ کے بخائب قدرت ،اس کے احسانات وانعامات کوخوب دل لگا کر سو حیا کر ہے کشر ستا ذکر وفکر کی بدولت دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے جسے در دول اور نور قلب کہتے ہیں،لطائف جاری ہونے سے بھی مقصود ہے۔

# ور دول كااثر:

در دول کا پیر کرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خوابشات اینے احباب وا قارب اور حکام وسلاطین غرض بیر که تمام دنیا کی رضا برمقدم ر کھتا ہے اور اس کا حال میہوتا ہے \_

> اگراک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری \$ ...\$ \$

سارا جہال ناراض ہو پروانہ جانے مدنظر تو مرضى جانانال جاي بس اس نظر ہے دیکھ کر تو کریہ فیصلہ

کیا کیا تو کرنا جاہے کیا کیا نہ جاہے

اسي طرح اينے محبوب حقیقی کی رضاجو کی براین تمام نفسانی خواہشات یعنی گناہوں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی فکراوراس کی ، راضی کا خوف، بروقت اس کے دل ود ماغ برمسلط رہتا ہے اس لیے وہ گناہ کے تصور ہے بھی لرز جاتا ہاں طرح اس کی زندگی تمام مخابوں ہے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور ول الشوقائی کی مجت سے ہروقت ہرشار رہتا ہے مس کی ہدولت آخرت کے علاوہ ویا ہیں بھی اخبائی راحت وسمون بکدہ ہے انتہائشراح ومرور کی زندگی ہمرکزتا ہے، الشوقائی اپنی رحت ہے جم سب کو ایک حیاج طبیہ عطاقر رائی ، ان کے قط میں طلب اصلاح منظوم ہے اس کے نویز اصلاح بھی مظوم بکھی گا:

#### ارشاد:

رہے اگر جاری رہے قکر ساری نہ چھونے یہ جب تک کہ ہے سانس حاری لگا رہ ای میں کہ بے اختیاری یی تغ ے سب تحابوں یہ بھاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کثاری یہ شمشیر بڑال ہے وہ بھی دو دھاری بینفس اور شیطان کی رگ یر ہے آری لگاتی ہے دونوں یہ یہ ضرب کاری جبال ذکر، بس سانپ اندر پاری تماثا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شر ہے حفاظت ہو جاتی ہے فس سانپ کی طرح پٹاری میں بند ہوجا تاہےاورشیطان مداری جیسا تماشادکھا کر بھاگ جا تا ہے \_ جبال ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری

کشن گی اس ہے رگیں ماری ماری نہ ہوگی سوا اس کے مطلب برآری نه هر گزشمهی تجھ به غفلت ہو طاری وگرنہ رہے گا تو عاری کا عاری ہوا ایں ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری جو تو باغ دل کے مزے حابتا ہے ہے مردہ دلوں کی یہی آبیاری دل وحال کی لذت، دہن کی حلاوت اس سے گلتاں ہے ول کی مہ کیاری مرے دل کی فرحت ،مری حاں کی راحت یہ شر وشکر ہی مرے تن میں ساری ری باتنی بارے! ہیں کیسی یہ باری ولاري ميں يوري، يه پياري دلاري

کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے ألفت

تمهاری، جاری، جاری تمهاری یباں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے ہے یہ بتانامقصود ے کہ محبت کا مبدأونتهی اللہ ہی ہے جومحبوب فیقی ہے۔

> کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے الفت تهاری جاری، جاری تهباری

محبت یہ کیا ہے؟ برهی آه وزاری بوی بے قراری، بوی بے قراری

دل دچشم دونوں میں طوفاں بپا ہے ادھر شعلہ باری، اُدھر لالہ زاری

لفظ الداری میں بینکتر قاہری ہے کہ آنسووں بین گل الدجیسا مرخ خون ہے دومرا کنتہ ہیہ ہے کہ موجہ ویشک میں گل الدینی بلسٹیل کے مریشن کی خاص علامت بات بات برزیادہ دونا دعونا ہے بہراکٹریسے کی گل الدیکے مریش بر شینے اور دیے

ہ جب جب ہوں ہوں ہے۔ کا بہت جلد جلد تو ارد ہوتا ہے اس کا بیان آ گے اشعار میں یوں آ رہاہے ع

ابھی خندہ زن بول ابھی گریہ طاری چوٹھا نکتہ ہیے کہ گل لالہ کے مریض کے جم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے

والے در دہوتے ہیں اس کا بیان بھی آگے ہوں آ رہاہے ع خوشا دردہ از تو کہ علمہ واری

یا نجواں نکتہ ہیے کہ گل لائہ کا مزان گرم تر ہے بیرمزاج عاشق ہے۔ چینا نکتہ بیگل لائہ رواغ فراق

. دل وچٹم دونوں میں طوفاں بپا ہے .

ادهر شعلم باری أدهر الله زاری نه جانے به کیا کردیا تو نے جاناں؟

نہ جانے یہ لیا کردیا تو نے جاناں؟ ترے بی کرم ہر ہے اب جاں ہماری

لگا تيرِ ول ميں ہوئے نيم کبل

زے دل سپاری زے جاں ڈری

تری زلفِ بیماِن میں ہوں بوا بریثال ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہل معرفت ہی تجھ کے ہیں اور اس کی لذت سے صرف وہی آ شنا ہوتا ہے جے بیہ مقام حاصل ہو، اس شعر کے

**②** 

دوسرے معراع میں گل اللہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تقریح میں بتاحکا ہوں۔

> تری زلف پیجاں میں ہوں یوں پریثاں ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری تقور میں تیرے میں سب کو حکا ہوں یونی دن بھی گزرا یونمی شب گزاری تری یاد نے مجھ کو البا ستایا ای میں تڑیتے کئی عمر ساری مجھی تو کئے گی حدائی کی ساعت مجھی رحم لائے گی یہ اشک ماری مجھی تو کرے گی تھے مجھ یہ مائل مری دل گذاری مری جال نگاری نبیں، بلکہ یہ بھی تری ہی عطا ہے خوشا درد از تو که تمار داری

یباں لفظ درد میں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پیلے لفظ لالہ زار ک کی تقریم میں بیان ہو چکی ہے ۔

> نیس، بلک ہے بھی تری مطا ہے خوشا درد از تو کہ تیار داری سے کیا تھے ہے زاہدا کہوں ماجرا میں اِن آہوں میں پاتا ہوں وہ دِل ڈہا میں انقط اجرا کے لغوی معٹنی کے انتخارے للف دو اِل ڈہا میں

### یہ کیا تھے سے زاہدا کہوں ماجرا میں ان آبول میں یاتا ہوں وہ دل زبا میں

یاشعار وجدان کے سالنج میں ڈھنے و خطائے لگانے میں ، برافظ اوراس کا محل وقو تا قلب کی ایک خاص کیفیت کا تر بھان ہے ، کس افظ کی تبدیل یا فقد کمہ وتا ٹیر ہے مقصد فوت و و ماتا ہے ؛ کیفیت وارد و کی تیج تر بھائی ٹیمس ہو باتی۔

اشعار کی ترتیب کھی مقامات سلوک کے قت دجدائی ہے۔ اند تعالی ہم سب کو کھٹر ہے وَکر وَکُوکُ کَو کُلُکُ وَکُلُلُ وَکُلُلُ وَکُلُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ شوق واٹن اپنی عبد اور ہدیت کی طرف لے جا کی (نیخ اصلات ٹاک پرائی گئیٹ بھی ترتم کے ساتھ نیخ اصلات کے اضار انجی پڑھے گئے تھے، معترب الدّس نے ان اشعار کو حذف کرواد یا اور ان بریدیوان فریا ہی

### ترنم سے يڑھنے ياسننے كے فسادات:

ے انہیں فائدے کی بجائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یاک ہول اللہ تعالیٰ کی محت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آ واز سے فائدہ پنچاہے، آ ٹ کل وہ یات تو ہے نہیں اکثر وولوگ بھی جو یہ تجھتے ہیں ماان کے بارے میں دوس ب مہتجھتے بوں کہ مصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیاہے ان کے ولوں میں بھی قساد غالب رہتا ہے نیخ اصلات کی جب کیسٹ شروع میں ہجری گئی جبال تک ساد وساد و مضمون تعاو و تو نمک ہے،استرشاد بھی آ گیاارشاد بھی آ گیااور بداسترشاد کہاں ہے آیا کی ایسی آیاس کی تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پیمرا ی مضمون کولوٹایا گیاہے ترنم میں ،اس ہے بہجی خیال آیا کہ جب ایک چیز صحیح طور پرکمل طور پرسادہ الفاظ میں آگئی پھرا ہے ترنم کی صورت میں وُ ہرانا تو خاہر ہے کہ لذت ہا تا کے سوا اور بیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت كالول كومزاآئ زنم بننے كامزا آجائے۔اگر دوسرے فلط گانے وانے بنتے ہیں تو لوگ کہیں گےارے صوفی جی ہوکر خلط گانے مُن رہا ہے بقا لگ جانے گا عزت کو دین کو بقا لگے گاصوفیت ٹوٹ جائے گی اورا گر کوئی اچھی نظم جیسے بھی ترنم میں بھردی گئی اے کوئی نے گا تو بحائے اس کے کہاس کی بدنا می ہوائے تو لوگ مجھیں گئے کہ بہون اللہ واہ واہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ رہی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد اپورا بونے کے بعد دوبارہ جوصورت ترقم میں اے جراگیا ہے دہ مح نہیں ای لیے میں نے ان بي دنول ميں اس يرخت يابندي نگادي تھي كداس كيست كي اشاعت كو بندكر دياجائ اوروه بند ہوًا ئي بالكل غائب ہوگئی تھی جیسے عقاء اس كیست كا نام تورہ گیا مگرمبرے خیال میں د نیامیں موجودنہیں رہی تھی بالکل مکمل یا بندی لگادی تھی گمر جب القد تعالی کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماد ہے ہیں دو تمین روز قبل کھے کام کرتے کرتے ایک ذم جوش اُٹھا کہ تازہ دم ہونے کے لیے نیخ اصلاح کی كيسٹ سنوں جب وہ تلاش كروائي تو كہيں ال بینبیں ربی تھی بالكل مايوی ہوچگی تھی حتیٰ كدميں يهوچ ر باتھاكد يندمنوره ميںكى كے پاس بوگى وہال سے منگواكى جے اتنى

دورے مدینه منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے سپیں کراچی ہی میں مال گئی، میں نے اے سنا، مدہات نکل گئی باہراوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں هلة العلماء میں آ ہا تو بیاں کے علماء میں ہے کسی نے برجی لکھ کر دے وی کہ ہم بھی وہ سنا جا ہے ہیں، میں نے منگوالی اور پیمیں لوگوں کو شنا دی، اس سے نیا فقنہ کھڑا ہو گیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہ اس کی عام اشاعت نہ ہویہ تخت مصریبے بھر وہی سلسلہ شروع ہوگیا، جب میں نے خود بھی مُن کی ان لوگوں کو بھی ایک مار سُنا دی تو پھرسب کے کان کھڑ ہے جو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ سنیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل چاہیے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا کهاس قصے و تیرہ سال گذر گئے ہیں ،اس پر بندش لگانے کے تیرہ سال کے بعدا گرایک بار میں سُن لوں تو میں نے سمجھا کہ بچھ ترج نہیں نیت ٹھک ہے ذرا تاز ہ دم ہو حا دُل گا مگر برکیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوکسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مصر ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام حمیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہے اللہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور ہوگا اس میں کوئی اچھی آ واز جائے گی تو اچھا اثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہوئی ہیں اس پراچھی آ وازیزے گی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پھر پھینک ویا ہے

ا من القريب و المنظم ا

تو يته كالل مخور مي باش لال

ا بھی اکھانا اورا بھی انھی ہا تھی کرنا کا ل کے لیے قرطال ہے، اوٹھ کھانے ہے مراومر ف کھانا ڈی ٹیں بلکد و یا کی سب نعتیں ہیں دنیا کی تعتق کوزیاد واستعمال کرنا اور انھی انھی بائٹیں زیاد و کرنا یہ بیڑیں صرف کال کے لیے طال ہیں، نویڈ کا ل اربے ت کا لٹیس کہیں یہ کی کرکھ فال ہر رگ بھی او بھا کھاتے ہے ہیں اور فال ہزرگ بھی تو دین کی با تیں ایک ایک کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلا تی کیسٹ سُن لی ہے تو کمیں بیٹیال بیدا ہوکہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں منٹس وی قصہ ہوجائے گا بندروالا۔

#### قصه بوزينه

ایک بارکن ورخت کا تازیشن پر تفایدهی اس سے بدیثے کراسے چے رہا تھا۔
بندوں کونش آتا رہے کا بہت حتوق ہوتا ہے کوئی بندوروخت کے اوپر بیشا ہوادہ کچر با تفا
اسے بمی شوق ہوا برحق نے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے بش کیے ٹیس کرسکوں گا تاری گوئی اس
ہے کم تھوڑا ای ہوں۔ جب موٹی اور ای گائری چے ک جائی ہے تہ آس الی کے پوسٹوریہ
ہے کہ تھوڑا ساچر نے کے بعد اس بھی محموقی لگا ہے جی ساتا کہ ذرا انشاد کی رہا ہوا تر آبا
ہے کہ تھوڑا ساچر نے کے بعد اس بھی محموقی لگا ہے جی ساتا کہ ذرا انشاد کی رہا ہوا تر آبا
ہوا کہ ماری سے برحق کی اے بختر کی برحق کی کا مسیکسی چھا گیا تھی۔
بھر جھاتھ تھا اس میں اس کی گولی اور کر بھا بھا کر نگل ہے گھال کے دوفر پیا بشا کے اور کہ اس کے دیا کہ بھر اس کے اپنا کمال کے دیا کہ بھر اس کے دیا کہ بھر بھر کہ تا گور ہے گھال کے دیا کہ بھر کہ بھر اس کے دیا کہ بھر بھر کہ یا تھال کے دیا کہ بھر بھر کہ بھر کہ بھر اس کے دیا کہ بھر بھر کہ بھر کہ بھر اس کے دیا کہ بھر بھر کہ بھر کہ کہ اس کے دیا کہ بھر بھر کہ بھر کہ بھر کر اس کے دیا کہ بھر مادیا اور یہ بھری کا آتا رہ بھری کی نگل دیا دوخر کے دیا تھی بھری کا آتا کہ دیا تھا کہ بھر مادیا اور یہ بھری کا آتا کہ دیا تھا کہ بھری کہ بھر کہا کہ اس نے کہ کہ کے کہ کر کے دیا کہ بھر کہ ب

تو ہے اکال نخور کی باش الال ارسے قائل نئیں نہ قد زیادہ دیا گافتیں استعمال کردادہ نہ دیں کہا تھی زیادہ کیا کردایک دوبا تھی وی کی سکھیل اور کھڑے ہو گئے سکٹے ہیں کربہت بڑے کہ فیزیں بہت بڑے سکٹے تیں نئی ادرشیطان جاہ کردی گے۔اللہ قبالی کا طرف ہے جب کوئی چڑم تقرر بوقی ہے قداس کے اسہاب اللہ تعالیٰ بیدا فرمادے تیں، وہ کیسٹ جس پر میں نے شخت پابندی لگادی تھی تیرومال گذرنے کے بعد تھے خیال ہوا کہ ذرائش اوں، ایک بارٹی، وہ

بات ان محامد بن تک بھی نکل ٹی انہیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی سنیں ٹھر جب گھر جیاا گیا توان اوً وں نے کیسٹ شنی شروع کر دی قوالی شروع ہوگئی قوالی ، پچھنہ یو چھیے اس پر میں نے کہا كالبانواس كيست كوبالكل الميضمتم أماحائ كمآيند وتبحى بمحى غارمهمن را ويين بمجي بتد ل سكے، به خیال ہوا كه اگر په کیسٹ نہیں چھیا کرر کھتے ہیں تو اس میں ایک نقصان تو به که شاید بھی تجیسالوں کے بعد نکل آئے تیرہ سالوں کے بعد نکل آئی کمیں چیپی ہوئی پھر شاید کہیں ہے نکل آئے دوسری بات یہ کیا ہے اگر چھیا کر میں رکھا بھی جائے تواس میں جو مضمون ہے وہ بہت امل بہت مفیدے، چندمنٹ کے ترنم کی خاطر ایک گھٹے کامضمون چھارے وہ شائع نہ ہوتو یہ یُون کی مقتل مندی ہے اس مضمون کوتو شائع کرنا جاہے ، اس لےان دومصلحتوں کی بناء براس میں ہے ترنم کاٹ دیا جائے جواصلاحی مضمون ہوہ ہاتی رہے اور اس کی خوب خوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحت ہے قبول فرما كين اوراس كي وبيه الركي حقلوب مين فساد بيدا جو چكا بالله تعالى اسك كي اصلات فرماد ساورآ یندوکے لیے سب کے لیےا بی محبت ،معرفت ،اطاعت کاذرایعہ بنا کیں ۔

# كيست سننه والول كاعلاج:

کے لیے کررہا جاس کے احمان کے لیے ایک چداگا کرتا بحال ہو آوا جائی خش دے۔
تی جدل پر جانے کے بارے میں مسلمہ ہے کہ اگر واقعۃ کی پیٹی قرش مخااورود
کرٹیس پیا تو اس کی طرف ہے تی جل پر کوئی عالی جائے تی میک ہے۔ آئی کل کے
مٹائ ، چیرمد حہان اور ملا امرام اٹیس کی بہت حق المحق بین تی جدل کرنے کے
اس کی بجائے جہاد پر گھیل تو تی جدل سے زیادہ تو اب کے گا ، تی جدل کرنے والے
عوام بہت ہیں عالی وادح تو چر کر ہی ایک چلاد گا کی اپنے مشق وجب کا مجدت و کیا ہوت دیں اور
اس کے بعد تی جدل کریں یا معان تو پہلے ہے کرتا رہتا ہوں آئی آئی گئی نے اب تانا

ا من سے بعد ی بدل میں ایر ایسان او چید سے حربار جا اوجان میں اور استان اور سے استان عمید عمر ہے سے مشتان اوگ نفل حج کے مشتان لوگ کے بدل کا اشتباق د کھنے والے

لوگ ان کا جوہلائے ہو وی مان کی کید نے سنے کا شوق رکھنے والوں کا ہے اتحاقی کر جلائے کر آئے ایک چلانگا کر آگر و ہیں شہید ہوگیا چھر تو فون شہید کی کیسٹ سنا کی سے شہادت کی خوشی میں اس کے رخت واد کھی سنی دومر ساؤگ بھی شین اور اگر وائیں آئی انو چھرا گراس کا ذکر والحرکی کیسٹ سنے کا شوق تحق والی اتو تھی ہے ہیں کہ چھوکا کر کے جہا دکی تیار تک کر دومروں کو بھی تیار کر رے وہاں چھنے کے لیے ذعا کی تکی کو ششین تھی کرتا ہے اور اگر وائیس آئے کہ دو مثول خوش میں جائی کروہ کہتا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلواب و دسرا چلد گا کر آؤ دو چلے لگانے پر اگر واللہ تعالی کی جدیدا موٹی کہ ہروات وی ویس میں وقت وی وجس ہروت وی خیال وی خیال میدان میں لکھوں اللہ کے وقت وی وجس پر وقت وی وجس ہروت وی خیال وی خیال میدان میں لکھوں اللہ کے وقت کی گھروت وی چھیوں

جھٹنا بلٹنا لیٹ کر جھٹنا لہوگرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

اگراییا جذبہ پیدا ہوگیا تو محک اوراگر واپس آیا دو چلے لگا کر پھرکہتا ہے وہ کیسٹ مصحبار میں مصرب

### محبت يا فريب:

بر چلے کے جدا گر چربی اس کودی خیال دہا کہ دوکست منوں کا تو معلوم بوا کہ انجی اس کے ول بھی احد تعالیٰ کی جست تنجیج پیرائیس مول انکی تک فریس بھی جیتا ہے: انتخبیب النامس أن يُخز محولاتاً أن يُغُولُوناً احتاق وَهُمْ كَا يُفَتَوُنُ و وَلَقَلَا فَعَنَّا اللَّهِ لِيَنِينَ وَمَنْ قَبِلُهِمِ مُؤَلِّعُهُمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدْفُؤُا وَكَيْعَلَمَنَّ الكَّلْدِينِينَ و (۲۰-۲۹)

ترجیہ: ''کیا ان لوگوں نے بیشال کر رکھا ہے کہ دوا قا کہتے ہیں چیوٹ بیا کی گئے کہ ایمان لےآتے ، اوران کا زیایات جائے گا اور بم آتا لوگوں کو بھی آذا بچکے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں، مواللہ اتعالی ان لوگوں کو جان کررہے گا جے ہیں، اور چھوٹوں کو بھی جان کررہے گا۔'' کو لوگوں کا مذاک کا دائیات کی افضائی سے ان افضائی کی جان کررہے گا۔'' کو لوگوں کا مذاک کا دائیات کی افضائی کی افضائی کے مصرف سے ہیں۔

رکھی ہے کہ دیا ش تو کسی ہے فریب کرٹین پاتا تجتا ہے کہ اللہ ہے فریب کروں گا تو کا میاب ہوجاؤں گااس لیے فرمایا کرتمبارا داوائے عہت ہم ایسے آبول ٹیمن کریں گے اور ہمارا یہ معاملہ صرف قمبارے ساتھ ٹیمن بلکہ یہ معاملہ ہمیشہ ہے رہا ہے اس ہے پہلے تھ ہم نے چھول کا اورچھوٹوں کو تکال کر دکھ دیا الگ کر کے دکھ دیا اُٹیسز تھم کیا قال کا تا ارق راہ میں قال کر وجمون کے مجہت کے دجو سے سے وجو قال کے کے نے قال میں کے نظے اور جواد ہر

(114)

. اوپرے اسلام اور ایمان کے دگوے کرتے تھے محبت کے دگووں میں وہ جھوٹے اور منافق تنے انہوں نے انکار کردیا طرح طرح کی مصلحتن بیان کرنے لگئے۔

## موی علیه السلام کی قوم کاجهادے فرار:

حضرت موی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فرمایا کہ جہاد کے لیے نگلو تو کہنے گئے: )

ينْعُوْسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّادِيُنَ وَوَاتًا لَنْ تَذَخَلَهَا حَتَّى يَخُوجُوُا منَهَا ۚ فَانْ يَنْحُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لِخِلُونَ ٥ (٣٢-٣٢)

ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زبردست قوم ہے جب تک وووہاں ہے میں نکل جاتے ہم وہال میں جائیں گے اگر وہ وہاں ہے نکل جائیں تو

حاکمیں گے۔''

ب يست. قَالَ رَجُلُونِ مِنَ اللِّينَ يَخَافُونَ اتَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْخُفُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ عَلِدَا وَخَلْتُمُوا فَوَاتُكُمْ طِلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّمُوا اِنْ كُنْتُمُ مُوامِنِيْنَ ( 7- ٢- ٢)

ترجمہ: ''ان دو فخصول نے جواللہ ہے ڈرنے دانوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہتم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وقت تم وروازے میں قدم رکھو گے اس وقت قالب آ جاؤنگے، اوراللہ پر مجروسہ کرو

الرتم ايمان ركعة بو-"

افذکے دوبندے پوری قوم میں دوبندے مقد مطوم ہوا کرمجیت والے کم ہوتے میں پوری قوم میں دوبندے بھے من میں مجیت کا دفوی تھی تھا آموں نے کہا کہ لکٹلو جب تم وہاں پہنچ کے قو کڑنائیس پزے کا دشن خودی بھاگ جائے گا تم خالب آ جا ڈکٹ گرتم مؤمن موزوانڈ روقے کی کرو بھجھنا گراس کے ماہ جود کچرانمیوں نے ریکا۔

ُ يَنْمُوسَى إِنَّا لَنَّ لَنُخُلَهَا آبَدَا مَّا دَاهُو فِيْهَا فَاذْهَبُ ٱلْتُ وَرَبُّكَ فَقَالَا أَنَّ هَلِهُمَا فَعَدُونَى (د-٢٣)

ترجہ: ' کئنے گئے: اے موی ایم قریر کر بھی بھی وہاں قدم نیمی رکھی گ جب تک وہ لوگ وہاں موجود میں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے جا کیں داور دونوں کڑیں مہر تو میں چھنے ہیں۔''

بہت چھانسخہ ننا دیا، جواب میں کتیجہ میں کدائے موئی تو اور تیرارب دونوں جاؤ ہم میں بیٹے دیوں گے۔ آن بھی بہت ہے مسلمان کتیجہ میں نا کدائو ہم جا کر ہم پیال بیٹے دیوں میں گے بیان جی کوگوں کی اولا ومیں ہے معلم ہوتے ہیں ،اے موگی تو اور تیرا رہے جو دونوں جا کرائو و میسی کرتم و ما مرکز کے قبلے کچنج جو جائے تم الزوجا کرن

### فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں قباں کروباڑ وتو بھی اور تیرار بھی ،ایسے مواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

# كفرك كأهجوز يرالله كافيصله

آئیک تختی نے فون پر بھی ہے کہا کہ ایران نے روس ہے دو خواست کی ہے کہ طالبان کے خلاف تا اس ساتھ تعاون کریں خطر دبہت پڑھ گیاہے بہت خطر دبڑھ گیا ہے دروس تھی اگر ایران کے ساتھ کی گیا تو کیا ہے گا جب اتنا خطر دبڑھ گیاہے امران کو اس ارادے ہے دو تنے کے لیے بیال سے ملہ کا ایک وفعہ ایران جاریات جمنے اس وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے ، آپ ضرورتشریف نے چلیں دعا ، بھی فریا 'میں کہ بیوفد کامیاب ہوجائے۔

النكاكها وداوسري جوجودا ، من نے تين مقامات آر آن مجدك يز هدي: كُمْ مِّنْ فِعَنْهِ قَلْمِلُهُ عَلَيْتُ فِنَهُ كَخِيرُهُ \* بِدِأَنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ هُمَّ الضّهرونُون ( ٢٠٣٦ )

ترجمہ: ''بہت سے چیوٹی چیوٹی جاعثیں بزی بڑی جماعتوں پر خدا کے تھم سے خالب آگئی ہیں اور الفہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

یکیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت آتی ہزی مجرروس کی قوت بھی ٹل کی تو کیا و والقد کی قوت پرغالب آ جائمیں گے اللہ تعالیٰ قوفر ہارے ہیں:

كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيدُلَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً ﴿ بِبَاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبريُنَ٥

ایک وہ بارکی بات نیس اللہ تعالیٰ نے کئی بارکئی بارکئی بار سیکر کے دکھا دیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ہزی بزی فوجوں پر غالب کرویا۔ دوسرا مقام:

الَّذِيْنَ اسْتَجَائُوا اللَّهِ وَالرَّصُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْعُ \* لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَالقُوا اَجْرُ عَظِيمُهُ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ السَّامَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاحْشُومُهُمُ فَوَادَهُمُ إِيْمَانًا \* وَقَالُوا حَسَمُنَا اللَّهُ وَمَعْمَ الْزِكِلَ هَ قَالَمُنَاوا بِيعْمَهِ مَن اللَّهِ وَقَسَلٍ عَظِيمه يَمْسَمُهُمُ مُورَّ \* وَالْبُعُوا رِضُونَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ وَقَلْلِ لَيَعْمَةِ مَن اللَّهِ وَقَلْلٍ لَمُع إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يَعْوَفُ أَوْلِيَاءً مُح قَلاَتَكُمُ الْمُنْفَعُمُ وَعَافُونَ مَا اللَّهِ \* وَاللَّهُ وَقَالُونَ الْمُؤْتَى وَالْمُعَاذِينُونُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُونَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَ

ترجمہ: ''جن لوگوں نے اللہ اور سول کا تھم مان لیا ماس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور تقل میں مان کے لیے اوا ب عظیم میں۔ یہ ایسے لوگ بین کہ یعن او گول نے ان سے آگر کہا کہ کد والوں نے تبہار ہے متا ہلے کے لیے برا سامان جح کیا ہے، انہذا تم اس نے دروقو ان کا ایمان اور زیادہ جوا ، اور دو برلے : بم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور دو بہتر بن کارساز ہے، بہل بہو گوٹ کھنا کا فیسے اور او گوٹ سے جم ہے جو حالی آئے کہ ان کو کوئی نا گواری جی شہیر آئی ، اور دو لوگ رہنا ، جی کے تابع رہب ، اور اللہ تعالیٰ بزنے فیسل وائا ہے۔ اور مید شیطان ہے جو اپنے دوستوں ہے ڈرا تا ہے۔ موتم ان ہے مت ڈروہ اور مجھ ہے ڈرو، اگرتم ایمان ان کھے ہو۔'' شرع ہو اُن دیش بیس تعالیہ کرام مرضی اللہ تعالیٰ تنم بہت ہے شہیر جو گئے اس وشت بیل جر آئی کہ کوئی کی تا روفو تی آ رسی ہے تعالی کرام مرضی اللہ تعالیٰ متم ہم ہوے شیمیں جوے بکہ انسہ تعالیٰ کر آئی کے متا م کالوں مظاہر وفر بکا :

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَكِيْلَ

آند دو تاریح ما راالله بارس بالدن قال فرمات مین: فَالْقَلَوُ اللهِ عَلَيْهِ قِلَ اللهِ وَقَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً الله قالى فَعْمَلِ المِبارِو كَامُ اليصرفوب و مُصاكرات عى نبيل. وَاللّهُ هُوْ قَصْلُ عَظِيْهِمِ إِنَّهَا وَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يَعَوِّفُ وَلِيَاتَا هُ

الند تعالی فرمائے میں کر تمہیں تبہارے دشنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے شیطان۔ بید میں فون پر آئیس بنار ہاتھ کہ اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ دشنوں سے ڈرانے \* والا شیطان ہے۔ جھوکے بول گے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہر مختص اپنے بارے میں فودی فیصلہ کر ایر ہے۔

ے کی عودی ٹیملہ ترکیا کرے۔ فَلاَ تَخَافُوهُمُ وَ خَافُون اِنْ کُنتُمُ مُوا مِنِينَ ()

اگرتم میرے دوست ہو جھے پرائمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو کچرتم شیطان کے ڈوانے ہے مت ڈووجھے پراقو کل رکھو ییسرامتام: اَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر ٥ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ٥ (٣٥٠٣-٥٣)

ترجمہ: " یے لوگ کیتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت ہے جو خالب ہی رہے گی مفتر ہے پیدہا ہو تکست کھائے گیا اور چنے پیچر کر بھی گئیں گے ۔" وہ کئیج ہیں کہ ہماری فوجس کیا دوسرے کی درگار ہیں الفد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جماعتیں ساری کی ساری مفلوب ہوجا ہمیں کی سب کو جزیت ہوگی تحسات ہوگی اور چراہ ججیب الفلا کے کرؤکھ کو گوئی اور جس نے بھراز دراقد والمجمعی بیتا ہے۔ سال معادل معادل میں انسان میں انسان کے معادل کر انسان کے ساتھ کے ساتھ کے انسان کے ساتھ کیا ہمیں انسان کے ساتھ

کے لیے وَیُوَ اُوْنُ اللّٰمُونَ ، وَیُوَ اُوْنَ اللّٰمُونَ ، وَیُو اُلُونَ اللّٰمُونَ ، کَلَ الراداولا کرز ورز ور سے کہا اس کے تکان کھول دیے۔ وہ تو سوچہ را باد کا کہ برا پیشما ادفد کرے جلدی چھوڈ دیے گر بہت ریزنگ سرگز اُن کرتا رہا۔

اس کے بعد میں بیس تحدی کرتا رہا جنٹنی چٹنٹی اے دواریان کہ رہا ہے کہ ہم آرہا ہوں آرہا ہوں آتا کیوں ٹیمن؟ برھتا کیوں ٹیمن؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے ہیں محد کریمن کے تملہ کریمن کے تو کم جنستا آئے آتا کیوں ٹیمن؟ ورا آئے آگر ویکھیے چھراس کا کیا بناتے ہیں ان شاءاللہ تعالیٰ محقی معنی میں مسلمان بنادی این تجب کا لمدعطا فرا کمن:

> وَٱنْتُمُ الْآغَلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ٥ (٣-١٣٩) ترجمه: "تم بي غالب ربوگ،اگرتم ايمان رکھتے ہو۔"

ترجمہ:''مم بی غالب رہوئے ،الرمم ایمان رکھتے ہو۔'' پھراللہ تعالیٰ کی مدداور نصرت کے کرشے دیکھیں۔

### حقیقی محبت کامعیار:

دنیائل اللہ تعالی کے ساتھ عبت کرنے والوں کی دوشسیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ عبت کے وقو سے تو بہت ہیں عشق اور عبت میں بظاہر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مرے جارے بیں گر حقیقت میں مجیت ان کے دان میں منیں انری ذبان سے تو تلیج بیں لیکن دل میں مجت نمیں اس کا معیار کیا ہے کہ دل میں ملک اللہ تعالیٰ کی مجت ہے یا میں سووہ مجت بیچی ہے جس کی تصدیر تی خود مجیوب کردے اللہ تعالیٰ جس کی تقدیر کی قرماد میں کہ اس

### ے دل میں میری محبت ہے بیانی ملہ اللہ ہی کرے گا و کسل یسدھے و حسل لیسلسی

ولیسسلسے لا تسقسر لھسم بسنداک کُلُ کے ماتھ مجت کرنے والے تو سب ہی ٹی گروائیل ہے بھی تو پچھوک تو بھی ان

وَعَثِيرَ نُكُمُ وَالْوَالُ الْفَرَافُسُمُ وَهَا وَيَجَازَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تُرَصُّونَهَا آخَبُ إِلَيْكُمْ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِي وَمَسْكِنُ تَرَصُّونَهَا آخَبُ إِلَيْكُمْ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِي سَيْلِيهِ فَسَرَقُصُوا حَتَى تَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقُومَ الفَّنِّقَةُ نَهُ (و-۲۲)

ترجمہ: ''آپ فرماد بیجے: اگر تبدارے باپ تمہارے بیٹے ہمبرارے بیٹے انہرارے بی آئی، اور تبداری بیمیاں ،اور تبداراکتبدا اور وہ اگر جم کے کمایا ہے، اور وہ تجارت جم کے بغد بوٹ ہے آئی اور کے جو اگر جم کا کہ انہ تبدار کر سے چرین کم کا انشاد اور اس کے رسول ہے اور اللہ کے رائے تاہم بھی ویک ہے۔ سے زیاد و بیاری جم ان قربان آئی کو اکور اسٹیمیں وکھا تا'' فرہایا کدائر کسی پرونیا کی مجت تی خالب ہے کہ دواسے جہاد میں نیمیں نظفے دیتی الشعافی کی زیمی پراللہ کے بندوں پراللہ کی تکومت قائم کرنے کے لیے آگرونیا کا کوئی تعلق کوئی طمع کوئی مجت کوئی خوف مانع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی مجت اللہ تعالیٰ کے باس قبول نیمیں، بیاس کی دلیل ہے کہ دیا کی چیز ول کی یاد نیا داروں کی مجت اس کے مار عبر روز تا کی کے صور بیان اللہ موفر الرک اس الدی میں ت

بدا تالیوں میں ہے بعض تو ایس میں کدان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے ویسے تو برعملی کا عذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے گرانسان کو بیانہیں جاتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لئے کی آ واز نہیں، ہے دینوں پر ، اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا انھی برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے گر آواز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ ہے بدعذاب ہم مسلط فرمار ہے ہیں اس کا پتانہیں چتا اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کدان کے بارے میں القد تعالیٰ نے پہلے ہے فرمادیا کے اگر اسااسا گناہ کیا ہماری نافر مانی کی تو و نیامیں ایساعذاب آئے گا ایسامزا چکھا کیں ئے کہ تہمیں یا چل جائے گا کہ بیعذاب کیوں آرہا ہاں بارے میں جباد سے متعلق بہ فرمایا کہ اگر دنیا کا کوئی رشتہ ،تمہارے والدین ،تمہاری اولا د،تمہارے بھائی ،تمہاری ہویاں،تمہارا کنیہ اورتمہارے مال اورتمہارے محلات اورتمہاری تحارتیں یہ چنزیں اگر تہبیں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی راہ میں سلح جہاد کرنے ہے رُکاوٹ بِنے لگیں اللہ اوراس کی راہ میں جہاد کرنے کی بنسبت به چزین زیاده محبوب ہوگئیں تواللہ کےعذاب کا انتظار کرو:

حَتَىٰ يَلْبِي اللَّهُ بِالْمِرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقُومُ الْفَهِ فِيْنَ ه جُوْصُ ابِ جَيْسِ مَسِيحِهِ كَانِي سرحركا تووفاس باس الله تعالى ك والرّوج بين عَلَى كِياء فاس كه عَلَى جائد والا وجنة والول كرائز سه عَلَى ۔ گیااورانلد تعالیٰ ایسےلوگوں کو پہندنییں فرماتے ان کے لیے بھی فیصلہ ہے کہ دنیا میں ہی عذابے کاانظار کریں \_

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.



وَعَظ ڣؾڸڂڞڔ۬ؾٵڟڂڞڔڮؿۺ*ڰڕۺ*۫ڽٳڰۄڞڗؿڛڰ

ناشر

کتا کی کیک اللے آبادلا – کابی ۵۲۰۰۰

10 (25) نسخة يسكون 1):OF بمقاً انتها حامة محد دارالا فياء والإرشاد ناهم آباد كراجي يتاريخ: 🖘 🛪 يري الدولي ما الحج يوقت الله العدنما وتصر تالي طبع مجددت شعبان ۱۳۲۵ ج مطبع: على حسان بدونتك ولين أون: ١٩١١٠١٩-١٩٠ اشراح كالمتاقبين المتافير الإي ١٠١٠٥٠ فون: ۲۱-۹۹۲۳۸۱۴ فیکس: ۲۲-۹۹۲۳۸۱۴۰۰۱۰

### ينها حالم.

# وحظ

### ن فریکون مین محدید کون

#### (۲۸ جمادی الاولی ۱۳۱۷ یج)

ن يود علاحفرت القرص وصالفاته الى كفر اصلاح سي ميس مُرّ اداجار كاس تغييسه: ليس ميل كوكنتش نظراً شرق السيم تب كي طرف سي مجاجات.

اَلَحَمُدُلِلَهِ تَحَدُدُهُ وَتَسْتَعَيْثُهُ وَنَسْتَغَيْوُهُ وَتُومِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُعِسَلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا يِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَةُ لاَشْدِرِيكَ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

لَّمَا بَقَدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ هِي الْأَمْرِ \* فَاذَا عَرْمَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ\* إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنِ ( ٣-١٩٩)

ترجمها''اوران سے کام میں مشورہ لیں، پھر جب آپ رائے پڑنہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ ریجروسکر سِ اللہ تعالیٰ الیساعتاد کرنے والوں سے مبتدر کھتے ہیں۔''

# لوگوں كاغلط طرزِ عمل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی خاتی ہے کہ جب کوئی کا مرکزے جیں او اپنے خیال میں بہت موق مجھ کر کرتے ہیں گرائ کے ابعد جب ان کا موں میں پھھے تصانات سامنے آتے ہیں تو چگر کے بیٹان ہوتے ہیں، پھڑکوئی موچنا ہے کہ یم نے یکام یکیا ہوتا تو اچھا ہوتا کوئی موچنا ہے کہ اگر ہیر کام کرایا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سرچے رہتے ہیں۔ اور پر بیٹاندوں میں جنتا ہوتے رہے ہیں، ہروقتے پر بیٹان رہتے ہیں۔

# للحيح طريقه:

ال كالمحيط طريقه تجهيد. ال كالمحيط طريقه تجهيد

# 🛈 دین داری کومقدم رکھیں:

تعلقات دکھیں و بن دارلوگوں سے اورکونی کھی کا م کرنے کے لیے اکوئی کئی معاملہ کرنے کے لیے دین دادکو مقدم کھی ۔ خاص طور پر رشتن کے معاملہ میں و بن داری کو مب سے مقدم کھی ، اس کی خاطرا ہے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ تا پڑے ، کئے کو چھوڑ تا پڑے، بورے خاندان کو چھوڑ تا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑ تا پڑے، پکھو تکی جوجائے وین داری پر چرچکو کم جان کردیں:

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنجِدُ فِي الْأَرْضِ مُراغَمًا كَفِيْرًا وَّسَعَةُ (٣-١٠٠)

'' اور جو شخص اللد کی راہ بیں جرت کرے گا تواہے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت تخوائش''

یہ ہے تو جمرت کے بارے میں، جو خص بھی فی سمبل اللہ اللہ کا خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی یضا کی خاطرائے ماحل کو چھوڑ دے گا اللہ اتحالیٰ اس کے لیے بوئی وسعت

یدافر مائم گے بہت بزی وسعت،اس ترتگی نہیں آئے گی ،کتنی بزی بشارت ہے: مُواغَمًا كُثِيرًا وَمَعَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى كَارِضاكِ لِيهَام كَرِيبٍ مِن تَوبه قِيود كِيون؟ کہاہے خاندان کا ہو ہااہے وطن کا ہو،خواہ وہ بے دین بی کیوں نہ ہوا ہے ترجے دی

جاتی ہے تو یانظر بیفلط ہے۔ایسے بی دوسری آیت میں فرمایا: إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفُّهُمُ الْمِلنِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ ۗ قَالُوا كُسًّا مُسْتَضَعَفِيْنَ فِي ٱلْاَرُضِ قَالُوٓ ا اَلَهُ تَكُنُ اَرُضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا \* فأولنَّكَ مَأُوهُمْ جَهَنَّمُ \* وَسَآءَ تُمَصِيرًا ال

ر جمد " ب شك جب اليالوكول كي جان فرشة قبض كرت س. جنبوں نے اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہتم س کام

میں تھےوہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا الله تعالیٰ کی زمین وسیع ندهمی تم کوتر ک وطن کر کے وہاں جلاحا تا جا ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھکا نہ جہتم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے'' جب مکه مکرمدے جمزت کرنے کا حکم ہوا تو بعض لوگ جمزت نہیں کررہے تھے

انہیں اس آیت میں تعبید کی گئی ہے کہ ہیں بھرت نہیں کرتے جب جان قبض کرنے والے اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہ کیا؟ کیوں چھیائے رکھا خود کو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں: كُنَّا مُسْتَضُعَفِينَ فِي ٱلأَرُض بهم توعا جزيتها وردَّ منول عندُرتِ تصاس ليبم نہیں کریائے۔فرشتے کہیں گے کہ کیااللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی ، جرت کر کے کسی دوسری جگہ مطلے جاتے وہاں جا کر اسلام کا مظاہر وکرتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جَرت نيس كى اورايك خاص جلدين بند بوكريين عن فأوليّ مَا والله مَ جَهَنَّمُ ان کی جگر جنم سے اور وہ بہت برگی جائے۔ یہ آیات ہیں قو آخرت کے بارے بھی گرش اکثر اس پر بیان کر تاریخا ہوں بتا تاریخا ہوں کہ میدھم ہر معاملے کے بہ سے تن ہے، شادیاں ہوں، دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی کیٹن دئیں دئیرہ کے معاملات ہراکیک بھی دئی داری کوعقدم کھیں۔

ات برایک میں دین داری کومقدم رھیں۔ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (تنق عليه)

ترجمہ:" مورت ہے چاروجوں ہے نکال کیا جاتا ہے،اس کے ہاں کی جیہ ہے،اوراس کے خاندان اورنس کی وجہ ہے،اس کے حسن وجمال کی وجہ ہے،اس کے دین کی وجہ ہے ہتم ، بین دار کی گوحقد سرکھو، تیرے ہاتھ خاک آلد مدرائم ''

آلود موجا کین ' رشتے کرنے میں چارچ زول کو و یکھا چاتا ہے۔ لوگ رشتہ کرنے میں سب سے
پہلے مال کو و یکھتے ہیں ، درجوانی ندھوت درسرت کیسائی برصورت ہو کہتن کی
پہلے مال کو و یکھتے ہیں ، درجوانی ندھوت درسرت کیسائی برصورت ہو کہتن کی
بدھا ہو القائی درجا تا ہو مرکج کی ہوئی ہو وہ ندیس وہ ان ایک کئی ند ہو آ تکھول سے نظر
حسب کو ویکھتے ہیں ، دینوی عزت ہو والی دیا کی نظر میں کوئی او پی متام کرتا ہو۔
تیم سے اس میں وہمال کو ویکھتے ہیں۔ آخری درجہ میں الفت تعالم کہتا ہو۔
بین سے ایسے بھی ہیں جو رشتہ کرتے وقت مرف وین کو ویکھتے ہیں۔ رسول النہ میں الفت میں الفت میں النہ میں النہ میں النہ کی اللہ
علیہ جا مس کتھ ہو جو جا میں آتے بیلے وہ چیز ہیں تھی قوت وین کو سب سے مقدم رکھو۔
وہ کی ایس کیال جیز ہی سرکتھ ہوجوا میں آتے بیل وہ وہ کی الشاقال کی گئی کے لیے استفال کر سے گا۔ بیر ماری چیز ہیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔ اورا گر بید دین ہے تو بیر ماری چیز ہم تی وقو داور ہے دبی میں معین بنیں گا۔ دین کو سب سے مقدم رکھو۔ بیڈم یا در کیس کوئی کام کرتے وقت کوئی مواملہ کرتے وقت سے میل بات وین واری۔ ایک مدیث اور شن کیچے، رمول انڈسل الله علیہ وسلم نے

#### لاياكل طعامك الاتقى (اثمر)

'' تیرا کھا نامتی شخص کے سوا کو کی نہ کھائے۔''

متی ہے متی کھی بھی ہتا ار بتا ہوں، دولوگ جوالقہ تعالی کی نافریاندیں ہے بچے
ہیں انہیں فتی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہرا کھانا صرف متی لوگ کھا کیں، اس کا سطلب کیا
ہے، پیش کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور دوفائل ، فاجریا کا فریق آپ ہے کہا نافر
کھا گئی، جومہمان آگیا تو اسے کھا نا پڑے گا۔ اس حدیث کا سطلب یہ ہے کہ آپ
تعالیات رکھیں متعین ہے، کیونکہ جن کوگوں کے ساتھ تعالیات بھوں گئے زاد در اس کی
کا آپ کے پاس آتا جانا رہے گا۔ تجارت کی جد ہے لگ آئے جاتے ہیں، دشتوں کی
جد ہے لوگ آتے جاتے ہیں، دوسرے دنیوی کا مول کی جد ہے آپس میں ملے جلتے
ہیں تو آپ میں مل طبح جلتے
ہیں تو آپ میں مل طبح جلتے
ہیں تو آپ میں کے بال کا کہا تھی کو گول کے ساتھ تو بجر رہی آپ ہے
ہاں آئی میں گئے در جی کو گول کی کھا تیں گئے لوگوں کے ساتھ تو بجر رہی آپ کے
ہاں آئی میں گئے درجو میں گئے گئے لوگوں کے ساتھ تھاتات تی ہے دین

ایک بات تو بد ہوگئی کہ اپنا ہر معاملہ اور ہرتعلق قائم کرنے سے پہلے بیکوشش کریں کردین دار کے ساتھ ہواس بات کا اہتمام کریں۔

### ﴿ استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلے انتخارہ کریں کین انتخارہ کریں سنت کے مطابق ،وہ

ر کت نظل پڑھر کر فا مسنون پڑھیں، اس دُعاہ کے بعد کوئی خواب و غیر و نظر آتا نشروری
شیں او گوں نے ایسے ہی خواد خواہ کی با تھی بنار کی ہیں۔ ذعا و استارہ کا بو حضوں ہے
وی اس سے مقصو ہے ، اس کا مضمون ہے کہ یا الفدائی کا تیم ہے علم میں اگر میر سے
اپنی ہے قر مقدر فرہ اس میں برکت عطافر ہا، اس کے اساب پیدا فرہا و سے استقبال کے لحاظ ہے ، استقبال کے لحاظ ہے ، استقبال کے لحاظ ہے یا آخر ہے کہا فاظ ہے یا
طال کے لفاظ ہے یا استقبال کے لحاظ ہے تو تیم مجھے اس ہے بنا آخر ہے کہا فاظ ہے یا
جہادے ۔ تو عالم ہے جمن میں جائز او قوار ہے جم مجھے اس ہے بنا دے اور اگر کی
دے کہا انسانہ تعالی کے لاا تھے تو تیم مجھے اس ہے بنا دے اور اگر کی
دے کہا استوال کے لوا علے
دے کہا اس ہے جمن میں جائز او قاور ہے جمل عالیٰ ہوں ۔ ان صفو اس کا واسط
دے کہا اس ہے جمن میں جائز او قاور ہے جمل عالیٰ ہوں ۔ ان صفو اس کے واسط
دے کہا اس ہے جمن میں جائز اور کے اس کے قول ہوئے کا وحد دے ۔ رسول
دے کہا الفہ تعالی کے دائن کا کہا ہے تعلیٰ مجھے کہا تھے کہ چھے قرآن کی آ ہے ۔ الشعلیٰ الفہ علیہ وکم آن کی آ ہے۔

### ماخاب من استخار (رواه الطبر انى في الاوسط)

جس نے استخادہ کرلیا وہ می خمارے بٹن ٹیس رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کرنا شروری ہے، خواب ، فیرہ و کیفا کوئی شروری ٹیس استخارہ کے بعد آ گے متائی جو آچوبھی بول اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پھولیسی متقدر دوجائے اس پر انسیان کورانشی رہنا چاہیے، ای کواپنے لیے نافع سمجھے، پہلیٹین رکھنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے کہ میکی میرے لے نافع ہے۔

#### (۴) استشاره:

اورفر ماما:

### استشاره کی شرائط: مشوره کن لوگول ہے لیہ جائے اس کی چند شرا لط ہیں:

# ○ عورتول ہے مشورہ نہ کری:

عورتوں ہے تو مشورہ قطعانہ کریں۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان امر اء كم خياركم واغنياء كم سمحاء كم وامركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امواء كم شهرار کے واغنیاء کے بخلاء کے وامور کے الی نساء کے فیطن الارض خيرلكم من ظهرها (رواه الترندي وقال هذا عديث غريب) ترجمہ: ''فرماہا کہ جب تک تمبارے کام آپس میں مشورہ سے طے یا میں گے اور جب تک تمہار نے غی لوگ ، مال دارلوگ بخی بر میں گے اور جب تک تمہارے دکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے ماطن ہے تمہارے لیے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت ہے بہتر ہے اور جب به تیوں کام بگڑ گئے یا تیوں میں ہے ایک بگڑ گہا،مشورہ ہونے لگے عورتوں ہے اور حکام ہوگئے ہے دین شربرلوگ اور مالدار ہوگئے بخیل تو کھر این زندگی ہےموت بہتر ہے اورز مین کا پیٹے تمہارے لیے زمین کے ظاہر ہے زياده بهتر ہے۔"

اس لیے عورتوں ہے تو مشورہ قطعاً نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں لوگ یہ مجھتے ہیں کہ بہتو ہے ہی عورتوں کا کام، سارا ان ہی کے سیر د كردية من ، رطريقه بالكل غلط ب، شريت كي بهي خلاف ب عقل كي بهي خلاف ہے۔ عقل سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشوره ندلیں۔ عورتوں ہے اگر کچھ یو چھنا ہوتو اس میں دومصلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑا سا بوجھ ل

جائے۔ایک مصلحت تو یہ ہے کہ ذرای دل جوئی ہوجائے ،تھوڑا ساا ہے خوش کر 🔔 کے لیے، بات تو تیری بالکانہیں مامیں گے بدول میں طے کرلیں۔ دوسری بات بدک مجھی بھی ایسے بھی ہوجا تا ہے کہ بے وقو ف اور بےعقل انسان کے ذہن میں اللہ تعالی

نسفويسيكون

بعض م شدایس مات ڈال دیتے ہیں جو بڑے بڑے عقلاء کے ذہن میں ہی نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں بوسکتا ہے کہ تورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے ، کوئی

الیک صورت جوآپ کے ذہن میں نیتنی تھوڑا ساغور َ رکیں گراس کی رائے اس کے قول كوفيهل ما ننا تو الگ ريااے پچھ بھی وقعت نه دیں۔اگر عورت کی بتائی مولّی بات اپنی عقس میں آ جائے اور مرد باہمی مشورے ہے وہ بات طے کرلیں تو نحک ہے اورا گرنہیں آتی توا پے کرے تھوڑی می اس کی ول جوئی کرلیں۔ زمانے کے لحاظ ہے بعض احکام میں کچھ نغیر ہوجا تا ہے بیرجو میں نے کہا کہ تھوڑ ٹی بات پوچھ لیا کریں، شریعت میں تو بیہ بھی نہیں، شریعت میں رہے کہ یوچھو ہی مت،عورتوں سے یوچھنے کی بات ہے ہی

نہیں،مردآ پس میںمشورہ کریں۔ جب <sup>س</sup>پ کواس سے استشارہ کرنے کی احازت ہی نہیں تو آپ کس بھی نیت ہے یوچیس وہ تو غلط ہوجائے گا، یو چینتے ہی کیوں ہیں، ہالکل مت بوجیمیں۔بس وہ زمانے کا تغیرے،لوگوں نے عورتوں کواپنا سروار اور حاکم بنار کھا ے تو اس ہے أتار كر ذراى بات كەچلىے ايك دم كرانے كى بجائے تھوڑى تى ليبايوتى کردی،اے تھوزی ہے تعلی ہوجائے۔ بیزمانے کے تغیرے اپیا ہواے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعائبیں یو چھا جا ہے؛ خاص طور پر رشتے جیسے معالمے میں زیادہ ہے زیادہ یہ کریں کہ جب کیاڑی ہے نکاح کاارادہ ہوتو مردتوا ہے دکھنبیں سکیں گے اس لیے کوئی خاتون جاکر دیکھے لےاور دیکھ کریہ بتادے کہاس کی شکل وصورت کیسی ہے لیکن عورۃ پ

کا حال یہ ہے کدان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب یہ سی اڑکی کود کھنے جاتی ہیں تواس کی شکل وصورت سے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔

بعض لوگ مدعذر بناتے ہیں کہ چونکہ ساس کے ساتھ بہوکور بنائے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دیا تو پھر بیوی ہمیشار تی رہے گی کہ دیکھیے ایس لے آئے والی لے آئے لنذااس کی مصیبت ای کے ساتھ ، جب کہیں کو کی اشکال ہوگا تو ہم کہدویں گے کہ تمہاری بی لائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چیٹرانے کے لیے مردا پیے کر لیتے ہیں ، یہ خیال بالکل غلط ےاس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کر کے آپ کی بھی مسلحت ہے کام کریں گے تو اس کا بتیجہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں چل عق ۔

دوسری بات بدیتا کس که د نبایش کهیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نیازیں، ویسے ناممکن تونہیں بحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا كرم ہے۔ جب ميرى شادى ہوئى تو والدين بہت خوش يملے ہے بھى زياد وخوش رہے اور جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیس تو بھراللہ تعالیٰ بیبال بھی سب خوش میں کسی کوسی ہے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر ہمارے بال بھی ابیانه ہوتامگر یہ چیز عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو "انوارالرشيد" ميں آب نے بردھا ہى ہوگا كەشادى كےموقع يرميں نے كيا كيا اوركيسى کیسی ؤیا تم کیس اور اللہ تعالی نے کیسی کیسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ عام طور برکیا ہے کہ بیگم سے کہدویا جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے دلبن آب تلاش کر کے لائیں،عورتوں کے ذمہ لگادیا،عورت میں توعقل اتنی ہوتی نہیں اپنے خیال میں وہ کتنی بی خوب سے خوب تر تلاش کر کے لا کمیں، شادی کے چند روز بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہوجاتے ہیں۔

ا یک عورت بید که در بی تقمی که جب میں بہو بن کر آئی تو ساس انچھی نه مل اور جب میں بہولائی تو بہواچھی نہ ملی۔ رہیں کہتی کہ میں ہی اچھی نہیں ہوں، بہو بن کرآئی تو ساس ہےلا تی رہی اب اپنی بہولائی تو بہو ہےلار ہی ہے۔ پیشلیم نہیں کرتی کہ خرالی خودای میں ہے، سارااعتراض دوسروں پر۔ آپ اپنی جان چیٹرانے کے لیے کتنا ہی عورتوں کے سیر دکردیں وہائزیں گی،لزیں گی،لزیں گی، جب تک دین نہیں ہوگا اثریں گ، آب کوبھی تاہ کریں گی خود بھی تاہ ہوں گی۔اس لیے پینظر پیدرست نہیں کہ عورتیں جے خود بیند کر کے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا، ایبانہیں ہوسکتا اڑائی تو ہوتی

یہ تین نمبر ہوگئے۔ پہلی بات تو یہ کہ وین داری کے تقاضے کو ہمیشد مقدم رکھیں، دوسرے یہ کداشخارہ اور تیسر سے نمبر ہراستشارہ و بسے استشارہ کی اہمیت استخارہ ہے بھی زیادہ ہاس لیے دوسر نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخارہ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے استخارہ کا بیان قر مایا ہے اور و دہمی اتنی اہمیت سے جیسے کہ قرآن ہگرنص قرآن میں استخارہ نہیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں سے لیا جائے اس کے بارے میں بتار باتھا۔ اول نمبر میں عور تیں کٹ گئیں،خاص طور پرشادی کے بارے میں شریعت نے عورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه مال كوند بهن كوند بيوى كوكسى قسم كاكونى اختيار تقلعا شريعت نيمين ديا، ذرا سوچين كه ملمان بين !!! مسلمان كے ليے تو الله تعالى كے حكم كے مقابلے ميں كوئى جز وہمنہيں بوسكتى - كى عورت كوكونى اختيارتيس، كتنى اى يارسا مو، كتنى اى بزى ولية الله مو، كيسى اى رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کرے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں سمندر میں چلی حائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، ایسی بڑی ولیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ شاویوں میں عورت کوکوئی اختیار نہیں ، قطعا کوئی اختيارتيير . ر

جن لوگول کو بچول کی شادی کرانے کا اختیار ہوتا ہے انہیں''اولیاء'' کہتے ہیں، اس کا مفرد ہے'' ولی''۔نابائغ خواہ لڑ کا ہو یالڑ کی ہو بغیرولی کے اس کا فکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نمیں ، اس کی تفسیل تو فقیما ، اور طا، جائے ہیں۔ بہر حال اولیاء حیقے بھی ہیں وومردی مرد ہیں کی قررت کورائے دیے کا ادر کو شم کا کوئی افتیار اقفاء نہیں۔ پورے خاندان کی قررتیں نمینی رہیں، چلاتی رہیں، مرتئی رہیں بہتنہیں شریعت نے اختیار دیا لیمی مردوں کو بس دو کا مگریں، کی دوسرے کا اس میں کوئی اعتیارا خیار نمیں۔ عور اقوال کا قصد قواستشارے بھی پیلے فہر میں ہی کٹ گیا، مت پہچو کچھان سے ۔ ایک حدیث اور نمیں بھے:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة (صحح بخاري)

" ووقوم مرکز فلاح نہیں پائے گی جوابے معاملات کی فرمدداری کی عورت کے بیر درکردے "

یہ جو بتایا گیا کر عوروں سے مشورہ ندلیا جائے اس کا مطلب میہ ہے کہ صاحب معالمہ ان سے مشورہ ندلیات اگر عمرون کا اپنا معالمہ جوقا اس بیس جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معالمہ کی رائے سب سے رائح جوق ہے، اس طرح اگر کس عورت کا اپنا ذاتی معالمہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائح جوگی بشر مکیرا صول شریعت کے

خلاف نہ ہو۔ اہم کا موں ٹیں ٹوائٹین ہے مفورہ نہ لینے کے بارے ٹیں اور دشتر کرنے میں خوائمین کو کو شم کا کوئی اعتیار نہ ہونے کے بارے ٹیں اللہ نہتائی اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ دسلم کے واضح فیصلے میں، خوائمین کو اس ٹیں اپنی مخصہ ٹیس محمول ٹیس کرنا چاہے۔ جیسے جہ مائی قوت اور ول کی شجاعت میں اللہ تعالیٰ نے مرود کو فریشت دی ہے اور اس میں خوائیں اپنی مختصہ ٹیس محمول کرتیں، ای طرع عقل میں مجمی اللہ تعالیٰ نے مرود کو فوقیت دی ہے، اس میں خوائمین کا کوئی اعتیار اور کوئی تصدفییں، اللہ تعالیٰ کے مرود ک

مصلحت وحکمت ای میں ہے، بیموچ کرخواتین کوانڈ تعالی کے فیصلوں برخوش رہنا

جا ہے۔

### ©مشيرصالح ہو:

دوسر سنجر میں مید ہے کدا ہیے اوگوں سے مقورہ کر پر چونیک ہول، وین دار ہول کیونکہ سب و بن تو ہے و بی گئے میں مشورے دے گا۔ مشورہ و سینے والا و بن دار ہو، پکا و بن دار آ دھا تیتر آ دھا تیم رہ ہوا و کہ کی مند لیلنے کے لیے دارالا توا، بیس آ کرینش دکھا تھی، ذرا ساتھ ما محراکا تا ہوں، ذرا ساتو ایک دم پانچل جاتا ہے کہ میدجود کی ادامہ معلوم ہور باقامیاتو و کی الفیدان انگالہ جس سے مشورہ کر میں وہاؤہ تی دار ہونا چا ہے۔

### ® خيرخواه بو:

مشیر آپ کا نیم نوادہ و۔ الگ ہے اس کا کہنا تھٹ اس کی ایمیت کی ہذاہ بر ہے ور نہ دین داری ملس قریب داخل ہے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے نیم خوادی ٹیس کرتا تو وین دار کہاں ہے ہوا، چینے جا بس قواسے الگ تار کرلیں مادین داری میں واض مجھے لیمی۔

# © تجربه کار ہو:

مزید اس میں یہ کہ شیر گرید کارتمی ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے بیں شودہ لینا چاہتے ہیں اس کام میں و وصاحب بسیرت ہو،صاحب قریبہوں یہ منروری ٹیس کہ کو گفتی جو ٹیک ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، بہت بڑا ہزرگ جواسے اس کام میں قریبہ بھی ہو، لہٰذا مشورہ ہینے ہے پہلے یو کیے لیس کہ دو اس کام کا تجربہ بھی رکتنا ہے پائیس۔

### استشاره کی حقیقت:

استفارہ کی حقیقت بھی بچھے بچھے۔استفارہ میں بیر خروری ٹیمیں کے صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی ہات بھی لٹھی کرے اس پر بیداز مہمیں۔شیر کی جو قرائط میں نے بتائی ہیں خواد و دقمام کی تمام ال میں پائی جا ٹیمی تو بھی صاحب معاملہ کو اختیار ہے کہ ان کی رائے کو تول کرے یا ندگرے۔استثارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ معاطلے مے متعلق نشی اقتصان کے تمام پہلوسا شنا جا نمی مشیروں کے لیے تھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشورے رنگل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کو مجبور کر ہیں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی رائے پر دوگا کہ وہ معاطلے کے تمام پہلوؤل رخور کر کے جو جائے فیصلہ کرے۔

### تر دوسے بیں:

المورود م الربية بو المسيح المراحة المواد ( 104-10) في المواد ال

پوری ہوبائے کے بعدوہ کام نے لیا جریعد کی اصوب ہوتا ہے لکا اس کرلیا ہوتا اور انجا تھا۔ بیرموط ہے افسان کی صدافت کو بر محضا کہ وین شریا ہے کتا امور کے ہے ادعا م شریعت کا کتا پابند ہے ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتا ہم راصل ہے، آخر میں بیرموط بہت مشکل ہے اس کے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اب اس کے بعد جب وہ کام کیا تھ اس کے نتیج میں کوئی تنظیف پنتیجا ور بیائمی ہوسکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ

نے وو کام چیوڑ ویااور بعد میں خیال آیا کہ دیکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی تر تی ہوجاتی سِجان الله! بم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو اچھا تھا۔ اس قسم کے جو خیالات میں وہ ے وی کی علامت سے بے دین کی ۔ صاف صاف بات یہ ہے کداللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بوری بابندیوں کے ساتھ جو میں نے بتائی میں کوئی کام کرلیا پھراس پر زندہ رہ توالله تعالَى كِحَكُم يرے،مرر ہاہے تو بھی اللہ كے حكم يرے، فائدہ ہور ہاہے،راحتیں بیٹنج رى بين تو ہم نے تو اللہ تعالی كے قلم يرقمل كيا ہے اور اگر فقصان مور ماہے تكليفين پنج ری میں تو بھی ہم نے تو اللہ تعالی کے علم برعمل کیا ہے۔ آگے راحت اور آکلیف جو پیجہ مجی ہوووالقد تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال پر راضی ہیں۔ بڑگ ہے بری تکلیف میں ئے تو زبان پریہ بات آنا توالگ ربی مجمی دل میں بھی بدخیال نہ

آئے کہ اگرہم یہاں پدرشتہ زیکرتے پاس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوزتے یا تجارت میں اس کے مہاتھ شرکت ندکرتے تو بہتر ہوتا، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہجی نہ آئے اگر دل میں بھی وسوسہ آبا تو بداس کی علامت ہے کداسے اللہ تعالیٰ پراعتاد نہیں۔ صاف صاف کمیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آ گے متیجہ جو پکھ بھی ہووہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

# كفاركي أيك علامت:

الله تعالى في كافرول كَي اليك علامت بيان فرمانٌ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفِ فَ فِإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اطُمَانً بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ لِحَنَّةُ \* انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴿ حَسِرَ اللَّهُ نَيَا وَ الْإِخِرُ قَارِ (٢٢-١١)

ترجمه:''بعض لوگ وه بین جوالله تعالی کی عبادت کناره پرکرتے ہیں، پھر اگراس کوکوئی کفع بینچ گیا تو اس کی وجہ ہے اس عبادت پرمطمئن ہوگیا، اور اگراس بریچه آ زمائش آگئی تو منه اثھا کرچل ویا۔ و نیاوآ خرت دونوں کوکھو بھا۔ بیں کھلانقصان ہے۔''

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عمادت کرتے ہیں تر دد پر، شروع میں دل میں تر د د

رکھتے ہیں۔اگراللہ تعالٰی کا تھم ماننے ہے دنیا میں فائدہ ہوا تو کہتا ہے کہ بہت احیصادین ے سِجانِ اللّٰہ! بہت احجما۔ اور نقصان ہوا تو کہتے ہیں معاذ الله! بید ین بڑامتھوں ہے۔ الیمالیم بکواس کرتے ہیں۔اس کی مثال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے ماں جٹا پیدا ہو گیا تو کہنا ہے کہ بہت اچھادین ہے سجان الله! اوراگر بٹی بیدا ہوگئی تو کہتے ہیں کہارے! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں مپینس گئے جھوڑ واس اسلام کو۔ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑی نے بچہ دے دیا،عریوں کو گھوڑوں ہے بہت محبت تھی، گھوڑی نے بجدویا تو کہتے ہیں کہ بہت احیصا اسلام ہےاورا گر گھوڑی نے بچنبیں دیا تو کہتے ہیں کہ بیاسلام بالکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کواس کے تابع رکھتے ہیں، تر دد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت

> کرتے ہیں۔ مسلمان كاحال:

کرنے کے بعد کچر ہے یا مرے ،مرنے سے زیادہ ہات تو کو کی نہیں ہوسکتی تا؟ تکلیف میں گزارنا توالگ مات ربی خواہ مربی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان میں تر درپیدا نہ ہواور ریایقین رکھیں کہ جو کچھ ہور ہاہے میرے اللہ کی طرف سے ہور ہاہے، میں ال حالات برصبر کروں گا تواللہ تعالی کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے دنیوی تکالیف اور بریشانیاں کفارہ سیمات اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔قرآن مجید میں <sup>کو</sup>تنی جگه بر بار بارفر مایا:

وَالصَّبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالصَّهُ آءِوَحِيْنَ الْبَأْسُ (٢-١٧٧) ترجمه:" وولوگ صبر کرنے والے ہن تحق میں، تکلیف اورلزائی کے وقت' اللہ کے بندے ہر حال میں عبر کرتے ہیں ، مار مارصر ،صر ،صر کی تلقین ۔

دنیاغم کدہ ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيَدٍ ( ٩٠- ٣)

ترجمه: "بم نے توانسان کومشقت میں پیدافر مایاہے''

انسان کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔امور تشریعیہ کے علاوہ امور تکوینیہ لیمنی فقروفا قه طرح طرح کی مصیبتیں ۔مصیبتوں کی پھر دونتمییں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرتی تصبتیں پینچق ہیں جیسے کوئی بیماری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ ووسری تشم یہ کہ مجھی کی انسان ہے تکلیف پینچ مکتی ہے،مثلاً کسی کے ساتھ رشتہ قائم کیاوہ ہر وقت لڑتا بھگڑۃ رہے۔ایک عجیب ملفوظ بھی مُن لیجے، ایک مولانا صاحب نے مجھے ایے خسر صاحب کا مفوظ بتایا، کیتے بیں کہ ہمارے خسر یہ کیتے ہیں کہ داماد جیسا بھی تلاش کرلو، علاش کرتے کرتے کی سال نگا دو پھر بھی جب ملتا ہے تو کنجر کا کنجر ہی ملتا ہے میں نے ان مولا : صاحب سے کہا کہ آپ کے ضرنے سب سے پیلا بخرتو آپ کو بی بناویا اس لیے کہآ ہے بھی تواس کے داماد ہیں ادراس ہے بھی بوھ کربیاس نے نہصرف آپ کو بلکہ آب كاباكو بھى تخبر كبدديا،آپكوشرمنين آتى؟ آپ اينے ضرب پوچيس كدوه يول آپ وکنجر کا مناکنجر کهدرے ہن؟ تو ردمعاملہ ہے۔

> الله تعالى فرمار بي كرانسان كوتومشقت ميں پيدا كيا ہے: لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ

مشقت میں پیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں۔ شریعت کے احکام برعمل

نسنخيب كون

کرنے میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی، اللّٰہ کی نافر مانیاں چھوڑنے میں، ووسروں کو بحانے میں آپ کوشقت اٹھانا پڑے گی، دوسروں کوئیٹی کرنے میں، نافر مانیول ہے رو کنے میں آپ کو مشقت اٹھانا بڑے گی۔ ای طرح سے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت الخانايزے گی خواد و وَسی انسان کی طرف ہے ہوں یا قدر تی طور پر جیسے کوئی بیار بوگرا ماکسی جادثے میں زخمی ہوگیا یا معذور ہوگیا۔وہ تکالیف جن میں بظاہر <sup>س</sup>ی انسان کا وطل نہیں ہوتاان برلوگ صبر کر لیتے ہیں گر کسی انسان سے تکلیف بیٹی رہی ہے تو اس میں یں بیں سوجتے کہ رہیجی تو اللہ تعالی کی طرف ہے ہے،اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ ا ہے تکایف پہنچاؤ؟اگرکوئی آپ کو تکلیف پہنچار ہاہے توسب سے پہلی بات میںوچیں کہ اس کے دل میں ڈالا کس نے کہاہے تکلیف پینجاؤ، وہ تو اللہ تعالٰی نے ڈالا ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں اے قدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالی نے دی۔ جب امتد نے اس کے دل میں ڈالا ،اللہ ہی نے اے قدرت دی تواہے منجانب اللہ کیون نہیں ججھتے ؟ اگرا بی کوئی غلطی ہے تواس ہے تو بہ کریں این اصلاح کریں اورا گر خلطی نہیں ، تو بہ کرتے رہے ہیں، گنابول سے بچتے رہے ہیں تو سیمجیس کہ اللہ تعالی نے آپ کے درجات بلندكر نے كے ليے بيده عامل كرديا، اس ميل آپ كافائده بدرجات بلند بورے إي -

# مصيبت پرشكركي عادت داليس:

و نامیں بڑی ہے ہوئی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دوسری تکلیف اور اس ہے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔ اپنی تکلیفوں کود مجھنے سوچنے کی بجائے دنیائے حالات کو ' دیکھیں کہ دوسر بےلوگ تتی بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف ہو اس برالله كاشكرادا كريس كهاس ہے بھى بزى تكليفيں بيں الحمد لله! مجھ يربزى مصيب نہیں آئی یہ پھربھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو تین شکر لازم

جوجاتے ہیں۔ ایک آئید کے اکمیرندا دنیوی تکلیف ہے دی ٹیمیں۔ خداخواستہ دیلی نقصان ہوتا تو کتابیا انقصان ہوتا۔ دنیوی نقصان تو آخرے کا دخیرہ مثل ہے اس پر ایک دفر کر میں کردامہ کے کوروز استکار جورڈ میں میں انتہا

المدلف ہے۔ دومری بات یہ الحداللہ ایتقلیف مچلوئی ہے ذراد نامے عالات پرانظر والٹس تنی بری بری مصیبتیں ہیں، المدلفہ اللہ نے بری مصیب سے بیچالیا مجھوئی مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے اناشکرے الانتخرے الانتخرے بھوئی مصیبت رمبر تمیمن موباتا اگر اللہ تعالیٰ اس ناشکری کے بدلے میں تھے پر کوئی بہت براحذاب ڈال

دی چرکیا ہے گا؟ ایک خاتون ہر وقت پریشان رہخ تھی بار بارا پنج حالات میں یکی بتاتی کہ بید پریشن نہ بیر چیانی میر پریشانی سیست نے اس سے کہا کہ مہت ناشکری ہو،اللہ کا کمتیں نبر سیست کے سیست سیست نے اس سے کہا کہ مہت انسانی کا میں اللہ کا میں اللہ کا کہ میں اللہ کا کہ میں اللہ کا کہ

نیمی سوچنگین، بروافت مشینیتین می سوچنی دینتی بو ــ اس کے بعدانبوں نے اپنے حالات میں بتایا کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کافذ پر کلھا' اوہ انگیری'' بیلکھر کر سامنے ویوار پر نگادیا اے دیکھتی دیتی بول اس سے انتا سکون ملاء انتا سکون ملا کہ ول سرور سے بجر گیا مما استقام جائے رہے ۔ یہ تو قاشکری کی با تیں ہیں کہ انسان یہ موچنار سے کہ ساتھا ہے

ب، يتكليف بجبر الله كالحال اورالله تعالى كفتين و بهت زياده بين: وَإِنْ لَعَدُواْ يَعْمُتُ اللَّهِ لالتُحصُوهُا \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ عَمَّارٌه

( ۱۳۰-۱۳) ترجمہ:''اگرانلہ تعالیٰ کی نعبتوں کوشار کرونو شار میں نہیں لاسکتے ، ہے شک

انسان بهت می ہےانصاف اور بہت می ناشکراہے'' حضرت عمر مضی الفد تعالی عند کا دشاو بتا رہا تھا، جسری بات بیر کہ دلفد! جزع وفزع

حضرت عمر رضی الله تعالی عندگار شاہ بتارہ باقعا، تیسری بات بیک راکھد دفتہ اجزاع فرز ع 'ٹیمیں، انسان تکلیف پر سیمبری کا مظاہرہ دیگرے، چیچ چلائے ٹیمیں، اللہ تعالیٰ کی رہنا پر انٹھی ہے، توالے کہتے ہیں کہ بزرنا فوز ع سے بی کیا۔ جزاع فوز ع کے معنی ہیں ہے معمری کا مظاہرہ کرنا ، خواہ زبان سے بیے میری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے نسنويهيكون

خیالات لائے۔اگرانڈ تعالی کسی تکلیف پر جزع وفزع ہے محفوظ رکھے تو اس پرانڈ کاشکر ادا کرے کہاللہ تعالیٰ نے مجھے جزع وفزع ہے بچالیا، رضا برقضا کی دولت عطافر مادی۔

# الله ك حكم يرجان بهي قربان:

ان چزوں کوسوچ کرحالات جو کچھ بھی ہول ان برصبر کیا جائے اور پھرا یک جملہ دوبار ولونا دول كد كتني بزى مصيبت أجائے بيسوي كركديس في تو كام كيا ہے اللہ كے قانون کےمطابق،اب جوگزرتی ہے گزرے۔اللہ کے تھم برتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اگر تھوڑی بہت مصببتیں آجائیں تو کیا ہوا، خندہ پیشانی ہےمصببتوں کو برداشت کرے اوراجر کی تو تع رکھتے ہوئے جو بچوبھی ہوتا ہے ان برصبر کرے مسلمان کا حال یہ ہونا جا ہے۔اوراگرائند کے قانون کے خلاف کام کیا وہ ٹرطیں جو پہلے بتائی ہیں ان کےمطابق عمل مبیں کیا بھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ و نیااور آخرت میں جہنم ہو؟ اللہ کی رضا کے مطابق رہنے سے بڑی ہے بڑی تکلیف بھی رحت ہے اور اللہ کی رضائے خلاف کرنے سے بڑی سے بڑی خوشی بھی عذاب ہے، بدیقین کرلیں۔اگر کسی نے کوئی معاملہ کرلیا،شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی کچر بعد میں جب کچھ عذاب آیا بیوی مل گئی کر چیلی چلانے والی یا داماد ایسا تنجر کا کنجرمل گیا بھراہے بعد میں عقل آئی تو اے سلجھانے کا کیا طریقد ہے کہ توبدر لے، یااللہ! شروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا، ہم نے دین دارلوگوں سےمشور نبیں کیے، ہم نے مورتوں سےمشور کر کے کام کر لیے، بم نے سنت کے مطابق استخار و نہیں کیا، ہماری بینالائقیاں ہیں، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اورآ بندہ کے لیے ہماری حفاظت فرماتو اس کمیے تک جوحالات اس کے لیے عذاب تھے اللہ تعالی انہیں رحت سے بدل دے گا، جاہے بظاہر حالات ایجھے نہ بول گریہ تکلیف اس کے لیے آخرت کی نعتوں میں ترقی کاؤربعہ بن جائے گی اورسب

ہے بڑھ کر ۔ کداس کا دل مطمئن رے گا۔

اگر عورتوں کے مشورے ہے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اوراز ائی جھڑے اللہ تعالی کی طرف ہے مذاب ہے اورا گرم دوں کے مشورے ہے اصول نثم عیہ کےمطابق رشتہ کیا ہوتواس کے بعدا گرا ختلافات پیدا ہوگئے اور کسی کوکسی ہے تکلیف پنچی تواس برمبرکرنے میں اجرےاس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحت ہے۔

### اولاد کی تربیت کااصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ کہتے میں کدا گر بچوں پر بابندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہوجا تاہے، وہ بگڑ جاتے ہیں اور ا گریچوں کو آزادی دی جائے توان کا ذین کھل جاتا ہے، بھروہ جونون پر بات کررے تھے کنے گلے کہ ہمارا تجربہ بھی ہی ہے۔ایسے لوگ اپنے تجربے بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دوکہ جو چاہوکرتے کی وقوا ہے کرنے سے بیچے سدھرجاتے ہیں،خوب پھلتے پھولتے ہیں اور اگر روک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذبن خراب ہوتا ہے۔ میں نے انبيس بنايا كەانىدىغانى كا قانون سےاللہ كا قانون كەبچوں يريابندى ركھو۔اللہ كے قانون يرتمل كرتے ہوئے اگر آپ كا يجە خدائخواستە كافرجهى ہوگيا، فاسق فاجر ہوگيا، واكو بن گيا، کھی بن گیا آخرت میں آپ کے یاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! میں نے تیرے قانون كےمطابق عمل كيا ،آ گےاس ميں اثر ركھنا ياندر كھناوہ تيري طرف سے تعا۔

حضرت نوح عليه السلام اين بين كومسلمان نبين كريك، بيوي كومسلمان نبيس كر يحكه، لوط عليه السلام اين يبوي كومسلمان نبيس كريحكه، ابراتيم عليه السلام اين ابا كو مسلمان نبیس کرینکے، رسول التدحلی الله علیه وسلم اینے: چیا کومسلمان نبیس کرینکے پر حضرت آ دم علید السلام کے بینے نے اپنے بھ ٹی کو آل کردیاء کیا کوئی کہد مکتا ہے کہ جی کی تربیت میں کو کی نقص تھا؟ تربت میں نقص نہیں ، ؤ عاء میں نقص نہیں ، کوشش میں نقص نہیں ،اللہ ira)

> كرية نے پنافرش كيوں اوائيس كيا؟ \_ فسموسسي المذى ديشه فرعون موسلً وموسسي المذى ديشه جيريل كمافر أ

ترجمہ:''دومویٰ جن کی پرورٹ فرمون نے کی دورمول ہے اور دومویٰ جس کی پرورٹ جریل نے کی دوکافر ہوا''

سامری کا نام بھی موکی فقاادراس کی پرورش کی جریل علیہ السلام نے ووقوا آٹا پڑا کا فراور حضرت موکی علیہ السلام کی پرورش کی فرقون نے اور انجیں اللہ تعالیٰ نے بنادیا رسول کے کی کہا ہے گا کیا نہیں ووقو اللہ تعالیٰ کے محتمین میں، مقددات میں ہے ہے،

> بندے کا کام بیہ بحد اللہ تعالیٰ کے قانون پٹس کرے۔ حضرت گنگوہ می رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوانین الہید برعمل:

جب حضرت گنگوی رحمه الله تعالی دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھے ای زمانے

ابل ٹروت میں ہے تھا اور صاحب اثر تھالیکن وو رُکن بنانے کے لاکق نہیں تھا کیونکہ شر براورے دین تھا۔حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی اے زکن نہیں بنارے تھے،حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى فرمات مين كهين نے حضرت كنگوي رحمه الله تعالى كي خدمت میں تھا کہ میری رائے یہ ہے کدا گرآ ب اسے رکن بنالیں تو اتھا ہے، اس لیے کدا گر اے زئن بناہمی لیا تو اس کی سُنے گا کون کیونکدا کشریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہم لوگ کریں گے،البدااس کے شرے بیخے کے لیے اے زکن بنالیں اورا گرنہیں بناتے تو چونکه به بااثر ہےاس دارالعلوم کونقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کا جواب سنے ،حصرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفقہ اوران کی بصیرت ایس ہے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور رہم میں مجھ لیں کرو یو بندیت نام ہے ہی حضرت گنگوی کا بنتنی بنیادانبول نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم بلینیں ہوسکتا۔ حضرت حکیم الاسة رحمدا تند تعالی کی تربیت حضرت گنگوی رحمه الله تعالی نے کی میرسارا مصالحه ان بی کا لگایا ہوا ہے۔ اب جواب بینے، حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماما کہ ہر گزنہیں بناؤں گا اے زُكن ، كيول؟ اس ليه كدا كراسة زكن نه بنايا اور كيمرفرض كر بيجيم كه وارالعلوم كوفقصان ببنجاتو كيا بوگا؟ زياده ب زياده نقصان بيه بوسكمّا بيكد دارالعلوم بند بوجائ گا، يي بوگا نا اور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالٰ کے سامنے جب چیٹی ہوگی تو میرے یاس بیہ جواب ہوگا کہ تونے نہیں چلایا میں کیا کرتا میں تو تیرے حکم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تحم کی تغییل کی ہے۔اورا گرمیں نے اسے زکن بنالیااوراللہ تعالی کی طرف ہے سوال ہوا ك الاك كوكيون زكن بنايا؟ اگرچه دارالعلوم كتني بي ترقي كرجائي مگريسوال بوگيا كه

نالائن کوئر کن کیوں بنایا تو میرے پاس کوئی جواب میں ہوگا، جانا پڑے جہنم عیں اس لیے داراطعوم رہے یا شدرے ٹالائن کو ہرگز ترکن ٹیس بناؤک گا۔ یہ جواب دیا، بھرالنہ تعالیٰ کی مدتینی ہوئی کہ دو چڑتا چیا تارہ گیاداراطعوم کورا برتر تی ہے تی ہوئی چیل گئی۔ یبیٹل بھی ای لیے دی کہ افتہ تعالیٰ کے قوا نین کے مطابق کمل کرنے کے بعد پھر پچھو بھی حالات پٹر آئٹر کی ای میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کو مقدم رکھیں پھر استشارہ ،جواس کی ٹوطیس تنا کمی ان برگل کر س، اور اشتارہ بھی کر کمیس اور پھر:

اَوْدَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ \* فَاذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ \*

ترجمه: (جب آپ پخته اراده کرلین توانلد تعالی پر مجروسه کریں)

# غزوهٔ أحد میں استشاره کی ایک مثال:

اس کی ایک مثال مجی بتا، وں ، فزوہ اُور کے موقع پر رسول اندسیلی اند سے وہ ملا نے معتمد نے سے معتمد کے سے مدینے م متعابد کرام من اللہ تعالیٰ عظیم سے استشارہ کیا کہ دوئن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے بابر تقلیم یا اندر دو برک رسی مقابلہ کیا جائے ۔ رسول اندستی اللہ طالہ دیا کہ کا رائے تھے کہ کہ کرتے ہے اور میں اور جو تجر چھ کے اور حفرات تھے ان کی بھی بھی رائے تھی کہ اندری رہیں او وفائل زیادہ میں موقا کیس بچھ جو شیط وجو انوں نے کہا کرٹیس بابر نظل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے قورسول اندسلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو شیط نوجوانوں کی رائے کو قبل

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

استفارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، پکا ادادہ کرلیا تو جوگزرتا ہے۔ گزرنے دوسترسحابیشبید بوے ستر ! کتابزا البیدکتابزا حادثہ بھرجو کچے ہوتا ہے ہوتا رہے، جب آپ نے اللہ کے تھم کے مطابق کام کیا تو بھیچے کچے بھی بو برطال میں اللہ پر مجروسارتھی مطمئن رہیں۔

#### ايمان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ کے مرتے میں توانند کی رضائے مطابق ، زندہ رہے میں تو

الله کی رضا کے مطابق ، فقع ہوتا ہے تو افقہ کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تو انقد کی رضا کے مطابق ، درام مل و و نقصان تو ہے ہی تھیں تمہار کی نظرین اسے نقصان مجدری ہیں۔ فرض کہ کے بچر ذرابرا بڑھی تر درکمیں رہنا جا ہے۔

ر میں ایک قرید کہ ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دوٹیں ہونا چاہیے کہ کام کریں اندگری:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَىَ اللَّهِ ﴿

ہت کر کے جہ گر کو خان ہر کام کرڈ اٹس زیادہ موج نے شدہ میں اور کام کرنے کے ابعد پھر اس کا بوجگی تھیے ہواں پر ٹس کر دور کر میں کہ اگر ندکر کے قوابیا ہوجا تا اور کر لیتے قواب ہوجا تا ایک چڑ س انجان کے قانصوں کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے تھے بہت میاسٹے تے رجے میں اس لیے آئی رات بھی خیال بور ہا شا کہ اس بارے میں یا تو کوئی مضمون تصول یا کیسٹ میں مجروں اور صور کی نماز کے بھر خیال آ یا کہ چلیے آئی ای پر بیان ہو وائے۔ اللہ تعالیٰ طاہراور ہائیں جھی مشی میں اپنی مرشی کے مطابق بنالیں، تمام سلمانوں کوکسل طور پر وین وار بنائیں اور وین وار بنے کے بعد جو مالات بھی گزرین خواوظ ہراتھے ہوں یابر سے ان تمام حالات کو خشرہ چیشانی سے برداشت کرنے کی ہمت وقد نکنی مطافر کی کس۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللة رب العلمين



**وَعَظَ** فِيتَالِعَمُونَى عُظْمُ صَلِّى مِنْ مِنْ مِنْ الْمِرْضَ إِلَى مُنْ الْرِيْنَالِيْنَا اللهِ الْ

> خاتشىر **كتاب كهاري** نافستيادي ساده،

نمازهن مردول كخفلتين જાાં حائع مسجد دارالافناء والارشاد بالقمرة باوكراجي Wile. بوقت:© بعدنمازعمر بارخ: 🖘 ۸ر جب۱۳۱۱ع تان فطيع مجلد: ﴿ شعبان ١٣٢٥ أَنْ مطع: 🖘 حمان پرزهنگای کی فون: ۱۹۰۳۹-۲۱۰ كَتَاتُ كُلُونَ إِلَّهِ إِنْهِمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ قون: ۲۱-۷۷۰۳۳۸۱۳ فیکس: ۲۱-۷۷۰۳۳۸۱۳

#### 

(۸/رجب۲۳۱۱ه)

بدوعظ معنزت القرص وحدالله تعالى كانظر إصلاح مينيس كزارا جاسكاس كينيسه: كياس مي كوكي تعمل ظرائح تواسع وسب كاطرف سي مجما جائ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِيلٌ لَهُ وَمَنْ يُصِيلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا اللهَ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إلهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِيْنَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَ اَقِيْسُهُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

#### مسجد میں صف بندی کا طریقہ:

اس محد میں بہلی مار جب کوئی صاحب آتے میں تو وہ یہاں کے دستورے واقف نبیں ہوتے اس لیے انہیں تھوڑی ہی بات سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے جمہت ہے

سمجمایا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی ہے مجھ میں آتی ہے۔ اس محد میں ایک دستور ے وہ یہ کہ محد میں جوشفیں بنیں ۔ پہلی صف، دوسری، تیسری اورا بسے بی اہ م کے قریب اورمحراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح ہے ہو کہ سب سے مقدم قبلے کی طرف کوسب ہے بہلے علا ، وصلی ای صفیل ہوں ، اندر سے دل کس کا صالح ہے وہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میںصورت صالحین کی ہوئیک لوگوں کیصورت ہو۔ یہاں اس محد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے فیس بنا کمیں ، کی برسوں ہے میں اس کا اہتمام کروا تا ہوں گراہھی بیاں کے نماز یوں کواس کی کی عادت نہیں پڑی ہیا بات اس طرت معلوم ہوئی کہ میں جب بھی باہر چلاجا تا ہوں ایک ڈیز ھ میننے کے بعد سفر ہے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے ،کوئی کہیں کھڑ ابور ہا ہے کوئی کہیں کھڑ ابور ہا ے پھر مجھے کچھ بتانا پڑتا ہے، بیٹو!صاحبزادو! برخوردارواصفیں درست کرومحبت ہے پھر کہنا پڑتا ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یبال کے جونمازی حضرات ہیں وہ القد تعالیٰ کی رعایت تبین کرتے ،اللہ کے صبیب صلی الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نبین کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری ویہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں محدیث ہوں یا نہ ہوں اورمسجد میں بھی آخر کب تک رہوں گا کبھی تو وطن حانا ہے ان شاءاللہ تعالیٰ نہایت شوق ے وطن حاکمی گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ ہے خرم آن روز کزیں منزل ویراں بروم

راحت جان طلعم و ذیئے جانال بردہ ترجمہ: جس دن میں اس میران گھرے روانہ ہوں گا وہ دن میری خوشی کا ون ہوگا۔ اپنی دو کی گوآرم وول گا اور اپنے مجبوب کے لیے روانہ ہول گا۔ کتابع سرے کا ون ہوگا جب مسافر طانے سے وقعی جا کیں گے، ان شاء الشد تحالی

لنامزے کا دن ہود ہیں۔ ساگر طالعے ہے وی جا ہی ہے ان ساماند تعلق انسان کی زندگی کب بتک ہے ایک قریب حوالر میں میرے بارے شک کداس کی زندگی کب تک ہے اگر آپ شریعت کے اطلام میگل کرتے رہے میرے کینج سے قریبی زندگی ۔ کب نک ؟ دومری بات یہ کہ شریعت کے ادکام اس مجد کے ساتھ تصوین نبیس دومری مجدوں میں چی شریعت کے ادکام کو جاری کرنے کی اپنی کی گوشتی جتن ، و سیم کرتے ریش، لوگوں میں انتثار بدرانہ دومیت ہے آرام ہے جتنا پرکھ سجھانا ساتھ کما صائے۔

# دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

کہ بغیر کسی قتم کے خاص تعارف کے ، بغیر نفوذ اور اثر ورسوخ کے ایس بات کہدوی جس کا علم عام مسلمانوں کونبیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگا لوگ لڑیں گے کہ بہ کیا کہد یا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے مدینة منورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔معود یہ میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ ملاتے ہیں شایدحرمین شریفین کی برکت بچھتے ہوں گے اس لیے حرکت کرتے رہوحرکت، قصہ لمباہے مختصر کرتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ بلایا کریں آب لوگ نماز میں ہاتھ کیوں بلاتے ہں؟ ووصاحب بجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہد یا بس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے شلیم کرایا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ دی نماز میں ہاتھ بلانے کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاؤں نہ ہلاتا، نماز میں ہاتھ یاؤں ہلا نااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں الله کی محبت ہے دل خالی ہے اس کا قالب، یعنی بدن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے مگر اس کا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہےوہ کسی مارکیٹ کے چکر لگار ہاہےول اللہ تعالی کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بنادی۔ پھر دیکھیے میں نے انہیں کیے بلیغ کی؟ میں نے ان سے منبیں کہا کہ آپ بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آپ ند ہلایا کریں ایسے نبیں کہا بلکہ میں نے ان سے بدکہا کہ یہاں لوگ نماز میں ہاتھ بہت بلاتے ہیں آپ لوگوں کو روکا کریں مقصد بہ تھا کہ جب دوم وں کوروکیس گے تو خود بھی تو سوچیس گےا ہے بارے میں کہ میں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یوں بیلنج کی کہآ ہا لوگوں کور د کا کریں کہ نماز میں باتھ نہ بائمیں بہلنے کافرض اداء کریں اس پرانہوں نے جواب دیا کہ کس کو ہدایت ک مات كبي حائے تو بعض لوگ تو مان ليتے ميں اور بعض اليے ناراض ہوتے ميں جيے آپ نے اسے لٹھ لگادیا ہوا پیے ناراض ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تمن سال اب اس باراس کا ایک مشاہدہ بھی ہو گیا وہ اس طرح کد مسجد حرام میں ایک شیخ جوئمر کے لحاظ ہے بھی شیخ علم اور منصب کے لحاظ ہے بھی شیخ نظر آئے تھے، بڈھا بہت بنا نسنا بہت ہی شودار مد ھاجسمانی لحاظ ہے بھی اچھا خاصافریہ چیرے پر چیک دمک،خوب خوب چیک د مک والا بذها قدا بزا مجرُ کیلا اور بهت قیمی لباس، ڈاڑھی کوبھی تیل لگا کرخوب جیکا یا ہوا تحامیں نے دیکھاوہ نماز میں ہاتھ بہت بلارہے ہیں تو جھے خیال آگیا کہ ماشاءاللہ د کھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بدکوئی عالم ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں، بہت بزے ولی اللہ ہیں ، ڈیعا یہ پھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُعاء ، بہت کمبی تو بہتو کہیں پنجا بی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ بے جارے کی نمہ زیں ضائع جار بی ہیںا بسے مخص ہے تو اور بھی زیاد و محت ہے بات کی جائے۔ میں ان سے کہد بیشامحت سے، زمی سے، عربی میں کہا کہ آپ نماز میں باتھ بہت ہائے ہیں نماز میں ہاتھ نہ بلایا کریں، بات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ بلا نافرض ے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کچھتو بتائے گا کہ فرض واجب متحب تو ہے نہیں پھر کیوں ہلاتے ہوا ہے ہلاتے ہو جیسے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جو میں نے یو چھا تو وہ بڈھا توا ہے ہی نکا جیسے ایک دوسال پہلے محبر نبوی میں کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے گزتے ہیں جیسے اسے لٹھ مارد ما توبه باباتوابيا لكلابظامرد كيض مين خواجه خضر نظرآ رباتها مين تواسي كفركيا مارتا و دقريب تفا کہ مجھے گھے مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت کچھ نہ یو چھیے میں حاموش کہاہے کیا

کہوں جمید دام میں ہے بیت اللہ سائے ہے کی پیز کا اس کے دل میں احر ام ٹیس، اس نے قصد فائد شروع کر دیا ہ تین فائش اس نے تھے بیا کیں فیصت ہے کہ الخینی ماردیا کی قد قد کے دائش سے کہا ہے تا کہ اس کے اس کا مسامل ہے تین میں کہتے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے اسام صاحب تھے بھی ہوئی ہے کہ اس کے اس کہ صاحب ہوئی ہے کہ میں ہوئی آپ کی گوئی کر گئی ہے دو سرا اختر آپ کی گئی کہتے ہیں گئے۔ اس کے اس

ہاں پر بات یاد آگئ کہ کس ہے ہدایت کی بات کھیں تو کوئی قومان لیتا ہے اور کوئی تو ایسے کہ چیے گئے مادویا اس لیے بتارہا ہوں کہ جہاں پہلے ہے اثر ورسوٹ ، ففوذ ، ایکن خاص مجبت اور تعاون ند ہوتو خصوص خطاب سے کی کا عیب اسے نہ بتا نمیں وہ مانے گائیس الیسرلال فی جھٹرا کرے کا جیسے لئے ماردیا۔

# گونگے شیطان نہ بنیں:

دوسری صورت به که بالکل خاموش بھی نهر ہن کہ پچھ کہو ہی نہیں ، گو نیکے شیطان بی یے رہوکہنا ہی چیوڑو س السے بھی نہیں ایسے ذراسی چلتی می مات کہ دیا کر س ملکی می جے کہتے ہیں کدا ہے ہی شوشہ چھوڑ دیا کھرا گروہ کے کہ نہیں ایسے نہیں ،ایسے نہیں ،السے نہیں تو آپ زیادہ نہ بومیں بحث مباحثہ نہ کریں اس اتنا کہددیں کہ بھائی علاء سے بوچھ لودوسری بار پھرید کہددیں کہ علاء سے پوچھ لوتیسرا جملہ بالکل نہ بولیں پھر کان دباکر وبال بینچے رہیں گویا کہ آب سُن ہی ندرے ہوں ،اس کا اثر بدہوگا کہ جو بات و نیا میں مجھی کسی کان نے ٹنی ہی نہیں تو آج ایک کان نے تو من لی، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قبول ندکرے، ردوقدح کرے اعتراض کرے گر کان میں ایک بات بزگنی شاید وہ بعد میں سویے، شاید بعد میں سوینے کی توفیق ہوجائے اوراسے ہدایت ہوجائے اور اگرنہیں سوچے گا تو تعجب ہے کسی دوسر ہے کو ہی بتادے گا کدآئ میں نے ایک مولوی کو دیکھاجو بڑی عجیب ہت کہدر ہاتھااس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگی ، بڑی عجیب بات کبدر ماتھا تو ہوسکتا ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی، بات عجیب سمجھ کر دوسرے سے کہد دی شاید دوسرے کو ہدایت ہوجائے بھر دوسرے نے عجیب سمجھ کرآ گے چلا دی جینے لوگ عجیت مجھیں گے تو آ گے چلا کمیں گے تو جلتے جلتے ، چلتے دینی بات زیادہ کا نوں تک جب بہنچے گی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے پھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چیوژ و ما کر س پچونه پچه که به دیا کر س ایسے ملکی پیلکی بات کهه دیا کریں توا پیے ہی محد میں کھڑے ہونے کےطریقے کیے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علاء، پُھر صلحاءكم سے كم جن كى صورت اللہ كے حبيب صلى القدعليد وسلم كى صورت جيسى ہو۔

# مسلمانوں کی دین ہے غفلت:

اگر کوئی بہ مسئلہ بیان کرے گا تو کہیں گےارے ارے! پیمسئلہ تو کہلی پارسا ہے بیکہاں ے نکال لما توبات رہے کہ بتانے والے بتاتے نہیں، یو چھنے والے یو چھنے نہیں تو سئلے کاعلم ہو کیے؟ بتانے والوں نے بتانا حجوز ویا یو جھنے والوں نے یو چھنا حجوز ویا یہ دین ہو گیا سمیری میں کون بتائے کون یو چھے؟ اگر کوئی مسُلہ کسی کو بتایا جاتا ہے تو استے تعجب ے کتے ہیں کہ ہم نے تو کھی سائی نہیں یول لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے کا خاندان میں پشتوں سے علاء کا خاندان ہو، ہیں پشتوں سے تو علاء طے آئے میں، پچیس پشتوں ے اولیاء چلے آئے اوراس نے ہیں سال جمعة العلوم الاسلاميہ میں پڑھا،سات سال کسی حامعہ میں پڑھایا، بیجایں سال کسی خانقاہ میں رگڑائی کروائی رگڑائی ، تواس نے تو سنائ نہیں کبھی وہ ایسے کہد دیتے ہیں گو ما بہت بڑے بڑے علیاء میں رما، بہت بڑی بردی خافقا ہوں میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاءاللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو ساہی نہیں بیہ مئلہ کدھ ہے نکال لیاا ہےلوگوں کے بارے میں کی نے کیا خوب کہا ہے ..

انہوں نے وین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں یلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

پیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہیتال میں جہاں عورتیں جاکر بچے جنتی ہیں ( حاضرین میں ہے کسی نے بتایا میٹرنٹ )ا چھاپیدا ہوئے جا کرشیطان خانے میں میٹرنٹ میں جہاں چاروں طرف نگل عورتیں اور مرد ہوتے ہیں ،اس کے بعد جیسے بچے تھوڑ اتھوڑ ا بولنے لگا تو نرم ی اسکول میں ڈال دیا جہاں سارے شیطان کے انڈے بجے ، ذرا اور ہوش سنبیالا تو کسی اور اسکول میں پھر کالج میں ڈال دیا جہاں سارے ہی شیطان کے بندے، رخمٰن کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے بعولیس طازمت اختیار کر کی صاحب کے دفتر میں۔ گھر آگرا ہے کوئی مشلہ بتایا جاتا ہے تو بر تیجیہ ہے کہتا ہے اچھالہ پڑتا ہے بھی سنائی ٹیس ارے داو! طالمہ ' دوران ڈ نے بھی پیسٹلہ شائی ٹیس شاہائی انتا براطامہ تھے نے مسئلہ شائی ٹیس انہوں نے دین کب میکھا ہے رو کر ٹیٹل کے گھر میں کے کائی کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں کے کائی کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

# مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

\_\_\_\_\_ حضرت مولا ناا برارالحق صاحب کومسائل کا بہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندول کواللہ کا قانون جانئے کی فکر رہتی ے،اللہ اتھم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ دین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ اللہ کو بغیر قانون کے سجھتے ہیں ،اللہ تو ہے مگراس کا قانون ۔ پچونبیں بدان نیاؤ یور کے راحہ کی حکومت ہے۔ با تیں تو اللہ کی بہت کرتے ہیں بہت ز باد ہ باتیں ، بہت بڑے دین دار بن گئے مگر ان کے بال اللہ تعالیٰ کا قانون کچھیمیں ، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون کچھنیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتاریا تھا کہ مولانا اہرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کچھون میلے حکیم اختر صاحب کے ہاں مولا نا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھ سے یو چھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ا یک کرم بہ ہے کہ مولا نا جیسے متصلب ،اتنے کیے ،دین میں اتنے کیے وہ مسئلہ یو چھتے میں تو مجھے یو چھتے میں بفرماتے ہیں جب تک بیسکنیس بتائے گاساری دنیا کے مفتی بتاتے رہی کسی کا کوئی اعتبار نہیں سئلہ یبال سے بوچھو۔ انہوں نے ویکھا کہ عکیم صاحب کے لیے پہلی صف میں امام کے قریب لوگ جگدر کھ لیتے ہیں پہلے ہے کہ وہ بعد میں آئیں تو بھر پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں انہیں وقت نہ ہوگسی کو ہٹانا نہ پڑے تو مولانا ابرارالحق صاحب نے فرمایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کس کے لے جگہ محبوں کر کے رکھنا رتو حا ئز معلوم نہیں ہوتا ،محد تو اللہ تعالٰی کا گھر ہے جوآ یا جہاں آبا بیٹھ گیا ایک شخص اپنے لیے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ عکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چولیا ہے، حکیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسّلہ پیش آئے یہاں سے یو چھا کرو۔ جب مولانا کو اس کاعلم ہوا مولا نا یہاں تشریف لائے تو مجھ سے فربایا کہ آپ بہ مسئلہ لکھ دیں تا کہ دوسر ہے شہروں میں، دوسر ہے ملکوں میں مولانا تو بچمداللہ تعالی بہت دور دورملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں،اللہ تعالٰی ان ہے کام لےرہے ہیں تو دوسرے علما وکو دکھانے میں تجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک ننی کا بات ہے، ننی کی بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے ندکوئی یو چھے تو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فر مایا کدوومئلہ لکھ دیاجائے۔ دیکھیے اللَّه تعالىٰ يبال كتناتحقيق كام لےرہے ہيں ميرے خيال ميں مسئله بالكل واضح بہت واضح، دلاک سامنے گر جیسے لکھنے کا حق ہے، اور حق جیسے دارالافقاء سے مسئلہ لکھا جاتا ہے اس کے مطابق لکھنے کے لیے ان مفتیوں کے ذیعے لگایا تو اس مسئلے کو انہوں نے پورا كركے دكھايا يانچ ہفتوں كے بعد، يانچ ہفتوں ميں ھارمفتی ہيں، يانچ ہفتوں ميں وہ مئلدانہوں نے لکھا جب کدادھرے اصرار ہوتا رہا کدمئلہ جلدی مل جائے ہر دوسرے تيسر \_دن ڪيم صاحب کا ڻيلي فون آر ٻاہے، ميں يکي جواب دينار ہوں کہ وہ کھاجار ہا ہے، ہوجائے گا، یانچ ہفتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم کاطر این کار،ایک دفہیں کی دلاک ہے صاف کر کے نکھاوہی بات جو میں کئی سالوں ہے کہدر ماہوں کہ امام کے قریب صف اول میں علماء کاحق ہے اورا تناحق ہے کہا گر کوئی دوسرا آ کر پیٹھ جائے یا کھڑا ہوجائے پھے ہے کوئی عالم آئے تو اے پکڑ کر کھنچ کر چھیے بٹادے کہ بھائی صاحب آپ کا مقام یہ ہےاور یبال آ گے جو ہے بیاللہ تعالٰی نے علاءاور اہل صلاح کا مقام رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی منبم ایسے کما کرتے تھے بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ پہلی صف ہے کسی کو پکڑ کر چھے کر دیا نماز ہے فارغ ہوکرا ہے سمجھایا کہ بھائی! ناراض مت ہونا، صاحبزا دے! ناراض مت ہونایات یہ ہے کہ رسول انڈسلی انڈینلیہ وہلم کا تھم یہی ہے، بھرا ہے تمجھایا مئلہ ہے،اس لیے بتار ماہوں کہ یباں بیہے کہ ماہنے ماہنے ایسے لوگ ہول جن کی صورت سے بیٹا ہت ہو کہاس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تم کم ہے کم ا نتا تو ہو سامنے کھڑ ا ہو، پہلی صف میں ا مام کے چیچے ،اللہ کے دربار میں جو بہنچے ہوئے ہیں تو سب ہے آ گے وہ جوا بی صورت ے ظاہر کرریا ہے اس کے دل میں اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت سے کھلا ہوا ہاغی، ہاغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندول کی صف چھے تو بيطر اللہ تو ٹھیک نہیں اس لیے یاغی لوگ وائمیں ہائمیں ذرا کچھ ہٹ جایا کر سمیح صورت والوں کوسامنے کیا کریں، ذیاہ بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تونے جن لوگوں کوابے صبیب صلی القدعلیہ وسلم کی صورت جیسی صورت بنانے کی توفیق عطاء فرمادی ان ک برکت ہے ہارے دلوں سے بھی اسنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال دے ہجت عطا ہفر مادے، بیدُ عام بھی کرلیا کریں۔

### ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

لوگ خواب کا بہت امتہار کرتے ہیں آج ہی ایک شخص نے فون پرخواب یو جھا جولوگ فون برخواب ہو چھتے ہیں میں ان ہے مہ کہددیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک ای ہے کہ و نیا خواب ہے، ہس یمی ہے اور پچھٹیں، جائز ناجائز ہوچھو، حلال حرام ہوچھو، آپ کی بیداری کیسی ہےاہے دیکھوہ خواب کا کیا ہے گراس نے یہ کہ کرخواب کی تعبیر یوچھی کہ بہت ضروری ہے،تھوڑا ساایک آ وھالفظا کہا تو میں مجھ گیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ خواب تو بتائے کا ہے، کہنے گےخواب میں مجھے کوئی بزرگ ملے تو وہ یہ کہدرے تھے کہ تم ڈاڑھی منڈ اکراپنی دنیا بر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈا کرد نامیںاللہ کاعذاب لےرہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھےخواب میں کس نے بتار، کسی نے بتا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بتايا ، جب ميں نے ان كى بات پئي توان ہے كہا کداس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہےاں کے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے یو چھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صورت مبار کہ ہے دل میں ہونفرت اور پھرنج جائے دنیا کے عذاب ہے توبہ کیے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کسی نے سعبيه كي تو اس كي تعبير تو يو چينه كي ضرورت جي نهين ، يه تو كسى انسان مين بال كي نوك كا ا یک بٹاارب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلائے ، چھوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنواورا گرکہلاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی الله علیه وسلم ہے محبت ہے، دعویٰ تو یہ کرر ہاہے جبکہ صورت سے بغاوت ظاہر کرر ما ہے کہ باغی ہے بیتو باغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگامعاذ اللہ! دل میں نفرت تو نہیں ، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکس نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرور ڈاڑھی منڈ اؤور نہ تیجے تل کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہلوگ نداق اُڑاتے ہیں،لوگوں کے نداق اُڑانے ہے بچنے کے لیے حاؤجہنم میں ۔

# ناكوآ گيا:

ایک ناک والا چلا گیا گئوں کی مجلس میں، بہت سے نکنے بیٹے ہوئے جے، انہوں نے جواس کا فدال از انا خروع کیا اونا کو آگیا، ناکوا گیا، بیقا ایسان بہادر جیسا آن کل کا مسلمان، یہ پرواشت فیمی کر کیا چاقو قالا اورا پی ناک کاسٹ والی، ای طرح کوئی بہادر کمیں وارالا قام میں نکنج کیا اور کان عمل بات پڑنا کی کہ وارش ایک شخص سے کم کرنا بنواد سے بھلی ہوئی بنواد، عالمانے بنوادت، بنوادت، بنوادت سے انشدا ورمول انڈسملی انشد طب ا کبر دیے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج ہے لیکن شد میں عمر بیگر کی نہ جہ

کئین شہید ہوگئے بگیم کی نوج ہے ماری اور کا کا کہ میں مدر ور کا فرکہ الدہ!

ودیگم بی اس کی ساری بهادری نکال کرد کادی ہے دوسروں کا تو کیا کہنا ۔ یااند! ہمارا کوئی کمال نمیں یا انڈ! تیری رصت اور تحق تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمانوں کے گھر بیم میسی پیدا فر بایا گرقت کی بعد و کے گھر میں، بنے سے گھر میں، چوڑھے کے گھر میں، چھارے گھر میں، بیتنگی کے گھر میں، بھی کے گھر میں، بیسانی کے گھر میں، بیووی کے گھر میں بیدا کردیتا تو کیا بنانا، تعارب اختیاری بات نہیں، تیرا کرم اور وست کو تھے تیمیں۔ مسلمان گھر انے میں بیدا فریایا اس وقت کے صدیقے ہے تھے ہے دکھا و کرتے ہیں کہ

یا امذا بهارے ظاہر وبالمن کو یچ اور کچ مسلمان بنائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے دلول میں جونٹرت بیدا ہوگئی ہے، اس غُرْت کودلوں سے نکال کرا پی اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ مہلم کی مجب کے فورسے ہمارے دلوں کومنوفر مادے۔

نماز کے مسائل سے لاعلمی:

اند تعانی سلمانواں کو ختیہ اسلام آفریہ ایمان کی قد رکرنے کی قینتی مطا مزمادیں۔
اند تعانی نے مسلمانوں کے گھر بھی پیدا آئریا لیکن آئ کے مسلمان نے اس کی قدریہ کی
کر شریعت کے ایک آئیکھ سے فقلت پرستے ہیں، فتی کر اسلام سے بنیادی ادکان
سے متعلق مسائل کا بھی تم نیم بنماز جوون شن یا ٹی بار پڑھی جائی ہے مسلمانوں کہ یہ
نیمی معلوم کر اس کا طریقہ کیا ہے، بھی نمازیں ایمیانی پڑھی ہیں اس کیا کر تیں اور جھے ہیں کہ برہ نے تو ساتھ سال تک نمازیں ایسے ای پڑھی ہیں اس کیا کر یں، وہ بھی
دیے ہیں کہ برہ نے تو ساتھ سال تک شمازیں ایسے ای پڑھی ہیں اس کیا کریں، وہ بھی

کیتے ہیں آئی ماری نمازیں کیے قضا ہوں گی؟ تو شن یہ تا یہ ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں ذعا چمی کرتے و ہیں زیادہ عندار دفواندیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں پر شنے کا طریقہ جواہر الرشید جائم کے جہر بمبر ہوجہ میں دیکھیں۔ جائم ) ماتھ ساتھ یہ دوست بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرکے تو شمنے مال سے باتی فمازوں کا فدیدادا کردیا جائے ، یہ تین کام کر لیس پھر اگرفازیں پوری کرنے سے پہلے جی مرکے تو ان شما والفہ قائی امدید ہے کہ اللہ قعائی معاف فرادیں گے اوران تین کاموں سے بھی پہلے ہے کہ تو بکرلیں ،اسلام کا ایسا موکدتھم، نماز جیسا معاملہ اس کے بارے میں منبر فیس کرتھے رکھے دو بھی کہتیں۔

اگرنماز پڑھنے ہی نیمیں وان کا تو تھا تھا الگ ہیکین جونمازی ہیں نماز پڑھنے ہیں اور نماز ہیں کئیں مور ہیں۔ اور ہنے اکس نے بید تایا کہ ہم فرش نماز میں سورہ فاقحہ پڑھنے رہے ہیں، دوسری سورٹ ٹیس طاقے۔ معلوم نمین کتنی مدت نُر دُن فرش نماز وں ہیں بتا بایا شاہر سنوں میں بتایا برخوس کی چیل دور کھتوں میں اور وز بہندا ورنش میں تا سبد کھتوں میں سورت مانا فرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو شورت طاستے می ٹیمیں ہے، بکی مجھتے رہے کہ سورہ فاقحہ تی کافی ہے۔ ارہے! بیر جونمازی واگس جیس نمازی اس کا

ورسولہ تک ہےاہے پڑھنے کوتشہد کہتے ہیں۔نفلوں میں تو بہتر ہے کدا گر چارر کعتوں کی نیت ہوتو تشہد کے بعد درود شریف بھی بڑھ لیں ،اس کے بعد دُ عاء بھی بڑھیں پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہول تو ثناء بھی پڑھیں، ثناء کے معنی سب حانک اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الهغيرك ربحى بڑھیں۔ یہ بات من کرتو بہت ہے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے،لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراوی میں جار جار رکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جار رکعت کی نبیت یا ندهین تو پھر دور کعت کے بعد درووشریف بھی پر هیں ، وُعاء بھی پر هیں اورتیسری رکعت کے لیے کھڑ ہے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں، مدین کروہ کہتے ہیں کہ بم نے تو چاردکعت کی نیت باند ھنے کا اراد واس لیے کیا تھا کہ ذراسہولت ہوجائے گی بہتو اور مصیبت بڑٹی۔ جار جار کعتیں بڑھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دور کعت میں یڑھناہے وی جاررکعتوں میں بھی پڑھناہے، کچھچھوڑ نانہیں، بس فرق اتناساہے کہ دو رکعت میں سہولت ہے کہ کچھ کام یا آ رام کر سکتے ہیں اورا گر حیار رکعتوں کی نیت کر لی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ یہ خوب یا در کھیں کداگر جیار رکعات نفل کی نبیت یا ندھی تو اس بين دوركعت كربعداشهدان محمدا عبده ورسوله تك يرضخ كاجورستور بوگیا ہے کہ یبال تک پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ مہ خلاف اولی ہے، نماز تو ہوجائے گی مگرا جرکم ملے گا۔مسنون طریقہ مستحب طریقہ یمی ہے کہ تشہد کے بعد دروو شریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی بڑھیں پھرتیسری رکعت کی طرف کھڑ ہے ہوکر ثناء بھی بڑھیں ۔البتہ فرائض میں یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد جب بنص گے تواشهدان مسحمدا عبدہ ورسولی بہیں تک پڑھیں گے،اس ہے آ گے بڑھنا جائز نہیں ،اگرآ گے عدا بعنی جان بو جھ کر بڑھ لیا تو دوکام کرے، پہلاتو یہ کہ تو یہ کرے کیوں گناہ کا کام کیا، دوسرا کام یہ کرے کہ نماز لوٹائے تو یہ بھی کرے اور نماز بھی لوٹائ۔ اور اگر سبوا کرلیا یعنی مجول کرآ گے پڑھ گیا تو جب یاد آئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں تجدہ بہبری کرے۔ اگر کی نے جان یو جھ کرتشبہ ہے آگے دود د شریف تھی پڑھ کیا اور کہر دیا کہ دو تو سا تھ سال ہے پڑھ دہا ہے، چھے میں نے ایک شخص کا قصہ بتایا کہ دو بھتا تھا کہ انتیات شہادتیں ہے پہلے پہلے ہے تو خوب یا در بھی جہالت عذر تیرس کوئی ساتھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری تعرای طرح پڑھتا رہے اس کی ایک نماز بھی ٹیس ہوگی سب نماز میں لوٹائے۔ ارہے! کیا کیا بتاؤں مع

تن جمہ داغ داغ شد پنیہ کا کا کا نم

#### وضونہیں تھہرتا:

یہ بہتر آج کے تمازیوں کے طالات آئیں ہی مطوم تیں کہ کس حالت میں وضوء

ہاتی ہے اور کس وقت وضوفوٹ کیا۔ ٹیل فون پر جولوگ سائل پو چھتے ہیں تو اس میں

ہیک ہات بہت زیادہ پوچکی جائی ہے کہ بہتر بیٹیں کمبرتا ۔ پوچھتے رہتے ہیں تو اس میں

ہیدی جائیں مجربا نمازیکے پر جس بائیس بنا ایموں کے جلدی جلدی پار سائل ہی ہی وہ

جلدی جلدی جونم اللہ میں اور اس کے بعد تماز کے امدر جو فرض اور واجب بیزی میں وہ

میسی سند اور نگل چھوڑ و یں جلدی چلدی پرحس وہ کتے ہیں کہ وضوائگی پورا بھی

میسی ہوتا کہ جروانگل جائی ہے۔ دوسری شکل ہوتی ہے ہیں کہ وضوائگی پورا بھی

میں ہوتا کہ جروانگل جائی ہے۔ دوسری شکل جون کی ہوتا میں ہوتی ہیں ہوتی اور اس کے

کی ہوانگل جون کی ہوتا ہی ہوتا ہوتی ہوتی ہی ہوتا ہی ہوتا ہے۔

کی ہوانگل ہوتا کی ہوتا ہی کی ہوتا میں ہوتا ہوتی ہوتا ہی ہوتا ہے۔

ہر بیٹھی امسول ہے کہ اگر سادہ قائل خوراک ہوتو اس کی ہوتا میں ہوتیس ہوتی اور اس اس ہوتا ہوتا ہے۔

ہر بیٹھی ہمیت ہوتا ہوتا ہے کہ اگر سادہ ناکھ کے جائی تو اس کی ہوتا میں ہوتا ہیں۔ ہے۔ گ

(111)

بے پردگی کاوبال:

اليے ان بيردگي كى وجد اوگوں كے قطرے بھى بہت ميكتے ميں يا بناؤن کیے کیے قصے عبرت کے لیے بتا تا ہوں مگر معلوم نہیں کسی کو مدایت ہوتی بھی ہے پانہیں ، مہ بھی خطرہ ہوتا ہے کدایس یا تیں بتانے ہے کہیں رپور*س گیئر ندلگ جائے۔*ایک څخص نے بتایا کہ و کہیں چشمے کی د کان پر ملازم ہے،عورتیں چشمہ لگوانے آتی ہیں بہت بن گھن کر، بہت ہی مزین ہوکرآتی ہیں،چشمول کےفریم وہ خونبیں لگاتیں بلکہ ملازم لگا تا ہے وہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفریم انہیں پیند آ جائے خرید لیتی ہیں۔اس مخض نے بنایا کہ و دہب ورتوں کے فریم لگا تاہے تو بانی نکل حاتا ہے تو اس صورت میں وضوثو نے گا یانبیں؟ عنسل فرض ہوگا یانبیں؟ اس تو م کا بدحال ہے، دُ عا کر کیجے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں وقوم کی ہدایت کا ذریعہ بناویں۔ ہوائیں نکتی ہیں زیادہ کھانے پینے ہے، ایک بات تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہے ہیں، دوسری بات پد کہ دوخوراکوں کے ورمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات یہ کدم غن غذا کیں کھاتے ہیں جن میں روغن زیادہ ہوا کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کدان سے ہوازیادہ پیدا ہوگی اوروہ ز باده مد بودار بھی ہوگی۔

# ايك خشك لقم كي الهميت:

بزار کا ایک ان کا موتا ہے لین ال کا کو من عسلم سرع شسلم بھتے ہیں؟ بیر من پالے نے کا ایک نیز ہے مرغ کو سالم کا سالم پالے تیں یونیال نیس کرتے ، لوگ کتے ہیں کہ بہت مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے سے آئی طاقت نہیں آئے گی جنگی طاقت کل العباح آیک خشک لقمہ چانے ہے آئے گی۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ گئے کوکن خشک چرتھوڑی کی کھائی گئے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبات جذب ہوں گی تو معدد چھے رہے گا اور جس کا معدد چھے رہے اس کی تمام قرتمی بحال میں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معد و ہر تیاری کا گرب اور زادہ کھانے پینے ہے پر ہیز کرنا ہر دوال بنیا ہے،
رائس کل دوا و بنیادی چیز ہیں ہے کھانے پینے ٹمی پینیز کریا ہے بات تو بیہ موگی کد
زیادہ ہوائس کیوں چیوٹی بیل کہ ہروقت جوانوں کا طرح کرتے ہے جیٹے ہیں، پر تے تے
ریح خارج ہونی ہیں۔ لیک دوروز پہلے بیل نے تابا قائل کا دوائم پینے دان میں دوائم کی دوجہ ہد بودار
ریاح خارج ہونی ہیں۔ لیک دوروز پہلے بیل نے تابا قائل کو دوئم پینے دان میں دوائم کی براکھالیا کر ہیں۔ بہت کافی ہے زمود و پہلے بیل نے تابا قائل کرد گئے ہے گئے گئے ہے کہ دوگر انجیس چے کھلاتے
ہیں اور کلیسے کدھا چے کہ کر بھر زم کیے گئا تا ہے ڈیٹھ میں و ڈیٹھ وں و ڈیٹھ کی آواز ایس بھی
کا ان ہی تھی میں کرتا ہے کہ ہے گئا تا ہے ڈیٹھ میں دوئٹھ و کی آواز رہی بھی
کارتا ہے کہ ہے تی کی کر بھر زم کیے گئا تا ہے ڈیٹھ میں ان و ٹیٹھ کی آواز رہی بھی
کارتا ہے کہ ہے تی کی العباع بچنے چیالیا کریں، میں جسی کی تماز سے
کیلے چیا جوں۔

ورس بات جرے کرفونی کی رقت ہو اس کی جدے یہ بدر کی جیسا کر دشتے کی زکان پر طازمت کرنے واقع کا قصد بتایا۔ لوگ اپنی محروق کو پردہ ٹیس کر دائے ، اور دوسرے جو ہیں دور کینے ہے بازئیس آتے ، دکھ نے دالے اپنی بیویاں میٹیاں ، بمٹیس ، بہوئیں دکھانے ہے بازئیس آتے اور کھنے والے دیکھنے ہے بازئیس آتے ، دوفوں کا فاکدہ ہے ، اس کا بھی اور اس کا تھی ۔ ششکے کا دکان پر بیدی بائیں کو شویر یا اباغود ہے جاتا

ے بھرؤ کان برموجود ملازم ہے کہتا ہے کہا ہے فریم لگا لگا کر دیکھو۔اس بے جارے نے تو خود ہی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم لگا تا ہوں تو ایک اتارا پھر دوسرالگایا تو ساتھ ساتھ وہ عورتیں بنس بنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ یانی فکل جاتا ے،الی صورت میں عسل فرض ہے انہیں ایسے ایسے مسائل تو یو چھتے رہتے ہیں۔ الك فخف نے بتایا كەو يىے بېنچے كھڑے يەنى نہيں نكاتاليكن تجدے میں جاتا ہے تو لاز ما بانی نکل حاتا ہے تواہے بتایا کہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھ لیا کریں ناما کی کے ساتھ تو نمازنہیں ہوتی، اللہ تعالی کسی مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔اتنی خرابال بیدا بوری میں زیادہ کھانے پینے اور بدنظری ہے۔ آج کامسلمان تو جب نمازیز ھنے آتا ہے تو بھی رائے میں بنی اسرائیل کی مجھلیوں کود کچھا ہوا آتا ہے، گھورتا ہوا، چلیے نماز کے لیے جارہے ہیں تو جاتے آتے ہیوفت ضائع کیوں کریں، بھرنماز میں فارغ بھی ہےتو خیالات زیادہ آتے ہیں۔

# دواوقات میں خیالات کی کثرت:

دووتتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تج یہ کرکے دیکھ لیں ایک توجب بہت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں،اس کی وجہ بےفراغت،جب بھی انسان فارغ ہوتا ہےتو کچروہ ذبنی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔ نماز اگر پڑھیں توجہ ے بیہوچ کرکے کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیول کھڑے ہیں،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے مزحوجیے دنیا کورخصت کرنے والاساری دنیا کوچھوڑ کراس ونیاسے جار ہاہے قبر کے مند میں۔الی توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جیسے بیآ خری نماز ہے تو ا یی نماز تو پڑھتے نہیں۔امام کے چھیے ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھتا اورا گرا کیلا پڑھ رہا ہے تو بھی جوالفاظ یاد ہیں انہیں پڑ ھتار ہتا ہے۔ جیسے گھڑی کو چائی لگادی وہ خود ہی آ ٹو مینک

چلتی رقت ہے، امام کے چیچے کھڑا ہوگیا جب امام نے کہاالسلام علیم ورثمة اللہ تو بیا یک دم چونکنا ہے کہ ریکیا ہوگیا؟ چرکہتا ہے السلام علیم ورثمة اللہ، بیہ پانیس کہاں ہے؟ اکمالا ہموقہ می میں مال ہے۔

# نماز میں یکسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس كى تفصيل مەب كدابك توخيالات كونماز مين لانا ب اوردوسرے خيالات آناب. خیالات کونمازیں لا ناجا ئزنبیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آناس ہے کوئی حرج نہیں بلکہ بیتو بہت بڑی نعت ہے کہ آپ رکوع وجدے میں اللہ تعالیٰ کی عمادت میں لگے ہوئے ہیں بفس وشیطان آپ کوعبادت سے بہکانا جاہے ہیں۔ پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کواللہ تعالیٰ کی یاد ہے غافل نہیں کریاتے ۔ خیالات کا نہ آنا مطلوب نہیں محمود ہے۔ نماز میں خشوع وخضوع رے توجہ رےاس کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک ہدکداللہ تعالیٰ کےساتھ جتناتعلق بوھتا ہے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گنا ہوں کو چھوڑنے ہے، ہر کا میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں ، کھانا کھا ئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ، بیوی کے حقوق اداکر س تواللہ تعالی کی طرف توجہ اس کے ساتھ مہ کوشش بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوتوجہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل لگانے کا دومراطریقہ ہے کہ ایک ایک لفظ کوشیج محیح کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کداب میں فلاں چیز پڑھوں گا۔ نماز شروع کرنے ہے پہلے یہ پوچیں کدکیا کررہے ہیں کس کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں،اس طرح سوینے ہے قلب میں املہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور نماز میں بہ خبال رہے گا کہ اتھم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُٹھانے لگیس تو سوچیں کہاب میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا اللہ اکبراس کے بعد جب ہاتھ

(Z•)

بائد حید کلیس تو سوچیس کداب شن پر صند گاہوں سب حادث اللهم و بعحد ک، چراب شن پر صند کا ہوں اُٹھ و کھ باللّه عِن الشَّفِيطُن الوَّجِنْجِهِ، اب پرُ حند گاہوں بہشے اللّه الوُّحِن الوَّجِنْجِ، ایک ایک شکارموق موج کر چص اور تجوید کے مطابق پڑھیں کو گذا تھ جو یہ کے طاف نہ ہو تر آن جمید بھی تھے کھ طریقے ہے پڑھا جا تا ہے میں پڑھیں اور اگر ترجہ معلوم ہے تو اس کی طرف بھی خیال رجھی کہ میں الشہ تعدلی ہے کہا کہد ہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری معمود صاحت کوئن رہے ہیں، جب اس طرح ۔ ہے تماز پڑھیں گے قو تماز شن کیک مولی حاصل رہے گی اور ورما ہوں ٹیس آگریں گھرے۔

تیسری چیزید کہ جب کھڑے ہوں تو تعدی گی جگہ پڑھرے ، روگوٹ میں پیرون پرنظر رہے، تعدیدے میں ناک پرنظر رہے، التیات میں گود پڑھر رہے، ان متابات پرنظر جمانے نے توجہ اور بکیونی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تعدیدے کی جگہ کو عرف و کھنا دوسرے پرکہ تصد کر کے اس جگہ کو کھنا تیام میں اتنا کائی تعمیل کا ترکہ ادھر کہ رہے بلکہ اس جگہ کو کیچے، اس کے بعد دکوئ میں، تجدے میں، التیات میں ہی ممل کرتے رہی او بلکہ وئی بعد اہورگی اور وساور کم ہوجا کس کے۔

الله نقائی سب مسلمانوں کوآ داب فلاہرہ وباطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی تو مُثِّق عطا بفر ، کیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلىٰ الهِ وصحبه اجمعين والحمدللُّه رب العالمين.



**ڡۧۓڟ۬** ڣؾڐۣڸۼڟڔڣؿٵڟؠڟڔڲڷؾۺٷؿڔؿ۫؞ڽٳؙڂۄڞڗۺٵۺٵڽ

التَّالِثُ الْعَالَ

ناظِم آبادن \_ كرايى ٢٠٥٠

نمازم بي خواتين كالفلتين 10:00 Dili. حاث مسجد دارالافناء والارشاد ناهم آبادكراجي ∠ارئيخ الاول°۴۰ موساھ بالرخ: 🍲 پوتت:© بعدنمازممر تان عطيع مجلد: الله شعبان ١٣٢٥ أج حسان پرزندگاه کیس فون: ۱۹-۲۹۳۳ - ۲۰ كَتَاكِمُ لِمَا أَمْمُ إِنْهِ رَمِهُ كُوْنِي ١٥١٠٠ فون: ١١-٦٩٠٢١١ فيس: ١١٨٦٢٢١٠١٠

المالحالم

#### رعظ

# نماز میںخوا تین کی غفلتیں

( کارزی الاول به ۱۳۰۰ م

اَلْحَمَلُلِلْهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَقَهْرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورُ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُصِلُ لَهُ وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ مَادِي لَهُ وَنَشْهَدُانَ لا إِلّٰهُ اللّٰهُ وَحَدَهُ لاَصَوْمِهُ مَنْكُمُ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ قَعَالِي عَلَيْهِ وَعَلَى إلهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا يَشَعُلُ فَقَلَدَ كَنِّبَ أَمِيرُ الْفُولُوبِينَ غَمَرُ بُنُ الْفَعَلَّابِ رَضِي اللهُ عَسْهُ إلى عَشْالِهِ إِنَّ الْمَعُ أَمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَوْة مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَسَلَيْهَا حَفِظَ وَبَنَهُ وَمَنْ صَبَّمُهَا فَهُوْ لِمَا سِوَاهَا أَصْبَهُ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ صَبَّمُهَا فَهُوْ لِمَا سِوَاهَا أَصْبَهُ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهُ

تر جری<sup>۱۱</sup> ایر اکونتین هنرت نمر بن خطاب رضی الله تعالی عدنے اپنے تمام مختال کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے نزد یک تعبارے کا موں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس محض نے اس کی تفاظت کی اوراس پر مداومت کی، اس نے ایٹادین محفوظ کر لیا، اور جس محض نے اس کوضائع کیا تو و و دوسرے كامول كوزياد د ضائح كرنے والا بوگار''

# نماز میںخواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتمین میں عام طور برنماز بڑھنے میں بہت ستی یائی جاتی ہے آج اس بر کچھ بیان كرنے كااراد دے القد تعالى مد وفر مائيں، جوخواتين ئن رى بيں وہ بھي اس پر توجه و س اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحشرات بیبال موجود میں وہ اپنے گھروں میں جا کراصلاح کی کوشش کریں۔اس معاملے میں مموما جو خفلت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جوخوا تین نماز يرهتي ميں ووعموماً وقت برنميس برهتيس وريے برهتي بين، جونبيس برهتيں ان كي بات نبیں بوری ، نماز کی ماہند خواتین کی بات کرر ماجوں کہ ماہندی ہے تو براحتی ہی مگر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسوچے کداتی محنت کی، وضوکیا، وقت فارغ کی، نماز کے لیے کھڑی ہوئیں،ادا،بھی کی مگر ہے وقت بڑھنے کی وجہ ہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو کتنی مُردی کی بات ہےاں لیےاس کا خاص اہتمام سیجیے کہ جیسے ی محلے کی محد کی اذان سنا کی دے فورانماز کی طرف متوجہ ہوں۔ مردوں کے لیے تو اذان کا بیغا کدہ ہے کہ ان کے ليے بينماز باجماعت كالعلان ب،اللدكى بارگاه كى طرف بلادا ب كدوتت بوگيا پنچ جاؤ، خواتین پر جماعت تو فرض نہیں گران کے حق میں اذان کم از کم اس کا علان تو ہے کہ وقت جوچکا ہے اب دیرنہ کرو۔ مؤ ذن جو یکارر ہا ہے اس یکار کے دومطلب میں، ایک تو بیا کہ یکارنے والا یعنی مؤذن جہاں یکارر ماہے وہاں جمع بوجاؤ اورمل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا مکرو، بیاقو صرف مردول کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے اس یکار کا مقصدیہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیاہے ہنمازیز ھاو۔ یکار پننے کے باوجود میشجد رہنا ہزی غفلت کی ہت ہے۔

#### اذان کی اہمیت:

اذان کے بارے میں ایک مئلہ بھی تھیے لیجے، وہ پیر کر چیے اذان شروع ہوفوراً خاموث ہوجائے تی کہ گر آپ تلاوت میں مشخول میں تو تلاوت بھی چھوڑ دیجے، اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے ،اگر کسی نے سلام کہا تواس کا جواب دیناواجب نہیں ، ب تعلقات چیوز کر بمه تن متوجه بوجائے که بیکس کی طرف سے اعلان بور ماہے اور کتنا اہم، ورضروری اعلان ہور ہاہے، سنتے جائے اور ایک ایک لفظ برغور کرتے جے، یہ و حیدورسالت کا اعلان ہوریا ہے ،اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہوریا ہے ، کیسے پیارے اور پرشوکت الفاظ میں۔اذان کی اتنی اہمیت ہے کدا گرکسی گاؤں میں اذان نہیں ہوتی تو مسلمان بادشاہ برفرش ہے کہ انہیں اذان پر مجبور کرے، (ردالحتار: MAr/۱) اگر پیر بھی وواذ ان نہیں د ہے توان ہے قال کرے ،اگر یوری بہتی نمازی یابندے مگراس میں از ان نبیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتر جہاد کا تھم ہےا س لیے کہ از ان شعائر اسلام میں ہے ہے تو یکر س اس شعار اسلام و قائم کر س ورنیقل کردیے ب كمي\_اذان كي اتى اجميت بي كاففاراور تياطين فهاز مينيس چرت محكراذان سي بهت چ تے ہیں۔ کافروں کا بہتی میں دوجارمسلمان پنج جائیں اور وہاں اذان دے کر نماز یڑ ھنا جا ہیں آو و وقطعا بروا شت نہیں کریں گے ، مارے مرنے پرتل جا نھی گے ،گرکسی حال میں بھی اذ ان نہیں دینے ویں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھنیں کے گا، خوشی نے نمازیز ہے ربوگراذان ندوہ کفارکواگر چڑے توصرف اذان ہے۔شیطان کے بارے میں رسوا یا دارسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اوّان شروع کرتا ہے توشطان بھاگ جاتاہے. بھا كما كس كيفيت ہے ہوديث كالفاظ بين وله ضواط " بادتا ہوا بھا گتا ہے" ( متفق ملیہ ) اتناؤ رتا ہے اذان سے کہ بلند آواز ہے رت کنار ت کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور جب اذان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں حرا ہوجاتا ے تو بھرآ کرمسلط ہوجاتا ہے اور کہتا ہے فلاں کام یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔

# اذان کے احرام میں لوگوں کی غفلت

ا ازان اتنا برا امان ہے، اتن عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفارال کی آواز برواشت نہیں کر کیتے گرافسور کو آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی، تھم تو یہ ہے کہ جیسے بی اذان شروع ہوسب دھندے چیوڑ کر، تمام کامول ہے خود کو فارٹُ مرے بمدتن متوجہ ہوجا کمی گریمال تو حالت مدے کہ اوّان کی آواز س کر کان يرجول تك نبيس رينيَّتي ،اذان كايسا لفظ منت ي ايك جمله كفنے كى مجھے عاوت ے، يہ تو یادئیس که حدیث ہے یاویسے ہی امتد تعالیٰ نے دل میں دَ ال دیا، مدتوں سے عاوت ہے، جیے بی اذان کا پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے ہےا فتیار زبان ہے یہ جملہ نکلیا ہے: اللهم غذ احوّ ت دَع تک'' یا لقدایہ تیرے پکارنے والول کی آ داز ہے۔'' پہ تیرے دربار کی طرف بلانے والول کی آواز ہے جومیر ہے کان میں بیزی ،ان الفاظ کا فائد و میہوتا ہے كىغفلت دور ہوجاتى ہے، بورے طور يرمتوجہ بونے كى تو فيق ہوجاتى ہے كہ سجان اللہ! کس کی آوازے، کس کا املان ہے۔ اپنے بچین میں ہم نے ویکھا کہ کوئی برھیا چکی میں رہی ہے، جیسے ہی اذان کی ''واز آئی فور' کچلی روک کی، جب تک اذان ہوتی رہی ائن نے کام چھوڑے رکھنا در کا شبت کار دین گود کید کے یو چھکا گھھا اٹھائے جارے ہیں ، رائے میں اذان شروع بوٹی تو وہی تھبر کے ،سریر او جولداے، آگے بھی واللہ اعلم تنقی دور جانا ہے مَّر کیا کال کر حرَّ مت کریں وہی ہو جھا ٹھائے گفڑے ہیں ، جب تک اذان ختم نہیں بوحاتی کیڑے تی رہیں گے،آگے قدمنہیں بڑھائمیں گے،اذان کی ایک عظمت اور ببیت دل میں بینچی بوئی تھی۔ دوسر ےلوگوں کی بھی بھی کیفیت ریکھی کہ کوئی تتنا بی مشغول ہو، کیسی بن جیدی میں ہوگر سب کام چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ موحا تا يجين مين خوا تين كو ، بكها كه أكركمي خاتون كرير بيدرك <sup>ع</sup>ياتوا ذان كي آ واز نے بی فورا سر و حانب کیتیں ،او ان کے دوران اگر کوئی بچہ بولا یا کسی نے بات شروعٌ کی تو برطرف ہے آوازیں شروعٌ ہوجا تیں۔'' خاموش! خاموش! اذان بوری ے'' کوئی ایک آدھ فلطی کرنے والا اور سب ٹو کنے والے۔ یہ ایسنے بھین کے حالات شار ماہوں مگر آئ کیا حالت ہے کو عوام موادیوں کی ہوجالت ہوگئی کہ جب اذان ہوری ہوتی ہے تو بیآ پُس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جبال حکم بیے سے کہ تلاوت

(47)

بھی بند کر دو، اذ ان کی طرف متوجہ :وحاؤ ، اس وقت اگر بیکسی وی کام میں مشغول ہوتے تو بھی حکم یہ تھا کیا ہے چیوز کراؤان ہنتے مگردیٹی کام توالگ رمایہ دنیوی ہاتوں ميں مشغول ہوتے ہیں، چومعلوم نئیں كهاؤان كتشروع جوئى ، كت فتم ہوئى جواذان ئس بی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب ہے متعلق اگر چینچی ندہب یہی ہے کہ متے ہے، نہ دے تو ٹٹا دنییں ہوگا مگرایک مذہب میاجی ہے کہ جواب دینا داجب ے نہیں ویا تو گناد گار ہوگا ، جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جوالفاظ مؤذن کے اس ئے ساتھ مساتھ وہی الفاظ آ ہے بھی وہرات جا کئیں البتہ تی ملی الصلوٰ قاور تی ملی الفلات کے جواب میں لاحول ولا تو قالا باملہ کہیں۔اذان کی اس فدر اہمیت اور عظمت کے یا وجود مسلمان کےقلب ہے اس کی عظرے نکل گئی ،جب عظمت نکل ٹی ،توحہ نہ رہی تو پھر ا فران کو یہ بچھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مناوی کی آواز ہے،ان کی طرف سے بلاواہے، کس کا ذ بن اس طرف جائے گا؟ س کو س کا خیال آئے گا؟ بدتوای وقت ہوسکتا ہے کہ اسے ہے بھی ،اس کی طرف دھیاں بھی دے دو تواتی ہوتوں میں مست ہے۔ کچرافران کے بعدومه ، ما تَكِنْهُ فَي توفيق مجمي مُهيل : ه تي تواذان كا قال برِّ بيلاثر موگا؟ جو چيز قلب كومتوجه كرين والمتحى ، نماز كي طرف اورالله تعالى كي مظهت كي طرف متوجه : و في كي وعوت ر نے والی تھی اے ول سے نکال دیا، جب بنیادی گرادی تو آگے کیا تو فیل موا؟

اوان کی بات در میان میں القد تعالی نے کہلوادی اصل مسئلے پیشل رہاتھا کہا ان منتظ ہی مرد نے جمعیوں کہ جمیس سحید میں اوبا جداب جا ارتفاظ میں نے جمعیوں کہ جمین نماز پڑھنے کی من کیدکی جاری ہے وقت ہوگیا اب سارے کا مجھوڑ کرس سے پہلے نماز اوار کرد۔

بشارت عظمیٰ:

ہروات نماز کی طرف متوہدر ہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سائر میں ہوگا، بہت مخت تمازت ہوگی، شامید لمازم بنوتين كالملتين

اً رقی ہو کی اوگ نیبینوں میں شا اور ہول کے حتی کہ بہت سے لوگ اپنے نیبینوں میں ؤوپ جائمي ڪُراڻ وڻ ساڪ تھم ڪ لاڳ ائت ڊول ڪُ جنهيں اللہ تعالي احق رعت کے سائے میں بکیا ہوں بغر ہائھیں کے د ( بخاری مسمی ، والک ، ٹیا کی بتر ہذری ) ان مين المالك تم من والجال فلينا معلق بالمستبجد "وفينس حري قلب محد مين إيكا ر بتا ہے معلق کے معنی برنور تھیے، شاید وال پر پتدا تُر جو جائے ، اس کے معنی ہیں ' انظاما بوا''ب<sub>اگ</sub>ائی بوئی چز 'وعلق کتے جر اپنی ا<sup>س شخص</sup> کی حالت ایک بوقی ہے کہ جسے مسجد ے نکتے وقت ووایہ ول محید ہی میں انکا کر آپ کے اتواہیا شخص جے نماز کا اتا خیال ہو۔ اس كي طرف التي توجه: وكد متحدت بابير كل جائة و كلي يبي دنيال دل بيسوار يري كه يجر ئے اذان دوئی، پچر کے نماز کے لیے مسید داؤں گا، توجہ اوحر بی رہے یہ مردوں کے لي فضيئت و يكن ك كدم وقت قلب مجد في طرف متوجد رع المجديين الكارت اور غواتین کے ت یہ نے کہان کا ال ہروقت گھ کی مسجد میں افکارے بہروقت پدخیال مت كمَّ بِ الْوَانِ سَالَى وَ يَنْ مِهِ مَا كَمَا إِنِّي حِابُ مَا زَيْرِ بَيْجِينِ وَاللَّهِ قَالَ كَي ماركاو مين ج كردمت بستة كمرز ب دول اليامسلمان قبامت كروز الغد تعالى كى رحمت ك سائے تنزیرگا

### نماز میں جلد بازی:

نمازے اس قدرے اعتبائی مام ہوئی ہے کہ نمازیز ہے بھی ہیں تو جلدی ہے جدى نئ ف ف و الشرائد في المجمع برا تجب بوتا عدار كمي خيال بهي آتا يراً ا پیاؤ ول سے پوچیوں کے نماز میں پر ہتے کیا ہو؟ جونماز آستہ قرارت سے مزھ کراتی جلدي نهما ليستا ہو، ذرا بلندا واز ہے مجھے بزھ كرساؤ، كچھاتو بنا ط\_ ميں نے تج بدكيا ب كه ميري اليك ركعت دوني اوركي كي يا في رَعتين مؤكِّش . دوعتين عشاء كي جدري سنقول کی بنتل قوشاید چھوڑ ہی دیتے ہوں گے ہسنتوں کے بعد تین رکعتیں وتر کی ، گجر وتر کی آخری رکعت میں دعا یوقنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمی ہوجاتی ہے، میں نے فرض ہے فہ رغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر دوسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نمازنمٹا کر چلا جاریا ہے، میری ایک رکعت ہوئی، اس کی بانچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ے، تیز رفتاری کے مقالبے ہور ہے ہیں، دنیا کودکھا یا جاریا ہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں، سبحان اللہ! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک بی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری التحیات پڑھ کر پھر قین رکعتیں وتر بھی پڑھ کرجس میں لمبی دعاء بھی ہےاور دوتشہد بھی ہیں، سب کچھنمٹا کر جابھی رہاہے اس طرح سے پوری تز تیب اگرنماز کی دیکھی جائے توایک کے مقالبے میں بانچ رکھتیں بلکہ نورکعتیں ہوتی ہیں یوری انتحات تقریباًایک رکعت کے برابرے، سنتوں کی انتحات ایک ہوگئی، پھروتر کی ج والی التحات ،اس کے بعد دتر کی آخری التحات ، تین رکعتیں تو یہ ہوگئیں کھر وتر کی قنوت بھی ملالیں تو جا رہوگئیں، یانچ رکعتیں ایسے پڑھلیں اور جار رکعتوں کی مقداریہ ملا کرکل نور کفتیں بنیں ،میری ایک ہوئی اور اس کی نو ، یہ ایک اور نو کی نسبت دیکھ کر مجھے خبال آتا ہے کدان ہے ذرا یوچیوں تو سمی کدمیرے سامنے بلندآ واز ہے بڑھ کر ٹ ئیں کیے پڑھتے ہیں۔نماز اطمینان سے پڑھیں،نماز کاوقت ہوجائے تو دیرنہ کیجیے، جیسے ہی وقت ہواوراذان سائی دے تو مردمسجد پہنچ جا کیں اورخوا تین اینے گھروں میں نماز شروع کردیں، اب دیر کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سویے توسمی کہ بیہ اعلان کس کا ہور ہاہے، اگر کہیں و نیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو بگر ویکھیے کیے ایک دوسرے ہےآ گے بھا گئے ہیں اوریبال جنت ملنے کا اعلان ہور با ہے،اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے،ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر بھیستی اورغفلت۔

#### فكرآ خرت كااثر:

ا یک بار میں مدینة الرسول صلی الله علیہ وسلم کے ایئز پورٹ پر پیٹھا ہوا تھا ، وہال ہے سوار ہونا تھا، میرے چھھے جو کرسیوں کی قطارتھی ان پرایک مرداوراس کے ساتھ ایک خاتون بیٹی تھیں، وہ جاتون باربار بہت افسوں ہے یہ کہدری تھیں اصْلَا الْعَصْوَ اِ**لَى الأنُ** ''ہم نےاب تک عصر کی نمازنیں بڑھی'' بین کرمیرے دل پرایک چوٹ لگی که باالله! تمام خواتین کواپیا دل عظاء فرمادے، بیبال مردول میں بھی بیہ بات نہیں، وبال خواتین میں بیے جذبہ عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے میں یعنی مثلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا گر و والقہ کی بندی بزےافسوس کے ساتھ اپنے ساتھ والے مرد ہے کبدری جن کدا تنا وقت گزر گیا مگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں بڑھی، حالانكه آفراب ابھی بہت اونجا تھا مگر جےفکر لاحق ہو، یہ دھیان لگا ہوا ہو کہ جمیس کہیں پنینا ہے، جواب وینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بٹاؤ کیسی بڑھی تھی ،اس شخص کی مہ كينيت بوعتى ب- قيامت مين سب سے يملے نماز كے بارے مين ال بوگا، مے موت کا دھیان ہو، مرنے کے بعد پیشی کی فکر ہوتو پی فکرسب بچھ کرواتی ہے۔اگر آپ نے نماز دیرے اواء کی تواس میں صرف بیقیاحت نہیں کہ دیرے نماز پڑھنے کا گناہ کیا بلكه اور بهي كن قيامتين جن، مثلاً يهان كے نقشوں ميں جوعصر كا وقت لكھا ہے اس ميں دوس ائتر حميم الله تعالى كالفتلاف ہے، آپ تو يمي تجھتے ہوں گے كه نقشے كے مطابق جب تک عسر کا وقت شرو ٹنبیں ہوجا تا اس سے پیلے ظبر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر دوم ے ائمہ حمیم اللہ تعالیٰ کے بال اورخود بمارے ندہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق مجى ظهر كاوتت اس بهت پہلختم ہو چكا ہے جے شل اول كہتے ہيں تو اگر كس نے ظهر کی نماز اتی تا خیرے بڑھی کہ مثل اول گزر گیا تو یوں سمجھیں کہ اپنی عبادت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دما، بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز ہوگئی گربعض کے

> ذرىيە بن جائيں۔ نماز میں سستی علامت نفاق:

'' بیرمنافن کی نماز ہے کہ بیضا آفآ بے فروب ہونے کا انتظار کرتا رہے تی کہ جب ووزر دیڑھائے توانھ کر چارٹھونے گاگا کے۔''(مسلم) کہ جب ووزر دیڑھائے توانھ کر چارٹھوں کے انگا کے۔''

نماز کووفت پرادا مکرنااییا مؤکداورانیم هم به کنیا نیمرگزمینافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض چیسے اذان دورفوائی کی چاہیے کی فوافرز فرع کردیں، آگراس وقت نمازشین پڑھی تو تاخیر فوجوی کی علاووازیں میر گئی فطرہ ہے کہام شمانگ کئیں، نمازیا دی ٹیمن دی اوراد حروقت کل گیا، جو چیزیا دادان ہی ہے، نماز کی دعوت و سے دی ہے اس پر کان نہیں دھرا، اس سے کوئی سبق نہ لیا تو جیر یمی نگلے گااس لیے ای کومعیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مجد میں اذان بوفورا نماز کی شاری میں لگ ھا نمس

# خوا تین کی دوسری برزی غفلت:

اکیسٹنڈ ویہ:وگی، دومراسٹنڈ قاتمن کا ہے کہ ابواری ختم ہوئے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے اس بارے میں بھی ہوئی خلات پائی جائی ہے۔ یہ ساری یا تھی ان خواتمن کے لیے ہوری ہیں جو نماز کی پاینہ ہیں اور جو سرے نماز پڑھتی میں ٹیمیں '') ماہواری کے بعد قبائے کی می کیا ضرورت؟ بوٹمی قصہ چاٹا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طہارت ویا کیرگی کا اجتماع آوو ہی مسلمان کرتا ہے جھے نماز پڑھنا ہوں دریارش پینچنا ہوں

## ایک غلط مشہور مسئلے کی اصلاح:

یں در استنا ہے کہ گوروں نے مشہور کر رکھا ہے کہ والات کے بعد چالیں دن

تیر استنا ہے کہ گوروں نے مشہور کر رکھا ہے کہ والات کے بعد چالیہ وواس اس

تی انہیں مواف ہے، یہ پاکس کا بلا ہے، اللہ چالے بالا یہ حکمتنا کھر لیا وواس اس

تی انہیں مورت ہے اس لیے فوری یہ ستار کھر چنے بنالیا بیچی ستا ہے کہ والا دت

فون آنا را ہو او اس کا اخبار نیس، یہ بنالی کی وجہ ہے ہے ہے اتفاضہ کجتے ہیں، اس

ودوران کو آن ہو حافر ش ہے وادرا کہ چالیس دوزے پہلے کی فون بند ہوگیا تو بند ہوتے

تی کوران کو افران کے اور کہ کہ ستان مقرر ہے کہ چالیس دون سے ایک دون کے

مگر کی کہ کی احد شیری مالی کمید بھی ہوسکتا ہے، ایک دان مجی

ہوسکتی کی کہ کی احد شیری مالیک مید بھی ہوسکتا ہے، ایک دان مجی

ہوسکتی کی کہ کی احد شیری مالیک مید بھی ہوسکتا ہے، ایک دان مجی

جالت مواس میں بہت چیل گئی ہے اس لیے اس مشکد کو فوس مجھا جائے اوران کی زیادہ

ہرائے مواسکتی کو جائے کہ چیسے می فون بند ہونیاز فرض ہوجائے گی اوراک کیا لیے اس

دل گزرنے پر بھی خون بندنیں جواتوا ہی حالت میں نماز فرض ہے، خوب بھے پیجے، خون خاص کی آخری درے چاہیں روزے، اگر چاہیں روزے پہلے مثلا اولادت کے ایک لیے بعدی خون بند ہوگی اتر نماز فرض ہوگی۔ چاہم او تجی اچھی و یں دار گورش بھی اس وتا ہی کا خطار میں خود نونوز کا بابند کھی ہیں گرائے ہوائی کے کئی نمازیں شاکئے کردیتی ہیں۔

# <u> بوقت ولادت نماز معاف نہیں:</u>

ذ را ایک اورمئے ہے نماز کی اہمیت مجھ لیس،مئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو بچہ پیدا ہور باہے توا سے نازک وقت میں جبکہ ووموت وحیات کی شکش میں متلا ہے اگر آ دھا کے ہا ہرآ چکا اور آ وھا ابھی اندر ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہوتو اس حال میں نماز فرض ہے، اگر نماز کا وقت نگلنے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا پھر تو نفاس کی وجہ سے بینماز فرض نہیں رہی ، معاف ہوگئ گرای حالت میں اگرنماز کا آخری دفت آپنجااور بچها بھی تک پیدانہیں ہوا تواس حال میں نماز پر هنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھی اور اس حال میں یعنی ولا دے سے يملے وقت نكل گياتو بعد ميں اس كى قضاء يزهيس ،اس سے نماز كى ابميت كا انداز وكريں .. اس براشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسےا ستفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خواتین تو یوں کہد دیتی ہیں کہ مردوں کومعلوم ہی نہیں کہ بچد کیسے جنا جاتا ہے،مردجنیں تو بیتہ ہطے۔ بیدمئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں،مئلہ تو شریعت کا ہے، اللہ تعالی کا تھم ہے، مرد تو صرف مسئلہ بتارہے ہیں بنانہیں رہے، بیر قانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

#### الا يعلم من خلق(٢٤-١٢)

''بھلاجس نے پیدا کیاوہ نہیں جانتا؟'' '' سے سے بیدا کیاوہ نہیں جانتا؟''

اگریے تھم مردوں کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض تھیج تھا مگریے تھم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

ہے۔ائں اشکال کا جواب یہ ہے کہ واقعۃ طاہری نظر ملی میں معاملہ بہت می مشکل نظر آر با ہےادواعتر آف بہت معقول معلوم ہوتا ہے گریات یہ ہے کہ اگر مبت بہوقو تمام مشکلات آس ان موجاتی ہیں

، مجت تلخها شرین شو

''محبت ہے تلخیال میشی ہوجاتی ہیں۔'' الله تعالى كى محبت برى برى مشكلات كوآسان كرويق بيه، الل محبت حالت نزاعً اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد سے عاقل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد بی خبیں بلکہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے نقاضوں کو پورا کرتے ہیں، محبت کے ا حکام کی تمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے کچھے تھے بتا تا مگر محبت کا مضمون جب شروع ہوجاتا ہے تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، ساراوقت ای میں گزر جائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گائی لیے مختصر طور پرمحبت کا صرف بید قاعدہ بتانے پراکٹھا مکر تا ہوں کہ محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردیتی ہے پھر پیمسکلدا تامشکل بھی نہیں جتنا مشکل سمجھا جارہا ہے، سنیے! جوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے تر بیت س كے ساتھ اتى بى آسانى بھى دىتى ہے۔اب اس مسلے ميں رب كريم كى دى بوئى سہولتیں بھی سنے، وقت ولادت میں اگر پینے سکتی ہےتو پینے کرنماز پڑھے ، رکو م سجد کے ک طاقت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اثبار ہ کرے اور بیٹینے کی بھی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھے، دکوع تجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونہیں کر سکتی تو تیمّم كركے-خون بدرہا ہو، كيڑے نجس ہوں اور انہيں بدلنا مشكل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل ہوتو ای حالت میں نماز بڑھ لے ، نماز تنجے ہوجائے گی۔ سجان اللہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اور نجاست میں لت پت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ بیبھی تبچھ لیس کدا ہیے حالات میں نماز کو کتنا مختصر کیا جاسکتا ہے،صرف فرض اور وتریز هنا ضروری ہے ہنتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور ورّ میں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔  شروع میں ثناء یعنی سُبُحانک اللّٰهُ یَ آخرتک۔ 🛈 اعوز مالله۔

® بسمالله.

سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ۔

رکوع میں جانے کی تکبسر۔

⊙ رکورایش تجی۔ رکورع ہے اٹھ کریمع اللہ ان جمہ ہے۔

﴿ ربنا لك الحمد \_

🛈 سجدے میں جانے کی تمبیر۔

🛈 تحدومیں تیجے۔

🛈 سحدے ہے اٹھنے کی تکبسر۔

® دوم سے تحدہ میں حانے کی تکبسر\_

® دوسرے بحدہ میں تبیع۔

⑥ دوس نحدہ ہےا ٹھنے کی تکبسر \_

صرف ایک رکعت میں چودہ چزی کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا،صرف فاتحہ اورقل هوالله وه بھی صرف لم بلد تک فرض کی تیسری اور چوشی رکعت میں پہمی ضروری نہیں ، صرف تین بارسحان رلیاانالی کی مقدار ظهر کررکوع کرلیں ، پڑھنا کچھ بھی ضروری نہیں ، تنبیج پڑھنا بھی ضروری نہیں ، صرف تین تنبیج کی مقدار تھر بنا ضروری ہے۔ التحیات میں صرف تشہد بڑھ کرسلام پھیر سکتے ہیں، درود شریف اور اس کے بعد کی دعاء ضروری نبیں۔وتر میں دعا ، قنوت یوری پڑھنا ضروری نبیں ،صرف دب اغفولی کہدلینا کا فی ے۔ یمی تفصیل برقتم کے مریض کے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا تو پیٹھ کر بڑھے ور نہ لیٹ کراشاروں سے پڑھے۔ یہ اس قدرآ سانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہی میخوداس کی دلیل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں جتی کہ اگر دشمنوں ہے اڑائی ہور ہی ہوتو نین معرکہ کا رزار میں بھی نماز اداء کرنا فرض ہے، الی کوئی صورت ہو ہی تبیں سکتی جس میں نمازمعاف ہو، جب تک مسلمان کے ہوش دحواس قائم ہیں اس برنماز اوا پر مافرض ے۔اس ہے بھی بڑھ کرید کہ نماز کا پوراوت ہے بوشی میں گزر گیا تو بھی معانے نہیں، دوسری نماز کا وقت ہے ہوٹی میں گزرگیا وہ بھی معاف نمیں ہوئی، جب ہوٹی آئے تو قشاءکرے، ہاں اگریاخ نماز وں کا وقت ہے ہوٹی میں گزرگیا تو معاف ہیں ا<u>س ل</u>ے کہ اب ہوٹن میں آنے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضا وفرض ہوتو تکلیف اور حرج میں يزجائ گاس ليانلدنعالي نےمعاف فرماديا غرض جب تک يانج نمازوں كاوت مسلسل ہے ہوثی میں نہیں گزرتااس وقت تک ہے ہوثی کی نماز س بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولا دت کی حالت بیس نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہواسی طرح نماز بڑھ لے، اگراللد تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کی دجہ ہے اتا بھی ٹیس کر علی تو کم ہے کم اتا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئی ہے اس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس كى قضاءكر لے-اب ان مسائل يرغور سيجياورانداز و سيجي كه نماز كاكيا مقام ، اس کا کیا درجہ ہے۔

# نماز چھوڑنے کی سزا:

معرت المام المقطام مصافحة فالى مصواباتى تيون ائتر مجم الله تعالى فرمات میں کہ جھڑت جا اللہ تعالى فرمات میں کہ جھڑت جا جائے ہے کہ ایک نازی کی جوز دیا ہے تی کہ ایک بازی کی چھڑت کے اللہ تعالى خوائے کہ اس کا کہ مارائ کی جھڑت کے اللہ تعالى حال کا موائی جھڑت کے اس اس کا مارائی جھڑت کے بھٹ کے مسلمان سالها سال نماز کے قریب میں تعین میں جھٹے اس کی سواکیا جو گائی جھٹ مارائی کیا ہے کہ دیا تھی قابلہ جو بارق کمن ہے اور کی تحق

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو بھی ہے کہ بس ایک بار مرگیا تھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دومری سزاا لگ ہے کیے دی کیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی، وہاں سے نمازوں کی سز اہوگی اورا کک نماز چیوڑنے کی سز آفل ہے بھی کہیں زیادہ ،تو کی سالوں کی چیوٹی ہوئی نماز وں کی کماسز اہوگی ،اس مختص کا کہا حشر ہوگا۔ تین ائیسرحہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرمات ہیں کہ بے نمازی کوتل کیا جائے۔ان میں سے امام احمد رحمد اللہ تعالیٰ کا فد ہب بیہ ہے کہ وو فخض نماز چیوڑنے ہے مرتد ہوگیا، اسلام ہے نکل گیا، مرتد ہونے کی وجہ ہے اتے آل کیا جار ہاہے اس کی نماز جناز وبھی نہیں بڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے ہے کافرتونہیں ہوا مگراس کی سزا ہی ہے کہ ایک نمازیھی بلاعذر چھوڑ دی تو قتل کیا جائے۔ حضرت امام عظم رحمه الله تعالى فرماتے ہیں كه فورا قتل نه كيا جائے بلكہ قيد ركھا جائے ، ا مک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قید کردیا جائے اور اے روزانہ مارا جائے ، اتنا مارا جائے كەخون بىنچە كىگە، روزاندىجى سزا دى جاتى رہے، مارواورخون بېاۋ، ماروخون بماؤ، خنلے ، یَسُونِ أَوْ یَسْمُونَ حَیْ کَرُوبِکرے یامرجائے۔اب تک جونمازیں چیوڑ دیں اس گناہ ہے تو بہ کر ہے اور ان کی قضاء شروع کر دے اور وقتی نمازیں یا بندی ے بڑھنے لگے ہدو کام کرے ورنہ مار کھاتے کھاتے اورخون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیج کے لحاظ ہے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے ائٹہ دحمہم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیدہ بخت ہے، دوسرے ائمہ حمیم اللہ تعالیٰ نے تو گردن اڑا کرایک ہی ہار قصہ ختم کر دیا گر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بال روز اندکی موت ہے، روز اند مارتے ر ہو،خوب بہاتے رہوا یک ہی ہارساراخون نہ بہادو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہاتے رہو، یہ مزاقل کی سزا ہے بھی خت ہے اوراس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومصلحت اور اً مت بررحت بھی ہے کہ اس طریقے ہے شایداس کی اصلاح ہوجائے ، تو یہ کرلے۔

### نماز حچوڑنے پرآخرت کی سزا:

یدتو د نیا کی سزا ہوئی ،آخرت میں ایک نماز چھوڑنے پر دوکر وز اٹھا کی لا کھ سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُويُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالَ مَنْ وَكَ الصَّلَوْةُ مَعَنَى مَضَى وَلَهُهَا ثُمُّ فَضِي عَلَيْهِ بِلَى اللّهِ مُحَقَّا وَالْحَقَّا وَالْحَقَّا فَنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ وَلَكَ مِنْ اللّهِ وَمِسْقُونَ يَوْمَا كُولَا يَوْمَ مَنْ مِقْدَادُهُ لَلْعَ مِنْ وَفَسَالُ عَمَالُ عَلَى اللّهِ عَل مَرْ حَرِيدً " مَوال الشَّلُ الله عليه مُلِّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَى إِلَيْهِ مِنْ وَوَقِيدًا مِنْ وَفَقَا مَرْ حَرَّوُهُ وَمِعِدَى مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ وَقَلَى إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى وَمِنْ وَاللّهِ عَلَى وَمِنْ اللّهِ وَلَيْهِ وَقَلَى إِلَيْهِ عَلَى وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

اس روایت کوفشانگ افعال عمل ایجاس الا برارسے تقل کر سے فریایا ہے کہ بیدوایت ویسری کتاب جمینیمیں کی البید حضرت شاہ عبدالعوج رحمداللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تعریف فریائی ہے۔

ؤرا تجربے بھیے، اپنس کی سلائی جلائیں ادراس پرانگی رکھے کرویکیوں، جیب بات ہے کہ سلمان دخامی قواجس کی سلائی پرانگی رکھنے کو تیارٹیس اور دہاں کروڑوں سال جہنم میں جلنے پرآ مادے، باتو جہنم پرائیان ٹیس، اگر ایمان ہے تواس پراتی جرائت کیے جوری ہے؟ دسول انفسائی انفرطیے وسلم نے فرمایا:

> '' بندے کواور کفر کو طلانے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم ) اور فریان

﴿ فَمَنْ تُوكَهَا فَقَدْ كَفُوكِ (احمد سُانَى برّندى ابن اجه)

''جس نے نماز حچھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا۔''

ای مدید کی بنا، پر حشرت امام احمد رحمد الله تعالی فرائے ہیں کہ بے ثماز اسلام سے خارج برگیا۔ دو حرے اخر حرجم الله تعالی فقد نظر کے حتی یہ لیے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے، ال کی مزا کفار کی طرح جنم ہے۔ اگر نماز کا افکارٹیس کرتا بلکہ خطات کی وجہ ہے چھوڑتا ہے تو کافر نہیں برجا، فائس بن جاتا ہے، مشق سرا ہوجاتا ہے اور مزاجم کی تحق برا ہے جھے شہر نہیں آئی کہ اگر مسلمان کا جنم اور جنت پرایدن سے معرف کے بعد زخدہ ہونے پراور حساب و آماب پرایجان ہے تو گھرول میں واللہ تعالی بیا کہ ان ہیں جو والا اللہ تعلی بیا ہی بیود کی جی من کی بودولاتا ہیں وہی بیودوالا

﴿ وَنحن ابناء اللَّهِ وَأَحِبًّاء مُ فَهُ (۵-۱۸)

''ہم اللہ کے میٹے ہیں اوراس کے دوست ہیں۔'' \_\_\_\_\_\_

 نیا تو کیا ضروری ہے کہ آب کے لیے نقصان دہ ہواور آپ مرجا کیں ، بعض کے لیے زہر بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہوگر آپ کی صورت میں بھی آ مادہ نبیس ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احتالات ہیں، پہلا پیاکہ وہ بل سانپ کا نہ ہو کسی اور جایورکا ہو، دوسرا به که سانب کا ہوگر دوان میں موجود نہ ہو، تیسرا به که سانب اندرموجود ہوگرسور ہاہو، جوتفا ہہ کہ جاگ ریا ہوگر نہ کانے ، یا نیجواں یہ کہ کاے بھی لیا تو شا پرمرنے کی بحائے اور زیاد دبعجت مند ہوجا نمل گرا تنے احتمالات ہوتے ہوئے بھی کوئی فحض بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تارنہیں ہوتا اس لیے کہان سب اخمالات کے ساتھ ایک بعید ذراسا احمال بہمی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجا کیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ اتن محبت ،اس کی الیم فکر کدا ہے احتمالات ہوتے جوے ایک ذراہے اختال براس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، جہاں ہمیشدر ہناہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں،جنم ہے کیوں ڈرنہیں لگناء اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہم ہے ڈرایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کرچھوڑ دی تو دوکروڑ افعای لاکھ سال جہنم کی سزا ہے، اس کے باد جود جوجہنم ہے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا دیے ہوسکتی ے کہ جہنم برایمان نہیں ، ذرا سوچ کر فیصلہ کیجے کہ کی شخص کورسول القصلی القدعلہ وسلم کی رسالت يريقين بوكرآ پ صلى الله عليه وسلم الله كرسول مين، آپ صلى الله عليه وسلم جو پکھ فرماتے ہیں وہ برت ہے، یج ہے، موت پر یقین ہو، جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالی ہارے تمام طالات سے باخر میں ، ان تمام باتوں پر یقین کے باوجود نماز چیوز دیتا ہوتو خو و بتائیے کہ اس کا ایمان کا دعوی صیح ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کا م کیول کرتا۔ ان مسائل کی اینے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

# بروز قیامت ماتحوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

یہ بات یا در کیس کر جن الوگوں کے گھروں میں خوا تمنی یا ہے تھئی آئیں خلات کرتے ہیں یادی سے دوسرے کا موں میں خفات اور سسخ آئرے ہیں اور کھر کا سر براہ خاصوش رہتا ہے، آئیس بچوٹیس کہتا تو ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ آئر یہ ان کی اصلات منہیں کرتا تو یا در کھیے، قیامت میں چھے اس سے اپنے اعمال سے متعلق ہوال ہوگا ہے ہی بیوئی بچوں اور دوسرے انتوں سے متعلق بھی ہوئی ان ہوگا ہاں کا تھی یہ فد صوار ہے۔ اس کے ساتھ سے بات بھی ایسی طرح تھجے لیس کد اصلاح کی کوشش کیسے کریں، اس بارے شی تمن کا م و در تھیں۔

⊕ کوشش موج بحو کرکریر، کمین گفتی ہے، کمین نری ہے، ہوانسان کے انتخاب کے لیے کہ اس معیار سکی انتخاب کے لیے کہ اس معیار سکی معیار مقر رئیس کیا جا سکتا ، اس معیار سکی کہ آپ کا دل یہ گوان دے کہ آپ کا فرائد تعالیٰ کے سامنے بیش ہوتا ہے ، انتخاب سے محتات جواب دیتا ہے ، میں ان کی اصلاح بھی مستی ٹیس کر رہایا ناخرش ادا اور ہاہوں ۔
 کررہا ناخرش ادا اور ہاہوں ۔

دعا ، ملی جاری رکھی، دعا ، ملا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنائیں کہ بیااتندا ہیری
 کوشش میں کچونیس رکھا، جب تنگ تیری مدد شامل حال نہ ہوگی اس وقت تک میری
 کوشش ہے کچونیس ہوگا، میں تواس لیے کوشش کرر ہا ہوں کہ تیرا تھم ہے ور نہ ہو ہو ہو ہو گئیں۔
 تیری می طرف ہے ہوگا، پید ماہ جاری رے۔

© کوشش کے ساتھ استغفار تھی کرتا رہے کہ یااللہ! جمیسی کوشش کرنی چاہیے تھی معلوم ٹیس جھ سے دیک کوشش ہوئی ایسی، یاللہ! اس میں جوکو تا ہی ہوئی معاف نے مااور تیری طرف سے جمیسی کوشش کا تھی ہے وہی کوشش کرنے کیا تو نیٹن عطار فر۔

#### لباس ہے متعلق مسکلہ:

امسل سنلے ہیں ہے کہ اگر دوران نماز چیقائی عضویص گیا اور تین پار بیمان رئی الایعی کینے کی مقدار تک کھلار ہا قرنماز ٹیس ہوگی ، دوبارہ پڑھے اور اگر عضو مطلقہ کی جلد کی ہے ڈ حک لیا قو تماز برقز کی لیکن اگر کی نے جان ہو چیز رچوقائی عضو ہے کم کھلار کھا تو چونک میہ عمد اکیا ہے اس لیے نماز لوٹا ہے۔

ستنی فورتمی آنگ چین جونماز ی پایند چین کین انتین به معلوم بی نیین که کس باس عین ان کی نماز دوگی اور کس جی نیس بوئی ۔ ایک لزی کا بیان داوان آو ۔ اصابی تعلق ہار کیک دو چین اور کھر کو کار کی والدہ دنماز کی پایند جین جارجے نے بار کیک دو چین اور کھر کھراز چرخی تحقیق ان کی اندہ دنماز کی پایند جی نے نے نیمی دوگی کیک دو دیے جس ہے بالوں کا رنگ صاف نظر آت ہے کا فی دن تک سجھانے کے بعد اس کی دالدہ نے مونے کیڑے کا دو چید بنالیا کیمی اس میں باتھی تحویل کے شیری دھکتے تھا اس نے والدہ و نے مونے کیڑے کھے گری آئی کی نماز تھیں دوگی کیونی جیتا ہم نماز میں و تھکتے کا تحمل ہے دو نیمین و حک رہا تو اس کی بائی نے کہا کہ بچھے اس کی جات جم نماز اور حکم نماز نیمین پڑھی جانے گی کیونکہ چھے گری گئی ہے دالدہ کی ہے بات میں کر اس نے ان سے کہا کہ اگر افتہ تعالیٰ کی رہنا کے لیے نماز چرختی جی تو اس کے جائے ہو میں میں اور اگرائے نفس کے لیے پڑھتی ہیں تو بھڑتی فی اوڑ ھڈر پڑھا طریقے کے مطابق پڑھیں اوراگرائے نفس کے لیے پڑھتی ہیں تو بھڑتی فی اور ھڈر پڑھا کریں ایس میں الکا بگری نہیں لگرگی ایس اور کامال مدیر میں اثار سال انصاب کی

کریں اس میں بالکل کُری ٹیمیں گئے گی۔ اس بات کا دائدہ پر بہت اثر ہواار دانہوں نے نماز کے لیے موٹ کپڑے کی بڑی چادر بنائی۔ یہ قصوقہ بہت ہورہا ہے کو فورشی ایے بار کیے نہاس میں نماز پڑھ لیٹی تیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بانوں کا رنگ نظر آتا ہو جبکہ ایسے لیاس میں نماز ہوئی تی ٹیمن منتئی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سے اولانا کی۔

مرض سيلان ناقض وضوء:

اور بینیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دوئییں ،کتنی خبریں ہیں پینکٹروں ، وہ ركتے بس كونوا تين ميں جوم ض ب سيكان السور جسم ( يافظ "سَيكان" ب "مَسِيلان" نبيس سَيسلان، جَسوَيان ) عورتيس بوڙهي بوگنيس اوراس مرض كه مارے میں بھی جھتی رہیں کہاس ہے وضو نہیں ٹو نٹا ، واہ مسلمان واہ! بیا یک دوخبرین نہیں ، کتنی ہتاؤں کتنی مسلسل پہنجریں آرہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مانی بہتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اے حاری کردیا تو اس ہے وضوء کیوں ٹوٹے گاہمجھتی ہیں کہاس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وخل اندازی ہے، یانی آر ہائے آنے دوہم کیوں وضوء کریں خوت مجھ لیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ یانی نجس ہے۔ بہتی زیور میں رطوبت فرج کی طہارت کے بارے میں جوانشلاف کھھا ہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیان الرحم كا ياني مقامي رطوبت نبيس بلكداو يرب رحم ہے اتر تا ہے وہ بالا تفاق نجس ہے اس كى نجاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین بہٹتی زیور کے مسئے کوئیچ طور پر نہ بچھنے کی وہ ہے این نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیےاس مئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگرچہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے گر چونکہ نماز ہے متعلق ہےاس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بنا دوں جس می*ں عورتو*ں ہے ریاد ومر دمتلا ہیں۔

#### نماز میں ہاتھ ہلانا:

۔ آج کامسلمان مڈھا ہوجا تا ہے مگرنماز میں ماتھ ملا نانہیں جیموز تا ۔مسکدیہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ملانا بہت بخت گناہ ہے اورا گرتین بارجلدی جلدی ہاتھ ملا دیا تو نماز ٹوٹ حائے گی، ننے سرے ہے نیت ماندھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دو ترکتوں کے درمیان تین بارسجان رٹی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تو قف نہ کیا جائے ،اس سے جلدی ہاتھ بلادیا جائے۔اردوکی کتابوں میں تین تبیح یا تین بارسجان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ رمسئلہ مجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی تتبیع ہوگا اس سے مراد سجان الندنبیں بلکہ سجان رنی العظیم با سجان رکی الامل ہے یعنی وہ شہیع مراد ہے جونماز میں رکوع باسحدے میں بڑھمی جاتی ہےاوراگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلاہ یا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے ک روے اس کا تھم یہ ہونا جائیے کہ نماز لوٹائے کیونکہ ہروہ نماز جو کراہت تح یمیہ کے ساتھ ا داء کی جائے واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں نسبہ جہالت ہے اس لیے شایداللہ تعالى قبول فر مالين، ثنايدً لزشته نلطيون كومعاف فرمادين \_ميرے الله كاميرے ساتھ بد معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ لوگوں کا حال مت كدسلام كيميرن كے بعد جب كى ماتحد بلانے والے سے يو چھتا ہوں كدآب نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلایا ہے؟ تو و و کہتا ہے کہ مجھے تو یتا ہی نہیں چلا۔ایسی عادت ہوگئی ہے کہ یتا بھی نہیں جاتا۔ ریسوھا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، کتنا بڑا دربارے، ا تلم الحاكمين كا دريار، اس كے دريار كى كتنى عظمت ہے كتنى عظمت، د نما ميں كسى جيمو ئے ے چھوٹے در بار میں پینچ حاکمی تو ہمدتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کدکیا محال ہے کدذرا بھی حرکت ہوجائے۔اگر اللہ کی عظمت، اللہ کے دریار کی عظمت مسلمان کے دل میں بوتی تو یه کیسے بار بار باتھ بلاتا،القد تعالٰی کی عظمت دل میں نہیں، یاللہ!ا بی اورا ہے در بارکی ایسی عظمت عطا ، فرماجس پرتو راضی ہوجائے۔

روپوری میں مصطوع ہو ہی ہو ہو ہے۔ بچر کی کیے بوق ہے ، اس کی وجہ ہے۔
کہ جب بچل کو انداز مکھائی جاتی ہے اس وجہ ہے۔
کہ جب بچل کو انداز مکھائی جاتی ہے اس وجہ ہے۔
کہ جب بچل کو انداز مکھائی جاتی ہے اس وجہ ہے۔
یہ در ان کو ہاتھ بلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انداز عمل ہاتھ بلانے ہے کو ان بردان کو ہاتھ بلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ تی گھتے ہیں کہ انداز عمل ہاتھ بلانے ہے کو ان جری جیسے جیچھے جو م کرلیس کہ بچل کو انداز سماتے وہتے انہیں بنا کم سے کہ کہ نواز عمل کے انداز عمل کھڑے ہوئے کا محرکیل کہ بچل کو انداز سماتے وہتے انہیں بنا کم سے کہ کہ نواز عمل جرکتے دیونے کا طریقہ کیا ہے، بچری توجہ انڈی کا طرف رہے، کی عضو میں کی تم کی

#### توجه ہے نماز پڑھنے کا طریقہ

اند تعانی کی طرف قومر کوزر کھنے کے پیدلر بھے ہیں کہ جوالفانا پڑھ رہے ہیں ان کی طرف قومر کھنے کی گوشش کر ہی اور صالت آیا موصالت دکوٹ میں تصویری جگہ پرنظر رمجس اس سے مقصدیہ ہے کہ قوم کو ذربے گر قومہ دکھنا لوگوں کا مقصدی ٹیمیں اس لیے ہاتھ بلاتے رہنے ہیں۔ ایک وہا ، طوشے کی طرح زمادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے

ہ نے پہلے بلاسو ہے سمجھائے یا صفح رہتے ہیں۔ سے پہلے بلاسو ہے سمجھائے یا صفح رہتے ہیں۔

إِنِّى وَجِّهْتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّعُوٰتِ وَالْاَرْصَ حَنِيْفًا وَمَاآنَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

ترجمہ: "میں نے اپناچیروسب سے میک موہوکر اس ذات کی طرف چیرویا جس نے آسان وزیمن بنائے ہیں۔ اور میش شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں" (انعام: 24)

۔ یہ دعاءنماز وں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں،عام طور پر فرض نماز وں سے پہلے بہت نمازين خوانين كافلتير

(191)

نطاعالات يد

لوگ برجة بي مر ينيس موجة كركون برهي جاتى عداس دعاء كامتصديد يك نمازي كي توجه الله تعالى كي طرف بوجائے، جب اس كامفهوم مجھ كريڑھيں گے تو متوجه ہوجا کمیں گے،اس دعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اینارخ صرف رب العالمین کی طرف كرايا، اينة قلب كي توجه، اينة قلب كارخ بھي رب العالمين كي طرف كيا، اس طرٽ نمازشروع کرنے ہے بہلے توجہ کوم کوز کر دیا عمر بدد عاءطو طے کی طرح رث لیتے ہیں آوجہ منیں کرتے۔ جب نمازے لیے کوے ہوئے ہیں، لمی چوزی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت ، اتنی لمبی نیت کدا ہے بڑھتے بڑھتے درمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھر نے مرے سے کتے ہیں، جار دکعت نماز فرض فرض اللہ کے ، وقت عصر کا، چھیے اس امام کے، پھر پچ میں بعول جاتے ہیں تو نے سرے سے شروع كرتے بين فرض ....فرض ....فرض الله ك، يجيهاس المام كـ اليك وجمي كا قصد مشہورے کہ جب'' چیچھاس امام کے'' کہتا تواہے خیال ہوتا کہ''اس امام کئے ہے یوری تعیین نہیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ ۔ اشار ہ صحیح نمیں ہوا توامام کے یاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چیپوکر بہت زورے کہتا: " پیچیاس امام کے۔" اتنی لمبی نیت کی ضرورت نہیں، زبان سے نیت کی صرورت نہیں، ول میں نیت کافی ہے۔اس کا معیار سجھ لیجے، معیاریدے کدنماز کی طرف یوری طرح متوحہ ہوں۔مثال کےطور بر جب آ پےعصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تواجا نک کس نے یو چوالیا کہ آپ کیا کرنے گھے ہیں تو آپ بلاسو چے سمجھے فورا جواب دے سکیس کہ عصر کی نماز برجے لگا ہوں، بس بیے نیت،اس کا خیال رکھیں، اتنا تو ہوتا ہی ہے،آپ گھرے چلےمحدمیں بہنچہ، جماعت کے انظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیاجب کھڑے بوں گے، اقامت ہوگی تو آ ب اتنانہیں بتا*نکیں گے ک*ہ آپ کیا کرنے گئے ہیں؟ دل میں اناسا انتحفاد کافی ہے اور مجربیرهافت ویکھیے کہ قبلہ کی طرف مند کرنا شرط قول نہیں عملى ب، زبان سے آپ نے كهدد يا كدمند ميرا قبلد شريف كى طرف اوركرليا مشرق كى

مرف قرآب بزار بارزبان سے تیے رہیں فارٹیس ہوگی اورا گرآپ نے قبلی طرف
رخ کرلیا گرز بان سے ایک بارخی ٹیس کہا تو نماز دوجائے گی۔ یہ کام تیے کئیس
کرنے کے بیں اورا گرکی فیر موروی جمقائے کہ کرنے کا موں کو زبان سے بھی
کہا سے نے قبر جراور دوری ٹرائط ہیں اٹیس گئی زبان سے اوام کی کرسے چیسے سے
مشل کرلیا ہے، اس بعد وضو فوت کیا تھا وہ می کرلیا ہے، کیا سے پاک پہنے ہیں، جس
مشل کرلیا ہے، اس بھر کو کیا کہ بھر تھا کہتے ہیں اور بھر نہیں کہتے ہیں اور بھر نہیں کہتے ہیں اور بھری کہتے
کہ میں کرنے ہیں، جسٹی ویہ کی چوڑی نیوں بھی وقت ضائع کرتے ہیں
کس کے در بار میں کھڑے ہیں، جسٹی ویہ کی چوڑی نیوں بھی وقت ضائع کرتے ہیں
کام کا کر کر کری

نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز ہے پہلے موجا کریں کہ کس کے دربار میں گھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجه رکھیں کہ کہیں القد کی جانب ہے توجہ ہٹی تو نہیں ، ہاتھ وغیر ہ تو بلانے نہیں شروع کرد ہے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھردیکھیں فائدہ ہوا مانہیں گرمشکل یہ ہے کہ جب آپ کو یا ہی نہیں چلنا کہ ہاتھ بلائے ہی یانہیں ہلائے تو فائدے کا کیے بتا چلے الیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے، تجربه کر کے دیکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ یا جلے گااورا گر کسی کو یتا بی نہیں جاتیا یا تو چل ھا تا ب مراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تواس کے لیے دوسرانسخہ لیجے، جیسے نماز شروع کریں تو کسی دوسر مے خف سے کہددیں کہ پاس بیٹے رہوادرمیری طرف دیکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یانہیں، جب میں سلام چھیرلوں تو مجھے بتاؤ ، ایک ہفتہ بیسخہ استعال کریں ۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کبنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہاصلاح کے نسخے بتار ہاہوں، بہت برانا مرض سےاور و ہاکی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے ننخ ہے بھی قائدہ نہ بوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں تیر بهدف، وونجمی خطاءنبیں حاتا، بلکه اگریه تیسری گولی پہلی مرته نگل لیس تو درمیان میں آپ کے دو تفتے ضائع ہونے ہے نکے جائیں گے اوراتی محنت اور مشقت بھی نہیں ا تفانی بڑے گی، ذرای ہت کرتے تیسرے نبر پر جوگو لی ہے اسے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائد و ہوتا ہے۔انسان جسمانی صحت کے لیے آنکشن لگوا تا ہے، آبریش کروا تا ہے، اگر اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی دوا، استعمال کر لی جائے تو فائدہ ہی ہے،تھوڑی ہے کڑ دی دواء بتاتا ہوں، ذیراسی ، زیادہ نبیں، وہ سدکہ کی کو باس بنھالیں اوران ہے نہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آب میرا کان پکڑ کر تھینجیں۔ مہر ہانی سیجے! میری خاطر ایناتھوڑا سا وقت صرف كرديجي-آپ مير ب رشند دارين ، دوست بين ، محبت كاتعلق بي محبت اداء كيجيه ، مجھےجہنم ہے بچانے کے لیے، میرا جوڑ میرے اللہ سے لگانے کے لیے، میری خاطر ذرا ى قرى نى دے دين، ميرے ياس مين جائيں، جب مين نماز ميں ہاتھ بلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر محینی ویں۔ وہ جتنی زور ہے <u>کھنچے</u> گاتی ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ بینسخ استعمال کرنے کے بعد مجھےاطلاع دیں کہمرض میں کچھافاقہ ہورہاہے یا نہیں؟ آیندہ اس بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ پ کا کان تھینیا گیا حرکت میں اتن کی ہوئی یانہیں، اللہ تعالی اپنی رضا اورا پی مجت عطاء فریا کیں، اینے دربار کا احرّ ام واکرام کرنے کے تو نق عطاء فرما ئیں افکرآخرت عطاء فرما ئیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



وغظ

فقة العضرة عظم خفرات كأمضى **رث ب**ياً حمر أحدُ التاقال

ناشر

كِتَاكِثِهِنَ

ناظ م آباد کا ہے کا چی ۲۰۱۰ء ،

فقة العقمنة عظم خفر العين مقى ريث يدأع مضارف الناه بابمت خواتين 10:10 بمقاً انه والارثاد اللم مجد دارالافناء والارثاد اللم بالحراجي جمع: ١٠٠٥ تازوالحيد ١١٠١٥ ع يوقت: ١٥٠٠ بعدنمازعصر تان فطيع مجلد عن شعبان ١٣٢٥ نج مطع دی حسان پرنتگویس فون: ۱۹۰۹-۱۹۳۰ 10:/t كَتَاسُّكُ بِلَهِ لَنْ الْمُ إِنْ بِهِ مُولِي ١٥٧٠٠ نون: ٢١-٢١٠٢١- فيس: ١١٨٣٣٨١٠-١٩٠

# وعظ باہمت خواتین

(٣،٢ ذوالحد الماهايه)

ید دعظ حضرے اقد تن رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح سے نیس گزارا جا سکا اس لیے اس میں کو ن نقص نظر آئے قوائے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

الْحَصْدَالِلَهِ تَحَصَدُهُ وَتَسْتَعَيْثُهُ وَتُسْتَغَيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعَوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِسَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ تُسْعِسُلُ لَهُ وَمَنْ يُعْمَلِكُ فَلا هَادِي لَهُ وَتَشْهِدُانُ لَا إِنَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَةُ لاَتَشْرِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُةً وَرَسُولُكُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَنْحِيةً أَجْمَعِينَ

الله لللى عليو وطلى إنه وصليه الجنبين. أمّا بَعَدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونُهِ ( ٢--١٤)

### وعظ''شرعی پرده'' کااثر:

الله تعالی کے فضل وکرم ہے وعظا''شرق پرد'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو بمیشہ ہی اس کے بارے ش خبریں آئی دئتی ہیں،خواتین اپنے حالات بیل کھتی رہتی ہیں کہ

وتنصرف الايت، ونصرف الايت، ونصرف الايت، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص القصص

یدمعاملہ ہے، قصے دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، قصے جو بیش آگے اللہ کی دھت کے آئیس دہراتے رہیں <sub>ہ</sub>

مدن رست سے میں ربوت ویں ہے۔ تازہ خوامی داشتن گر زخم ہائے سینہ را

گای گای بازخوال این قصهٔ پارینه را

ترجمہ:''اگر سینے کا زم تاز و تاز و رکھنا چاہتے ہوتو اس قصۂ پارینہ کو کھی بھی دوبارہ پڑھالیا کرو۔''

سینے میں اللہ کا مجبت کا کوئی تیرا گرنگ گیا تواہ باتی رکھنے کے لیے ملا مزاط نے کے لیے شروری ہے کہ جو تیرنگ جائی کے قصے گر کہتے ہی رہوں ننے جی رہود دیکھتے ہی رہوں پڑھنے میں ریوتو جا کر دوز قرم تاز دورے کا ورنہ آہرتہ آمر تشرختم جوجائے گا اور مجر

شعطان اینا کوئی تیرنگادےگا۔

# يثاوري همكي آميز خط

یثاور ہے ایک مخص نے خط بھیجاس نے مجھے لکھا کہ تیری کتاب''شرعی بردہ'' نے و نیامیں بڑے فتنے بھیلادے ہیں، د نیا کوٹو نے تاہ کردیا، گھر گھر فتنے فساد ڈال دے مېن لېذا ایک بات تو په کهاس کتاب کو جهاینا بند کرو په دومړی بات په که تو په کا اعلان کرو کیونکہ بیکتاب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو فتنے میں مبتلا کردیا ، تو بہ کرو اوریہ وعدہ کرو کہ آیندہ بیا کتاب بالکل نہیں جھابو کے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع کرو، اگرتم نے ایبانہ کیا تو میں یہاں بیثاور میں تم پر مقدمہ کروں گا تمہیں یہاں عدالت میں حاضر ہونا بڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تہبارے ذیہ ہوں گے۔ اے تو میں نے کوئی جوان نہیں دیاالبتہ یہاں مجلسوں میں بتا تاریا کہ ایباایک خط آیا ہے،اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں بیٹاور جا کراس کا سر کیسے کوٹنا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ،تو تصور کر لیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ ریاہوں ،ایسے بی غائبانہ تھوڑ ا ہی كبتا ہوں،سامنے نصور كرتا ہوں كەاللە كاكوئى دشن ہےاس كا سركوٹ رہا ہوں۔اس تك کسی نے میری بات پہنچادی یاویہے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی ہبر حال اس نے مقدمہ نہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہوکا خطآ یا، اس نے بیکھا کہ میں نے آپ کا وعظا" شرعی یردہ' پڑھاتو بھے پر بہت اثر ہوا، شوہر کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم ہے بردہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بنادیا تو یورا خاندان بهت بخت ناراض ہوگیا۔ خسر میٹے کو ڈانٹ رہاہے کہ ارہے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑ اہی کی تھی کدا کیلا ہی قبضہ کرکے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بینے کوبھی، بہوکوبھی اورا لیے ہی ڈانٹ کر مجھے کھاجس کے بارے میں پہلے بتا چکا بوں۔اس خانون کا دیورکہتا ہے کہ بیمیرے ٹین حق ، رربی ہے،ایی ظالمہ ہے کہاس نے بھر سے تمن حق مرے ہیں ، لیک حق تو یک میری بھازاد ہے، تو کتابرا اتن مارا، بھا زاد، بھو یکی زاد اور جقتے بھی تم ہیں، لوگوں کے خیال میں و تو بھائی بور تے ہیں، آئی میں بھائی بھی بری و یہ کتے رہتے ہیں بھائی بھی، بھائی ، بھی، بھائی ، بھی ان جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو ای بھی تو بھی بنالچتے ہیں۔

# جادوکی ڈبیہ:

تصول میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں منکرات پر ہی بیان ہوتا ے، کندن میں بردے ہر بیان ہور ماتھا تو اس مارے میں بیمثال بٹا تار ہتا ہوں کہان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ،ادھر ہے دیکھیں تو بھائی بہن، دوسری جانب ہے میاں بیوی، جمائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، شہاش! جادوکی ڈ بہ ہے اِدھ کریں تو پچھاور ، اُدھر کریں تو پچھاور۔ بیان ہے فارغ ہوئے تو ایک بڈھا قبر میں یاؤں لنکے ہوئے وہ مجھ ہے کہنے نگا کہ باں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے، تشریح تو میں اپنے الفاظ میں کرر ہابوں، گویا اس کا مقصد رہتھا کداس نے تو ساری بات ہی غلط کبد دی وہ جمائی بہن ہی تو ہوتے ہیں، حالانکد میں نے تو اتنی تفصیل ہے سمجھایا کہ اگر وہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بڈھا پھرویے کا ویبا ہی ، وہ مجھے مجھار ہاہے مجلس میں ہی کہوہ بھائی مہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مذھا بھی مزے لیے لیے کر مذھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں چھوٹے۔ بشاور کی اس خاتون نے لکھا کہ میرا دیور کہتا ہے کداس نے میرے تمن حق مارے ہیں ، ایک تو یہ کدمیری پھازاد ، بیرت مارا ، دوسراحق بدکہ بدمیری سالی ے اور تیسراحق بیاکہ میری بھابھی ہے۔ تو یہ بھابھی دیور کو گلےنہیں لگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذرا تشریح بھی تو کرتا ہوں تو دیور تو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے أتار ما بہت مشكل ہوتا ہے۔

### د بور کے معنی:

د پورېندې کالفظ ہےاس کے معنی ہیں" دوسرا شوہر' مدما در کھیں مسلمانوں کو نتاہ کیا ہندوؤں نے، ہندوؤں میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شوہر'' ہیں تو و وکون ایساا تمق ہوگا جو یہ کیے کہ یہ سارے تو کہتے رہے ہیں دوسرا شو ہر دوسرا شوہرتو بن کر کیوں نہ دکھا کیں۔ چلیے درمیان میں مطیفہ من کیجے! ایک شخص ریل گاڑی میں سوارتھا، ہاتھ میں ' محلیا'' می اٹھائے ہوئے تھا، کی نے اس سے یو چھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتایا کہ تین سال باہر کمانے میں لگائے ہیںا۔انے گھر حارباہوں۔کس نے یو چھا کہاس محلیا میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں تھی ہے، میری بوی کو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے لیے لے جار ہاہوں۔ برانے زمانے میں جس عورت کو بجہ بیدا ہوتا تھا سے تھی بہت کھلاتے تھے، اب تو کچے دوسری چزی ویے لگے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ تھی کھلاؤ بھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ہا ہوں کسی نے کہا کہ آ ہے تو بہ بتا رے ہیں کے کن سال بعد گھر جارے ہیں تو بچہ کسے ہوگیا؟ کہتے ہیں کہ بھا کیوں کی مہر بانی ہے۔خودموجوز نبیں ہیں تو بھا گیا تنا تعاون تو کریں کم ہے کم، کہتے ہیں بھائیوں کی مهر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہے وہ بھائیوں کاشکر میبھی ادا کرر باتھا۔

# سکھنی کاقصیہ

بنددوک اور تکھوں کے فد ہب ش ہے بات ہے کہ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی توسب کی ہوئی میدان کا فد ہب ہجا ہی لیے قائے ہو کہتے ہیں، پٹو ہر کے بھائی کود اور ای لیے کہتے ہیں کہ دو مجمعی شخص ہوئی ایک سے اور دومرے ہمائی خود مخود آٹوچک شخر ہرین جاتے ہیں۔ لیک شخص کی شادی ہوئی تو دوبارہ بھائی شخص تو مجمعی کوئی 

# مكه مين ايك ديوركي حالت:

کمیش مجرد آرم کے مائے آری جو کی فون گھرو نے ہیں وہ اِس کی گفت کورا فون پر بات کر دہا تھا، اس کی حالت تیجی کہ بھی چیشر بے بدل رہا ہے، پورے جم کوئل دے رہا ہے، اور کا ان کھاں کی بوروق ہے۔ میر کا طرح کی اُڈ جی کی قدش نے موا کہ اللہ فیر کر کے اسے کیا بور ہا ہے کچھ شاتو جا ہے۔ یہ میر ہے معمولات میں ہے جہاں وکی اصلاح کر چیسے کی بات ہے تی میں وہ ان ان ان کی فون کرتا ہے تو میری طرح کھڑے بورک طلب بات بور انسان کردوں۔ انسان کی فون کرتا ہے تو میری طرح کھڑے بورک ا اے کیا کہتے ہیں نکی فون بوتھ اور کچھ کہوں قرنا چاہ ہے اور کی جس کے فیس تو ہوتھ کہنا پڑتا ہے، نکی فون بوتھ کرنا جو کران مان آرام ہے بات کرتا ہے، مشتاہے جگہ اس شخص کی حالت ایسی که جیسے رقص کرر ہا ہو بھی ادھرکو ہور ہاہے بجھی ادھرکوا بسے ہور ہا ہےاور چینیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذراقریب جلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس پر جاد وتونهیں کرریا،مسمریزم ہوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجد آ رہا ہے تو اس کا علاج کردوں، ویکھنے حاما کرتاہوں علاج کرنے کے لیے، تماثا و کھنے نہیں جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، میںائٹخص کے قریب جو ٹیا تو کیاستاہوں بھابھی بھابھی وہ کمبھی ادھر ہے بھانجھی ، چکربھی کاٹ ریائے مجھی ادھر ہے بھی اُدھر ہے بہتی ادھر کو بھی اُدھر کو، بھی رانیں ایک دوسرے برر کھ کرا ہے مروڑ رہا ہے اور بس بار باریمی آواز آتی ے بھابھی بھابھی،ارے واوا میں تمجھ گیا کدادھرے بھابھی کی بھی ایسی ہی حرکتیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھر مہھی یا در کھی*ں کہ یہ* بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھابھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، ووستوں کی یو ایوں کو جھا بھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں جونکہ ا مک وطن کے لوگ کم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ا بك دوسر كى بيوليال كو بھابھى بناليتے ميں اور پھر بھابھى بناكر ديور بونے كاحق اوا کرتے میں ،تعاون کرتے ہیں بھا ئیوں ہے۔ا جے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آنکھول کے سامنے ہے، آواز کا نول میں گونج رہی ہے، ذبن میں ہے کہ کیسے كررياتها، عجب قصدتها \_

یٹاوروالی عورت نے لکھا کہ د ورکہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق ہ رویے، بہت بڑے بڑے جن ماردیے،ایک تو یہ کہ پچازاد، دوسرے بیا کہ سالی، تیسرے بیا کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدهی بیوی ہوتی ہے، اس نے تمین حق مارد ہے میں تو مجھی بھی نہیں چھوڑ وں گا ، زبردی وصول کر کے رہوں گا اپنے حقوق ، ایبا فتنان لوگوں نے مجا رکھا ہے۔اس سے پاچلا کہ بردہ کرنے ہے خاندان والوں کو کئی تکلیف ہوتی ہے؟

# شياطين کي حق تلفي:

آیک گیار و مال کی از کی نے پر دو کر ایا تو اس کے رختہ وار کننے گئے کرتو حق آل العواد ضافتح کر رہی ہے ، رختہ وارول کی تی تلخی کر رہی ہے ، مطلب پیکسمارے زاوتیہ ہے ویدارے محروم ہوگے ، بیچارے بہنوٹی الگ پر بیٹان میں اور جب شادی کر لے گؤ دیور بیٹیج اور نسب نے اور سے سے مورم میں گے، اس طرح تو کتنے لوگوں کی کو نیک بی بیٹی ہے اور سب کے تن مارری ہے ، بھورت ہے کہ دیشت میں جائے گی اور سامان کر رہی ہے جہم کا مرب کے تن مارزی ہے ، بھورت ہے کہ دیشت میں جائے گی اور کتھ میں سامان کر رہی ہے جہم کا مرب کے تن مار تی ہے اور نئی جیشی ہے وابیہ اللہ ان گولوں کا سقصد بے دیا ہے کہ سے کو خیرات دوسے کو اکون کھی آجائے کی گوروکوست:

#### لاترد يدلامس

م صور ید وسر ترجمہ:''کسی چھونے والے ہاتھ کوروکی نییں''

ا یک ہوجائے تو بھر جائے گی جنت میں ورندلوگوں کے فق مار کر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔ لوگوں کے طالات آج کل ایسے ہیں۔

## مولوی کے بھائی اور بھتیجوں کا واویلا:

ایک مونوی صاحب کو ہدایت جوگن انہوں نے پیوی کوا سے جھائی ہے پر دہ کرواد یا تو سولوں ماہ سب کا جھائی کہتا ہے کہ اوسولوی اقوائے سال تکک میری پیوی کو دیگنا رہا اب چھے بی بیوی کیوائیس دکھا تا؟ کھا بی بیوی۔ دوبہت ڈانٹ رہا ہے، اوسولوی اتق میری بیوی کواسے سال تک مفت میں تھوڑا ہی : چکنا رہا ہے۔ بیواگ اپنی بیویاں، بیٹیاں، بہوئیں دوسروں کواس کے دکھاتے ہیں کہ اگر میڈیس دکھا کیں گے تو دوسرے کیے دکھا کیں گے، اس کے بیا بی فورشی اوسروں کو دکھاتے ہیں۔ بیٹو معالمہ توگیا مولوی کے بھائی کا اب چینچوں کا صال ہنے، تینچے کہتے ہیں او بچا مولوی! تو ہماری مال کو و کچنار ہا ہے اب ہمیں چگی کیوں ٹیس دکھا تا؟ دکھا ہمیں چگی، ہماری مال کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تو اب و کچنار ما۔

# مولوی صاحب کی لاٹھی کا اڑ:

ایک مولوی صاحب بهال دارالافقاء می آئے ، چندر وز بعد کئے گے کہ مجھے تو آج پا چلا ہے کہ دیور سے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی! اتنے سال بڑھ بڑھ کراتے سال! اب تو یہاں کام کوزیادہ بڑھادیا یہ بیچے و ہے بھی شروع سے لیے میں، پہلے تو یہاں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں حامعات میں سب کچھ یڑھ کر، بہت بردا مولوی بن کر، آتی بردی سند لے کریباں آتے تھے پھر دا خلے کا امتحان لیا جا تا تھا تہ بچاس میں ہےصرف دو تین کور کھتے تھے باقی لوگوں کی چھٹی ،شروع توا لیے ہواتھا کام۔اس زیانے میں مولوی صاحب آئے یورا کمل کر کے فاضل بن گئے فاضل، فاضل حامعه فلاں، فاضل جامعہ فلاں، یہاں داخلہ لیا، چندروز تفہرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا جلا کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں بیجو پڑھتے بڑھاتے ہیں نقہ میں ، حدیث میں قر آن میں تو بردے کے واضح احکام ہیں آخران پڑھنے پڑھانے والول کو کہا ہوجا تاہے؟ کما مہلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آلج یا چلا کہ دیورے یروہ ہے، مجھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو یردہ کروا کرآتا ہوں۔ میں نے کہا جلو جاؤ جہاد یر، دیکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے دُ عا ، تو کر د ق گرخطرہ تو میں تھانا کہ اس کی بیوی اے ٹھک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر ہوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے بردہ کرو۔ وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں کداتنے سال تو پڑ حتار بافلاں جامعہ میں، فلاں جامعہ میں بمولا نابن گیا، عالم بن گیا، وستار بندی تیری بولی، اتن بوی سند بھی لے لی، ید تجھے اب بوش آیا کہ

د بورے پردہ ہوتا ہے، وہ تو جھائی ہوتا ہے اس سے کیسا پردہ؟ مولوی کے والدین بھی سکتے بین کداومولوی اتو تحقول آگیا پڑھے؟ اومولوی اتیوں کی ہوگیا؟

ہے اِن ادادولوں او سول این کا کہ او بولوں این ویاں ہو ایا ا ان بچل کو کی مار بتا ابول کرفرب اور کشن جب کی ہے اپنے گھروں میں ہا کی توادگ آپ کو میڈکس کے کدارے النے کہا یا ویا اور آپی خاصا بھروار تھا تھے کیا ہوگیا، یہ کئیس کے لؤٹ اگر کسی سے اوگوں نے ٹیس کہا تو بھی لیس کداس مولوی کو دارالا تی ایک معہد کو لگا دی ٹیس اے سے بال سے بھرہ حاصل ٹیس جواادرا کر لوگ کیے گئیس کہ ارے!

تجے کیا ہو گیا تو تو اچھا خاصا قداب تو تو پاگل ہو کر آیا ہے تجھے ہو کیا گیا تو تھجے کہ المحد للہ! مصاد لگ گیا گیر جب بھی کو کی کے تاکہ تجھے کیا ہو گیا تو اے جواب پیدیں کہ ع

> ائے کیا جانے کھے کیا ہوگیا بائے کیا جانے کھے کیا ہوگیا

> > اللہ نے میرے دل میں محبت کا تیرلگادیا ع

ر مائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا

یہ جواب دیا کریں۔ سولوی صاحب کا قصہ سازرا قعا، مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولویا: تیوں کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُفٹائی اُٹھی اور لگا کیں بیوک کے دو چار تو بیری بھی جانو ہولویا: اس کر بس کر پر دو کرا لے اس کس ساس کی مال بھی بھی ہے کہ بمرمولوی جانے و ے، جانے دے بہ کس کر پر دو کرا لے۔ مولوی کا اہا تھی کہتا ہے کہ مولوی تی اُٹھی کی سے تیوں کے در خوار سے کردیے، بیوک کا دمائے بھی تھے ہوگیا، مولوی کی امال کا دمائے تھی تھی کے در خوار سے کردیے، بیوک کا دمائے بھی تھے۔ صاحب نے دائیں آ کر تھی سارا قصہ تایا تر بھی نے کہا کہ شاہا تی بھی تھیا۔ مولوی

#### جنون محبت

یا کتان کے دوردراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالافقاء میں

پر سے آئے آئیں تھی بیان آگر ہوتی آیا کرفر بعت میں قو دیرے پردو ہے۔ جے میں نے بتایا تھا کہ شروع میں بیان سرف میں سلسلہ تھا کہ علاء کو مفتی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے ہی تھے، بہت بڑے عالم، فاشل، وستار بندی کرائے ہوئے، بہت بیزی سند لیے ہوئے، عظامہ ہے ہوئے بہاں پہنچہ والوالاقی میں نے کے بعد انجیس پنا چھا کہ وابورے پردہ ہے۔ تکھا ہوا تو ہر کتاب میں ہے، مدیثوں میں بہت تحت تاکید ے فریایا:

#### الحمو الموت (متفق عليه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه د بورے اتنا بخت برده كرو، ايسے بچو، ايسے ڈرود پور سے کہ جیسے موت ہے موت۔ دوسرول کی ہنسبت دیوروں سے برد وزیادہ ہے، نندولی بہنوئی جوقر ہی رشتہ دار ہیں ان ہے برد داجانب کی ہنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے نطرات بھی زیادہ ہیں جتنے نطرات زیادہ ہوں گےای قدر پردوزیادہ ہوگااس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغمارے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اپنے ہی لوگول ہے ہوتے میں۔ بیبال آ کر جب مولوی صاحب کو یتا جلا کہ دیورے بردہ ہے توا بی بیوی کو جا کر حکم دیا کیدو بوروں ہے بردہ کرویہ بہتو پتانہیں چل سکا کدان کی بیوی نے حکم کی فٹیل کی مانبیں،شوہر غالب رماما ہوی غالب رہی اس کی مجھے خرنبیں۔ دوسر ہے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے ، یہاں دارالافتا ، میں کچھ وقت رہنے کے بعدانہیں بھی بہیں آ کریا جلا کہ دیورے پردہ ہے،انہیں بھی بیاں کی جوالگ گئی، دُعاء کریں کہ یہ بوا سب مولو بول کو لگ جائے ، اللہ کرے کہ سارے درست ہوجا نمل۔گھر جانے ہے پہلے مولوی صاحب نے بھابھی کو یغام بھیجا کہ آپ پر مجھ ہے بردہ فرض ہے اس لیے مجھے یرد وکریں۔ بھابھی کاملفوظ نئیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ''جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیا تھااس نے تیراد ماغ بھی خراب کردیا۔ ''سمجھ گئے؟ بھائی ہے (FIF)

مطلب شویر ، وہ مجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شویر کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ بے حاری بہت ہریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگی،تعویذ گنڈےکرواتی ہوگی کہ شوہر کا دیاغ کسی نے خراب کر دیا ہے اوراہے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیا ہے وہ مجھ ر ہی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے ، اس سے بیلے تو بالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم میں وہاں جا کر تیا ہو گیا ہے، دارالافتاء میں کسی نے اس کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ پہلے ہے پریثان توتھی کہ شوہر کا دماغ خراب ہوگیا ہے گراطمینان یوں ہوگا کہ جس ہے معاملہ ہے اس کا دماغ تو خراب نہیں ، معاملہ کس ہے ہے؟ دیورہے ، تو بہاطمینان تھا کہ چلواگر شو ہر کا و ماغ خراب ہوتا ہے تو کمہیں ری وی ہے ، ندھ د س گے معاملہ تو دیور ہے ہے اس کا دیاغ تو ٹھک ہے گر جب دیور نے بھی حا کر کہد دیا کہ مجھ ہے برد وکروتو پھرتو کچھند ہوچھیے اس نے وہیں سے فتوی جاری کر دیا، فیصلہ دے دیا کہ اس کے بھائی کا دیاغ جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی ای نے کیا ہے۔ بات سجھ میں آئی؟ دوردراز بمباڑوں کے غاروں میں رہنے والیعورت،اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک فخص ہے شوہر کا د ماغ بھی ای نے خراب کیا د یورکا د ہوغ بھی اس نے خراب کیا ہے، دیکھیے گتنی ہوشارے۔ یہ تو بہت بزی سندے، اس کے خیال میں د ماغ خراب کرنے والے دوتین جاریائج نبیں ہیں ہلکہ اس کا فیصلہ بیہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا و ماغ خراب کیا ہی نے اس کا بھی کیا، دوسرا تو کوئی ہوہی نہیں سکتا۔ بمجھ میں آ گئی بات اللہ کرے کہ سب کے دیاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، بیل جائے ،اللہ سے جنون محبت ما نگا کریں .. سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر

یہ و بوانہ اُڑ اوبتا ہے ہر زنجیر کے نکوے اللہ تعالیٰ ایسادل دیوانہ عطافر مادیں قونیاا درآخرے میں سکون ل سکتا ہے۔

### الله کے قوانین عمل کے لیے ہیں:

ا ک بات مجھے بڑی عجیب مگتی ہے کہ قرآن تو یوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہے سب مدارس میں یڑھتے بڑھاتے ہیں پھرمولو بوں کو یا کیوں نہیں جاتا مہ بزی عجیب بات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ پڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مرجعی حاتے ہں لیکن انہیں اوھر توجہ ہی نہیں رہتی کے ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیٹل كرنے كے ليے ہے، بدمسائل عمل كرنے كے ليے ہيں، اللہ كے قانون اس ليے ہيں كہ ان رغمل کیا جائے اتی عقل عام مولو یوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہےمسلمانوں کوتو کیا آئے گی۔اس کی مبدایک مولوی نے مید بتائی کہ ہم جوعمر بحریز ہے پڑھاتے رہے تو ہم میں بھے رے کہ یہ جوعلوم دینیہ ہیں بیٹل کرنے کے لیے ہیں بی نہیں،صرف پڑھنے پڑھائے کے لیے ہیں۔ بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں لیکن احکام دین پڑمل کی طرف کس کی توجہ ہی نبیں۔ کہتے میں کہ یہ بات مولو ہوں میں عام ہے کہ بیصرف بڑھنے بڑھانے کی چیزیں ہیں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں، کرنے والے مرگئے اب مصرف کہنے ہننے کی یا تیں ہیں۔انہوں نے تحی تحی بات بتادی کہ علوم دینیہ پڑھنے والوں کے بیش نظرتمل تو ہے ہی نہیں حالانکہ اللہ کے قانون تو ہن ہی عمل کے لیے۔

حضرت عمر رض الله تعالی عند جب تلاوت کے لیے قرآن مجد کھولتے تھے توا ہے جو بچے اور ساتھ یہ کیتے:

#### عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمه: "بيمير برب ربعز وجل كاعبداور منشورب"

بيقرآن مجيد الله تعالى كى طرف ب بندول كرساته ايك معامده بمعامده

معامده کیاہے:

اَوْفُوا بِعَهُدِى أُوفِ بِعَهُدِكُمُ (٢-٣٠)

(FIP)

ترجمہ:''تم میرے عبد کو پورا کرو، میں تمہارے عبد کو پورا کروں گا'' تاب

تم میرے بندے بن کرر بو گاؤش تبرار فی برشم کی تفاظت کروں گا، یہ بندے کا اللہ سے معاہد دہ ب و منشور و دہی، اور پیر آن مجید بیرے رب کے احکام کی کتاب ہے، پر بیرے رب کے قوائین کی کتاب ہے۔ وورپ کیسا ہے: کڑونل، غالب ہے غالب، اللہ کے تافیق پر آگر کوئیل کیس کرے گا قووواس کی گرفت ہے ہی کیس سکل، سالفاظ کھ کرتے تلے حضر ہے مرضی اللہ تعالی عدب

الله تعالی نے خورقر آن مجید کی ابتداء میں اس پر سیبید فرمادی کہ یہ جن بھوت ا تارے کی سمان میں ، طلی ا تار نے کی سمان میں ، دیچری پر بیٹانیوں کے عام ن کی سمان میں ، دینوی پر بیٹانیال وال ہوتو جا کری گی گر پڑھ پر کے کر بھو تینے ہے اور ککھ لکھ کر مہینے سے قبیل ملک دینوی پر بیٹانیوں کا طاق ہوگا تو سرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کرقر آن پر مگل کروہ افتد کی نافر ما تیال مجھوڑ وو قرآن مجیدی مجلی ہی آبت میں فرمایا:

#### هُدًى لِلمُتَّقِيْنَ ترجمہ:''متقین کے لیے ہدایت ہے''

رویو...
ال آن جیوکوم نے کیوں جیجا الحد فی لِلْلَمُ فَقِینَ جواللہ تعالٰی کی نافر باغوں

ہی جیا جا ہے گا ہے آن اسے نافر باغوں سے چالے گا۔ یر آن نافر باغوں سے کیے

ہیائے گا ایک تو بید تا سے کا کوئ کوئ کی چیز رہا جائز ہیں ان سے بچ دور کری ہت یہ

کو بیر آن اسک الی با تی بنا سے گا کران سے اللہ کی مجت دوں تھی بھا ہو جائے،

اللہ کا توف پیدا ہو جائے، آخر سی کوگر پیدا ہو جائے۔ جن چیز وں کے بارے میں پا
چیل جائے گا کہ جیز میں اللہ کی افر بانی شن واللے میں انسان جیواد دےگا۔

اللہ نے قو قرآن کے خورع می میں فردہ یا بغد نحص کے لمستنظین نے قرآن توہم نے جایت کے لیے نازں کیا جگرآن کل کامسلمان پیٹیس مجتا کوقرآن کے ہوں نازل کیا گیا ہے ، ان کے خیال میں توہم بیک ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بڑھتے پڑھاتے رہوں کہتے ہیں،" کرتے رہو گافت اور بانگتے رہو برکت"۔ فاص طور پر جہاں کو فَقریب ہوتی ہے بیا مان ، فن و کان ، بیا کاروار و فیرو وہاں تر آن کی خوافی کرتے ہیں، قرآن کی خوافی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجما کی طور پرسپ لوگ پ ھے ہیں افسہ کے احکام، بیھم ہے، بیھم ہے، بیھم ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھاس کی مخالفت کرتے ہیں، آیک ایک تھم پر ھے ہیں اور ہیں کے وہیں ای کچل میں جس میں پر ھے ہیں ای میں اس کی بعادت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ای خوافی ہے برکت نازل ہوگی ہے چندا کیے رشح اللہ تعالیٰ نے کھوار پر کھوار کہ بیش چورکر ہاتی جوش بھی ہوگا اس ہے بید ایک رشح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب اور ایک کہلی چورکر ہاتی جوش بھی ہوگا اس ہے بیان اسکھ بوکر چھٹے ہیں، خوب زیب وزیت کے ساتھ بی میں مرداور کورت ہوتائی کے خوافی کا مزہ بھی آق کے ۔ یہ بدمعاش کوگ بطاہم عبادت کرتے ہیں کمرود حقیقت ان کا

# حاجی کی بدمعاشی:

اور تصدید این کم مرمد می اسید متعظین میں ایک جامعة ام القرق کے استاذ
ہیں، ان کے بان عرب کے منر میں تغییر اکرہ تھا، انبول نے بتایا کہ پنڈی میں ان کے
ایک جانے والے ہیں ان ای فط بینی کند کرمد میں اس میں میں تعلا اور کہ کہ انسی ایک
وعمال سمیت نج کے لیے آر با ہول اور تخبیروں گا آپ کے بان 'میں لکھ کرآ کے لکھ ویا کہ
''پر دے کا تو کوئی موال می ہیوائیس بوجا اس میں تو کوئی وقت ہوگی ہی ٹیس اس لے کہ
ہم اور آپ تو ایک می ہیں پر دے کی تو کوئی بات می ٹیسی ۔'' یہ آن کل کے حالی وقیکے
کیے بدعائی ہیں، الانہ تعالی انہیں عقل مطاقر کا ویں۔ ذاکر صاحب نے بھے بتایا کہ
میں بر دائیں جواب میں میکھا کر بیری المیداتو ہمرے بھا تیں سے بھی بردہ کرتی ہیں۔
میں بردہ کی ہیں۔ اس میں میکھا کہ بیری المیداتو ہمرے بھا تیں سے بھی بردہ کرتی ہیں۔

بآپے کیے نبیں کریں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہآپ لی ایچ ڈی تو ہیں گران شیطانوں کا بی ایج ڈی میں ہوں، آپ کو یتا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیا ہے،آپ نے اسے جواب تو ٹھک لکھ دیا گراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مقصد میتھا کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملیارے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ بزاروں بزاروں ریال آپ کوکرائے کے ل جائیں گے بلکدریالوں ہے زیادہ بہتر چز پٹی کریں گے، کچھ نہ یوچھیے گھر دیکھے آپ کے کیے مزے ہوں گے، آپ خوش جوجا ُ تیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ ،اپی بیوی اور بٹمیاں آپ کودکھا کیں گے پہلے سے تیار جوحا کمی، ابھی ہے رالیں ٹرکانا شروع کردیں، اوران کا اپنا فائدویہ کہ انہیں ناشہ ملتا رے گا، آپ کی بیوی اور بیٹیوں کود کھتے رہیں گے تو گویایا ناشتہ ہوتارے گا، کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگروہ نہ ملاتو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ لوگ یہاں آتے آتے آئی بات تو تمجھ بی گئے ہوں گے نا کوشش تو بیں ہوگی کہ اللہ کرے کھا ناجی آل عائے نبیں تو زیارت ہوجائے تو ناشتے ہے کم تو دہ بھی نہیں <u>زیارت تو ہوتی ہی ر</u>ے گ وہ اپنی بیوی بینماں آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیٹمال خود کیلیتے رہیں گے اس طرح سارے ئے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توایک بی میں تو گویا ووشو ہرہے تو پیجی شوہرے، دونوں کا شوہراس کا بھی اوراس کا بھی ،اس لیے برد ہے کا تو سوال ہی پیدائبیں ہوتا ۔

# بے پردگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

بیعاتی لوگ آخ کل جو بات بین اان سکھل سے بیٹا ہت ہوتا ہے کھڑی و نیا کے ایجٹ جیں بیوگ ، ڈاڑھ منڈانے والے اور ایسے ہے پردولاکیوں اور بیو بوں کو سلے بانے والے ، بیانگ جہاں کین کمی جوں بیسلمانوں جس سے بیانی جیانا جا ہے ہیں قرآن مجیدیں بالکل اس کی صراحت ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُعِيُّونَ أَنْ تَعِينَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْلِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَلَابُ أَلِيَّهُ فِي اللَّهُ الْأَوْرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَا تَعْلَمُونَهُ ( ١٩-١٩) "بولوگ چاج بين كرب حيائى كي بتك اسمالوس مين چهاودان ليد زيادر آخرت مين دردناك عذاب بدادرانشد تعالى جانبا بدادرآ "بين جائے"

جولوگ یہ جاہتے میں کەمسلمانوں میں بے حیائی تھیلے اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کریں گے، د نامیں بھی ان کے لیے بزاعذاب ہےاورآ خرت میں بھی ان کے لیے بوا عذاب ہے۔ جولوگ پر دہنیں کرتے کرواتے وہ سلمانوں میں بے حیائی پھیلا نا جا ہے ہں اس لیے خوب مجھے لیں کہ یہ کفر کی و نبا کے ایجنٹ ہیں ، و نیا میں جہاں جہاں بھی گفر ہے جس فتم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہندوستان کا ہویاروں کا ہویوری دنیا کے کفر کے بدایجنٹ ہیں جو بروہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے ہیں ،لوگول کو اسلام ہے نکالناجا ہے ہیں،اس لیے میں پہ کہا کرتا ہوں کد دوقو میں ایسی ہیں کھیجے بات تو یہ ہے کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں ، کفر کا فقو کی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ فقو کی دیتے میں تو بڑی احتباط کی ضرورت ہے، بہت ہی چیزیں ایک ہوتی میں کہ یقین ہے کہ اس میں ایمان نہیں کھربھی کفر کا فتو ٹی نہیں و ہے ۔ سنے کسے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف پینبیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ پیر کہ وہ ڈاڑھی ر کھنے کو برابھی سجھتے ہیں سو جو تھن اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ کو برا سجمتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجمتا ہوتو خودہی فیصلہ سیجیے کہ اس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔ای طرح سے جولوگ بردونبیں کرتے کرواتے وو دراصل بردے کے تھم کو برا بھی بچھتے ہیں اس کا نداق اُڑاتے ہیں فیصلہ کریں کدان کے ول میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کامقصد:

آسید راد گفته ال تناف ایک مقعم توب کدفه کرلی کدافته قال ان خدات
کو قبل فرا با کی ، دارے الے دارے اکا بر کے لیے اور اپنے حبیب حلی اللہ غلیہ وکم
کے لیے صدفہ جارہ بناوی ہی ، جو بکو تک ہے اللہ تعالی کی دہت ہے دارا کو کی کمال ٹیمن ،
 جس اللہ نے یودع کم بنی کو قبل حطافر مائی ہیں کے بعدا سے چھا ہے کی آفی تر حطافر مائی ہیں ۔
 اور جس اللہ کی دور کے کہا پالے کہا تی جہ بہتم کر دور ورش کی ہو ہے ہو ہے
 ے بین خاندانوں کا کمیے مقابلہ کردی ہیں ای درجت کے معد نے ساللہ تعالی ہے
 ہے اللہ تعالی اس خدات کر قبل فرائے کہ اللہ تعالی ہے۔
 ہے اللہ تعالی اس خدات کو قبل فرائے کہ دو اور زیادہ نافی بنائے۔
 ہے دو اور کی دو اور نیادہ نافی بنائے۔
 ہے دو اور کی دو اور کہ بات کے دو اور کی دو کی دو کی دو اور کی دو ک

ن دومرامقعدید ہے کہ آپاؤگ جی تو کچیس حاصل کیا کریں پرواقعات من کر اپنے اپنے طور پروشش کیا کریں۔ © وفظا" ٹری پردڈ' کو زیادہ سے زیادہ ٹائٹر کرنے کی کوشش کریں جتنا بور ہا ہے اس سے تھی زیادہ آئے بیٹیچانے کی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں میں سنا ئیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

فی یدهٔ عامر بریکه تن لوگول پر دوخلا" شرق پرده" کااثر بور با ب ، د و الله کاهم مان رہے ہیں ، اس پر مگل کررہے ہیں الله تعالی ان کی مدوفر ما کمی ، الله تعالی اپنے بندوں وشیطان کے بندوں پر خالب فرمادیں۔

 ن بدؤ عاء کیا کریں کہ اللہ تعالی وعظ" خرق پر دو" کو جس طرح امت کے لیے ناخی بنارے بین ای طرح دوسرے مواعظ کو بھی ناخی بنا کیں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو برخم سے سحرات ہے بھالیں۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کونش وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے ہے مقالے کی ہمت تو فیق عطافر مائمیں۔

وصل اللُّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدتة رب العلمين





**وَعَظْ** فِتِيْ لِعَمْرِ فِي عَظْمُ مَنْ رَاتِيكِمْ مِ**نْ بِي**رَا مِنْ الرِّيْ الدِّهِ الْ

ناشر

 فقة العقابيق فلخف العيرض يرشف أحمق والناه ത്തി وتت کی قیت بمقااته حاث متحد دارالافثاء والارشاد بالمم تبايكزجي تاریخ: ۱۳۵۰ مرزی تعدی ۱۳۱۳ج اوقت الله العدنما وعمر المن طبع مجلد الله شعبال ١٣٢٥ ج مطيع: الله مطيع: الله مطيع: الله ١٩٥٠ - ١٩١١ - ١٩٠١ ناثر: 😚 كِمَاكِ لِمَا رَاضِ مَعَالَى الْمُعْرِمِ الْمِيْرِمِ كُلِيْقٍ ٥٠٠٠هـ نون: ۲۱-۷۹۰۲۳-۲۱ فیکس: ۲۸-۷۹۲۲۸۰۰

# د محط وقت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۳۱۳انج)

ا کی صاحب بہت نیک میں، وین کا بغیہ آبال رہا ہے، جس طرح تکیفی بھائیل میں دینی بغیز بات بہت المطح میں، کی کے پیچے پڑھائیں تو بالوں چیزانا مشکل ۔ ایسے ہی ووصاحب کر دینی بغیاب بہت بہت نیا وہ رکھتے ہیں، بیگڑوں افراد کو واڑھیاں رکھوادیں، تاجہ ہیں، ماراون مارکیٹ میں گزرتا ہے، واڑھی اور پردہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت جیسے جیسے جائیل ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تجیس بھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کسی رحمت ہے۔ فون پر بھی ہے بات کرتے ہیں کو مسئلہ تو بھی تجوس ہے اور بھی ہے۔ ایسے بغیاب کی اتھے ہیں کراتے ہیں کہ اس میں بیر کی کوئی فلطی تو تیس ہے اور بھی ہے۔ شاہ ش لیے درجے ہیں۔

ڈادٹی کے بارے بھی فلاں مثال دیکر جھایا ہے دہ کے بارے بٹی فلاں مثال دیکر سچھایا بھمل وین داریخے کے بارے بٹی فلاں مثال دیگر سچھایا پہیکڑوں خواتمین کو پر دہ کرواد باادرخوانیمن کی ڈاڑھیاں رکھوادیں۔

یہ ہے ان کی دین صلاحیت ،آ گے جوققہ بناؤں گا اس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے میتمبید باندگی۔

وہ مجھے ذاتی طور برگراں تدریدایا دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کافی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

# مالى تعاون كى بنياد يروقت مانگنا:

ا یک بارانہوں نے دین خدمات کے لیے ڈیڑھ لا کھرو ہے دیے ، سوالا کھ تو تقریباً یوں کہنا چاہیے کہ ایک ساتھ ہی دیے اور اس سے میلے بھیس بزار تقریباً ایک ماویس مختلف اوقات میں دیے۔اس طرح ڈیز ھالا کھ پہنچانے کے بعد واپس جا کرفون پر کہنے

'' میں آپ سے اپنے احوال کی تصدیقات تو کروا تا بی رہتا ہوں ، اب خاص طور پر حج کے لیے جار ہا ہوں ،اور جذبات انجرر ہے ہیں ، جب ہے حج کاارادہ کیاہے ہوں وُ عام ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے،اوروباں جاکریدوُ عام ما گول گا، پيرمانگول گا،سب دُ عاوَل کا حاصل پيرکه الله تعالی دين دار بناليس، ا پنا بنالیں ،فکرآ خرت پیدافر مادیں ،ؤنیاداروں جیسی ؤ عائیں نہیں ۔ دو حار دن میں حج کے لیے جارہا ہوں، آپ مجھے آ دھا گھنٹہ دے دیں، انے جذبات سُناؤل گا، حالات بتاؤل گا، بس آپ سے تصدیق کروانا

حا ہتا ہوں اور سوائے آپ کے اور کہیں سے مجھے سنی نہیں ہوتی۔" میں نے سومیا کداگر میں فون پر وقت دینے ہے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ، روبر و بلا کرسمجھا ؤں تو اُمید ہے کہ دونتین منٹ میں سمجھ جا کیں گے ، اس لے میں نے ملاقات کی احازت دے دی۔

#### مومن کی فراست:

جو مخص دین دار جوتا ہے الله تعالی اس کو جوشیار بھی بہت کردیتے ہیں، حضور اکرم

صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله،

''مؤمن کی فراست ہے بچو،اس لیے کہ و واللہ کے نورے دیکھتا ہے۔'' خودی سوچ کر کئے گئے:

''آپ کا دفت تو فارغ ہوتانہیں، مگر جعرات کے دِن عصر کے بعد آپ

بیان ٹیم کرتے تو ہی وقت او حداثمتند تھے۔ ہے۔ ہیں۔'' حالانگد دووقت مجی فارغ قرشیمی ہوتا، جھرات کا تو تھچے انتقار رہتا ہے کہ کئی کا م خمج ہوئے ہوئے میں ،جمرات کو ادھ ہے چھٹی ہوگ تو آوھر دوسرے کا منبلال کی وود

نتی ہونے ہوئے ہیں ، بھرات و ادھرے ہی ہون یو ادھر دوسرے کا م ممناول کا ، و وقت تو بہت اہم ہوتا ہے بھین میرے دل میں بیہ بات تو تھی ہی:

'' تمن چارمنٹ میں ان کونمٹا دول گا ان شاءاللہ تعالیٰ ، آ وھا گھنٹے تین چار منٹ میں میوون گا۔''

ست یں سودوں ہ۔ اس لیے میں نے کہا:

" نُحيك ہے آپ جعرات كونى آ جا كيں ."

ان کو پینچنے میں ذرای در ہوگئی،ان سے پہلے دو عالم پینی گئے۔

#### علاء مشائخ کے لیے یابندی نہیں:

طاء اور مثان کے لیے بھر بے ہاں وقت کی کوئی پابندی ٹیس، نہ تو وقت کی بین پابندی کہ نشان وقت میں فدا کمیں، فلان میں بدآ کمیں اور ندیوں پابندی کر استخد منت دوں گا استے ٹیمیں دوں گا، چیئیس کھنے دروازہ کھٹل ہے، جب جا بین تشریف لے آئم

یدا لگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے ہے قبل ہی راحت و بہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کو این آوشر میر تا تا ہوں جس میں علاء وسٹان کے بات ہو توطیب خاطر،

شرح صدراورمرتول كےساتھ ہو\_

## محترم مهمانوں کے لیےاهلاً وسہلاً:

میرے نمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد ہر کیپ مشکرات اور مسلمانوں کو آپس میں افعاق کی تبلغ ہے اس کے شروع میں ہے:

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكرام."

"اهلا و سهلا و مرحبا. بالضيوف الحرام." محترم مجمانوں کے لیے اهلا و سحلا و مرحبا، خوش آیدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا

هم م ہم اندوں ہے ہے، اساو صلا وحرب وں مدیدہ سب ربو دل ماں ہیں۔ ہے، شاید کر کواشکال ہو کہ کئی کووقت تو ایک منٹ جمی ٹییں دیتا صرف و کھانے کے لیے لگار کھا ہے۔

اس کا جواب ہے کہ اس میں'' پانسے ف الکرام'' کے الفاظ میں مگرم بحتر مهمہان کون ہوتے میں؟ علاء اور مشائخ ان کے لیے ہر وقت درواز ہ کھلا ہے، خواہ طار مجبوسے کی کیوں نہ ہور:۔

یبال جوعلاء تشریف رکھتے ہیں وہ تھی اور دوسرے حشرات بھی اس بات کوخوب یادر مجس، لوگول نے بیال پر پابندی کی بہت تشییر کر رکھی ہے، لوگ جو بات اڑا دیے ہیں، بھر رکھنے دیو تھیں تھی اس برنا تھا دکر لیاجا تہ ہے۔

# ایک عالم کی شکایت پرجواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ، مجھ سے فم مانے گے: '' شاہے کہ آپ نے فون کے اوقات معتمین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات

سناہے کہا پ ہے ہون کے اوقات کین سررسے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پر بات نبیس کرتے۔''

میں نے کہا:

۔ '' ووتو عوام کے لیے ہے، علماء کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، آپ نے بھی تجربه کیا کہ آب نے فون کیا ہوا دراس طرف ہے اٹکار ہوا ہو۔''

علماء کے لیے مترفون پر پایندی نہ باشتانیہ بات پر پابندی،ان کے لیے درواز سے تکلے چین، دارالا فرآء کے درواز سے بھی گھٹے چین اور دِل کے درواز سے بھی گھٹے چین، جب جا چین آخر بضہ لا کین، کوئی تجربہ نو ترک ہے۔

دو عالم ان سے پہلے تشریف لے آئے ، جو بڑے بھی ٹبیں ، برابر کے بھی ٹبیں ، نہ کو آئا م قا ،چوٹے اورمخش مقدمت ومحبت ہے ملاقات کے لیے آئے تھے۔

ان صاحب کے آنے کی اطلاع لی تو میں نے سوچا کدان ملاء کو کیسے اُٹھاؤ ک ؟ بیرتو دین کے ستون میں ،ان سے کیمے کموں کداب آپ تشریف لیے حاممی ۔

دیں سے مون بیان اس سے بول داب ب سربیط سے ہیں اس لیے بھی میں نے ان کو کملا دیا کر اس تت تو علاء کرام تقریف نے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے وقت میں آجا کیں، انہوں نے خود ہی کہد دیا کہ بہت اچھا کل جمد کے دن

رو رک رات میں بالی ہیں۔ ہری کا روز کا بیدری ید دبات پیا کی بستانے۔ مغرب کے بعد، میں نے کہا تھیک ہے۔ مراس سالس میں

# ایک عالم کی قدر:

ایک بات بیمان ذ<sup>ی</sup>ن شرر بے کدا کیے عالم کی قدر ڈیزھ لاکھ ڈگا ڈیزھ کروڈ بلکہ ار بوں کھر بوں ہے جمی زادہ ہے، اللہ تعالیٰ خالم کی قدر دومزات آتی بڑھائی کہ ہے حد دحساب اور اس کواس قدر بڑھا کر بیرے دل میں بھی آتا ردیا ہے۔

وہ واپس طبے گئے، وہرے دن مغرب کے بعد تقویف لے آئے، میں بار بار ڈیزھ لاکھ کا تذکرہ کروں گا اوم توالینے کے لیے تیں،ایک قواعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے ۔

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللوم اكالعادهال ليكردن كاتاكة إستام عام يات يخواك کے ملم دین کی کسی خدمت پر صرف ہونے والا ایک لحد ڈیزھ لاکھاتھ کیا کروڑ وں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے بھے کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار ہارڈ کر کروں گا۔

وه صاحب بن کھے اور آتے ہی کہنا شروع کر دیا:

'' آ دها گھنٹہ میںضر ورلوں گا۔''

#### جواهرخمسه

میں نے کہا تھیک ہے، پہلے میری پانچ یا تیں مُن لیس، نبسر لگانے کی میری عادت تو ہے ہی جمراس کے لگا تاہوں کہ یادر کھنا آسان ہو، تو میں نے بانچ نمبر لگادے:

## میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار بی ہے:

۔ تو جس من میں صرف موجود و پوری دنیائی کا نیس بلکہ قیامت تک آنے وال یوری دنیا کا حق بے مان سب سے چین کرایک شخص کودے دول قریق تلخی اوظلم ہوگا۔

#### اتنے منٹ کہاں ہے لاؤں؟

🕑 کمی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دوں تو دوسرا کیے گا جھے بھی دے

دیں، تبسرا کے گا مجھے بھی دے دیں،منٹ مانگنے والے اتنے میں کداتنے میرےجسم پر مال بھی نہیں،اگرسپ نے مجھے تقسیم کرنا شروع کردیا تو میری ایک ایک بوٹی بلکہ ایک اک بال نوچ کرلے عائم گے پھر بھی سب کی خواہش یوری ندہوگی ۔اتنے منٹ کہال ہے لاؤں؟ اس بارے میں کہتا بھی رہتا ہوں:

" بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا براظلم ہے،ارےمنٹ ہوتو دول، ہے،ی نہیں تو کہال ہے دوں؟ کہاں ہے پیدا کروں؟''

#### مالی تعاون کرنے والے کووفت دیا:

🕝 د ٹی کاموں میں مالی تعہ ون کرنے والے کوایک منٹ دے و ماتو سەمظے تہمت ے، دوسر بےلوگ سمجھیں گے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وقت بل جاتا ہے اور جو ہالی تعاون نہیں کر تااس کوفت نہیں ویا جا تا۔اس سےلوگوں کے دین کونقصان بہنچے گا۔وہ کہنے لگیں گے:

'' یہ علماء دوسروں کو تبلغ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہے ہیں، گرحال ہے کہ جو بیے دیدے اس کوفوراً وقت دیدہے ہں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو وقت نہیں دیتے۔'' علاء سے بدگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

#### وقت دیے ہے اس کا نقصان:

﴿ جِس نے مالی تعاون کیا اس ہے دوسروں کو الگ اگر ایک ہی منٹ دیدیا تو نئس وشیطان اس کوتاہ کرنے کے لیےاس کے دل میں یہ نساد ڈالیس گے: '' دیکھوتم نے بیے دیے میں اس لیے تیری رعایت کی جارہی ہے، تجھے

ونت بل گيا۔"

چید دینے کا قزاب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بہذیال آیا وہ قواجا ہوگا ؟ اس کا دین کیر بادہ گیا۔ مالی مد کرنے والول کو اپنا اصان تھے کی بجائے ممنون رہنا چاہیے کہ ہمارا مال کھکا نے گاو دا۔

#### دل کی صلاحیت کا معیار:

ق نیم بردا تجیب به ول کی مطاعیت کا معیار کیا ہے؟ نذگورہ چار ٹس برس کی مجھ شمن آگئے یہ اس کی مطامت ہے کہ اس کے دل میں مطاعیت ہے اور اگر میہ چار نیم تفسیل ہے تھانے کے باوجود اس کی بچھی مٹن ٹیس آ دہتے مطلوم بواکہ ول میں مطاعیت ٹیس ہے دل میں ضادے اس میں کوئی مثلی وقع ہے تی ٹیس بے بڑیم اور بے مثل ہے۔

یہ پانچ نمبران کو بتا کر رخصت کردیا''جوابرخسہ'' دے دیے۔ایک ایک جو ہر کروڑول سے زیادہ قیمتی چیڈمنٹول میںان کودے دیےاوروہ چلے گئے۔

اس کے بعد ایک بات اور ہزاوں ، وو پر کس دنیا کا کوئی دھندا نیس کرت کہیں آتا جاتا بھی نہیں ، جی کر چھنص بھی کہیں ہے بھی کتی بھی رقم کے کرآتا جو خواو دو میری دائی تھارت کی آئی ہویا دی ٹی کا موں کے لیے دینا چیا ہے، دل پر چاہتا ہے کہ بیرو ٹی دوازے پری یا دارالاقاء میں کئی کو پگزا کر بھائے جاتا ، میرے کمرے میں شآتے ، جھھ ہے وقت نہ ہے، فوادالکھوں دوئے دینا چاہتا ہو۔

#### وقت كى حفاظت كيول كرتا مول؟

وقت کی اتی حفاظت کیوں کر حاجوں؟ آپ ای حفرات کے لیے تو کر حاجوں ہے۔ ذاقی کا م تو خیس جونا، راحت و آرام بھی ضوروت سے زیادہ ٹیس کرنا، دنیا تجر کے مسلمہ نوں کے لیے کا م کرتا ہوں، اللہ تعالی بوری دنیا کے لیے کام لے رہے ہیں، اپٹی



رحمت ہے قبول فریا کس ۔ بہ تو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات دن ای میں گزرتے

وتت کی تیت

اگر کسی کا کوئی خصوصی مسئله ہوتو اس میں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا، البتہ ہیجے طریقہ اور نظم وصبط سے کام کرتا ہوں ،اس کے لیے کی دروازے تفلے بیں۔

#### ملاقات كے اوقات:

🛈 منج ایک گھنٹے فون بر۔

🕑 وويبركوآ دها گھننه دارالافقاء ميں \_

🕏 عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آ دھا گھنشہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً یون گھنشہ تو ہوتا ہی

🕜 رات کوآ دھا گھنٹےفون بر۔ دوسرے حضرات علماء کرام یہال موجودر تے ہیں، بدعلاء بھی ہیں،مشاریح بھی

ہیں،جوچاہیںان سے بوجھ سکتے ہیں۔

🛈 ۋاك سے يوجھ كتے ہيں۔

🕘 دی ڈاک ہے یوچھ عکتے ہیں۔

ان صورتول کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کہا گھنٹے بھی دے

ویتا ہوں، مگر کوئی مالی تغاون کے زعم پر مجھ ہے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خريدسكتا\_

سارا وقت آپ بی لوگوں کی خدمت میں گزرر باہے، میں کوئی اپنی دنیا تونمیں بنار ہا، پچرکسی کوکوئی خصوص کا م ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں ، جنت کے آٹھ وروازے میں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت ندد مینے کی شکایت کرنا ہے تو اس کی برخمی کا کیا علاج؟ اللہ تعالیٰ سب کونیم دین عطا فرمائیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.



**ڡؚۘۼڟ** ڣؾٳۑڟڔ؋ؾٵڟڄۼۯڮڷؠڽؙۧۻڠڕۺ۬ؠٳؙڰۄؿؽٳؿڶؿڡ

> ناشىر **كتائج ك**ى بەرد.

90:359 معاشريتي چندآدب જાઈ بمقاً: ۞ ﴿ جِنْ مُحِد دارالافناء دالارشاد بأَلْم آبادُ كَإِنِّي يوقت: 🛪 بعد ثما وعصر تان ۱۳۲۵ ج المت طبع مجلد ال حسال ورننگر مین فون: ۱۹ - ۱۹۴۶–۲۹۰ 87.70 كِتَاسُ كَهُلَّ : أَمْ مِّالُهُمِ مُرَالُهِمِ مُرَالِي ١٥٧٠٠ فول: ٢١-٣١١-٢١٩ فيكس: ١٦١٨٣٢٢٢٠-٢١٠

#### معاشرت کے چندآ داب

لين كما في ين ما شخة يضحا وراستنجاء كرنے كے چدا آداب التحدة لِلْهِ تَحَدَّدُهُ وَرَسْتَعِينَةُ وَرَسْتَغِيدُهُ وَتُولِينَ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعَوْهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَبِّابِ الْحَدَافِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا شَعِيلُ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشَهِدَانُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَةُ لا لَدَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى لَهُ وَتَشَهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى لِلْهِ وَسَحْبَةً أَجْعَهِنْ.

# جس كى اہميت ہوتى ہے اس كوسيكھ ليتا ہے:

جن لوگوں گودین دار بنے کا خیال ہے، اُنیس دین دوال بنے کا طریقتی کی آتا۔ جن کو دیں دار بنے کا خیال ہی ٹیس آتا ، دان کا قصد تو مجھوڑیں۔ جن کو خیال ہے ان وطریقتی ہی آتا۔ طریقہ نہ آنے کی جدید ہے کہ دین دار بنے کا چتا خیال ہونا چاہے اتنا خیال ٹیس، چشن گھر ہونی چاہے آتی گھرٹیس، کیونکہ جس چیزی کھر ہوئی ہے اور دل میں جس چیز ک ایمیت ہوئی ہے اس میں انسان ہروقت اس گھرٹیس لگا دہتا ہے کہ کوئی تلطی ند ہوجائے، کوئی قصان ند بوجائے۔

#### سرکاری دفاتر کے آ داب:

مثلاً سی بوے افسر کے وفتر میں آپ جائیں گئو آپ بہت اہتمام اور خیال ہے

جائیں گے کوئی ہات قامدے اور صالبطے کے خلاف ندہوجائے اور دفتر کے آس پاس جو پورڈ گئے میں ان پرکھنی ہوئی ہوایات باربار پڑھیں گے اور افرر جا کر پوچیس گے کہ بیاکام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا تو امد وضواط میں؟ جننا اشراطی ہوگا انسان اس کی طاقات سے پیلے انتہای ہوشیار ہوجاتا ہے کوئی بات اس کے حوال نے دبور

# فكرآ خرت والاغافل نبيس هوتا:

ا گرااند تعالی کی عظمت دل میں ہواور آخرت کی گھر ہوتو پھر انسان کسی لھے میں بھی اپنے آپ کو آزاد ٹیس مجھتا ، دو تو میے بھتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں ، غلام بموں ، اپنی رضا تو چیش نظر ہے تی مجھن ممیں الک کی رضا چیش نظر ہے، کمیس کو گئر حمرت مالک کی رضا کے خلاف ندہ دو جائے ہر وقت اس کو خیال رجے گا لیکسا آن کے لیے بھی نافن ٹیس ہوگا

> یک چیم زدن یافل از ان شاه جاشی شاید که نگاه کند آگاه جاشی

وہ تو ہروت ہوشیار رہتاہے وہ تو ہروقت میں دچتاہے اور پینگر ہوتی ہے کہ کمیں کوئی بات ایس شہومیائے جومیر سے مجبوب کو ناپسند ہو۔

# حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالى كالعلق مع الله:

معرّت منتی گوشنی صاحب قدس رؤ نے بدا قد سنا پاک ایک مرجب حضرت عانوی رحمہ انتد تعالی کے بہت سے طاقا و جوآئیں علی ہم اور بم کھیں تھے آئیں علی استیفے پینچے ہوئے تھے رحمزت خوب عزیر المحسن مجد رساسات رحمہ الشاتعانی بھی ای کھیل میں موجود تھے، کائی ویر تک وال کی کی بائی آئیں علی بوتی رہیں، خاص طور پر حضرت مجذوب صاحب رحمہ الفد تعالی خوب بشتے اور جسات تھے، ویر تک یا تھی رہیں، آئیں عمل خداتی ہوتا رہا، کچھور کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ اب کے سنبعل کر بیٹھ گئے اور دوسرے حضرات ہے یو چھا کہ بتاؤ کسی کے استحضار میں فرق آیا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کسی کواستی ضاربیں تھا کیونکہ سب آپس میں بنی نداق میں لگے ہوئے تھے،حضرت خواہدصاحب نے فرمایا کہ: الحمد ملہ!میرے استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا۔۔۔۔اب دیکھیے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی نداق کی ہاتیں ہورہی ہیں، تکراس وقت میں بھی اللہ سے غافل نہیں، کیونکہ ووستوں کے ساتھ بنی نداق کی باتیں بھی محبوب کی رضائے لیے ہوری تھیں ۔ لبندااس وقت بھی کوئی ہات ایمی نہ ہوجائے جس ہے محبوب ناراض ہوجائے۔

#### چندعمادات کا نام دین بیں:

ہرقدم براورزندگی کے ہرم حلے پر بہتوجہ اور خیال متحضر رے کہ میر اما لک مجھ ہے ناراض نه ہوجائے ،گرآج کل وین دارلوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ ہزرگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں،مشاخ ہیں،ان کےاندربھی اس بات کا خیال ندریا، آج كل بم نے چندعبادات كا نام وين تجھ لياہ بس بيد چندعبادات كرليس كافى ہے، اگركوكى تہدیزہ لے تواس کے بارے میں پیکھتے ہیں کہ یہ بہت بزابزرگ ہے، اتنابزابزرگ ہے کہ بیر تبجد بھی پڑھتا ہے، اوا بین بھی پڑھتا ہے، اِشراق بھی پڑھتا ہے حالا تکہ اس کو حقوق العباد كا خيال نهيس،معاملات كا خيال نهيس، آ داب معاشرت كا خيال نهيس، بس چندعما دات کرلیں اور تیجھ گئے کہ ہم بڑے دین دار بن گئے حالانکہ ان میں ہے ا كثر حضرات ايسے ہيں جوعبادات كے ساتھ ساتھ كناه بھى كرتے ہيں، كنابول سے نہیں بیجے۔

#### انسان ہروقت ہوشیاررہے:

کیکن آج ان گناہوں کا بان نہیں کروں گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

معالمات ایسے میں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی ٹییں کہ ان کے بارے میں شریعت کا کوئی تھم ہے، یاٹیس؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

أَيْحُسَبُ الْانْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدّى (٣٧:٧٥)

کیاانمان نے یہ بھولیا ہے کہ ہم نے اس کو بےکاری مچوڑ دیا ہے، ہم اس کو پیدا کردیا اوراب اس پر کوئی ضابط اور قانون ٹیس ہے، ہم آزاد ہے جو چاہے کر ہے..... طالانکہ انسان آزاد ٹیمس ہے، بلکہ صدوداور قیود میں اور قوانین میں جگڑا ہوا ہے، اس کے لیے قواعہ وضوابط میں مائس کو ہر وقت ہوشار رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت مو پختے معد نیزی گا گزار

#### کھانے کے وقت بیکام نہ کریں:

اب می مختر اچد چیز می تاتا براس بنن کی طرف یکی محق الوندیس، قبد اس لیے

ہیں ہے کہ وہ یکھتے ہیں کہ ان چیز وال اور نے ہی کا قبد نیس کی گرفت کے

ہیں ہے کہ وہ یکھتے ہیں کہ ان چیز وال کا وین ہے کیا تھا ، مثلا یک دیس ہی سان او گوں

می طبیعت ممکد رہوجا ہے جو تبدارے سر تھر کھانے میں شر کیا۔ ہیں۔ مثل کے طور پر

کی طبیعت ترب ہوگی ، یا گھانے کے دوران کی نے دی کا میں کی دیس کے دوروں

کی طبیعت ترب ہوگی ، یا گھانے کے دوران کی نے دی کا من کے دری اور کھانے کا حود

خراب کردیا یا کھاتے وقت کوئی ایک بات کردی اس کے کھانے والوں کے ذبان پر

بر چیگر رے - طفا کوئی صدر کی بیشانی کی اونی بات کردی اس کے بیٹیے میں دومروں کو

تکایف کی بیٹیانی اور کھانے کا حرود کوئی بات کردی اس کے بیٹیے میں دومروں کو

#### قضاءحاجت کی جگه دور ہونی جائے:

ای طرح بیشاب یا تخانے کے بارے میں بہت ی باتمی ایک ہیں جن کے

بارے میں اوگ میں مجھتے ہیں کہ ان کا ادکام ہے اور شریعت ہے وکی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اور سلی الفہ علیہ وہلم نے صاف جزئیات کے ذریعیہ سے مجل اور کلیات کے ذریعیہ ہے مجل تمام چیز وں کو بالکل واضح فرما دیا ہے، ان میں ایک میر سے کہ صدیث

شریف میں حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمل موجود ہے کہ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبُعَدَ (السنن الصغري) یعیٰ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے حاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلانہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر حانا پڑتا تھا۔ سوچۂ جاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیشاب یا نخاندالی چز ہے کہا ہے دور ہی رکھنا جا ہے حالانکہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب یا مخانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ باک تھا یا نایاک تھا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا پیشاب ہائخانہ پاک تھااورایک قول بہ بھی ہے کہاں ہے بوبھی نہیں آتی تھی ،اس کے باوجود حضورا قدس صلی الله علیه وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف بے جاتے تھے۔ دوسرے کہ جب وہ بیشاب یا گنانہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے تعفن پیدا ہوگا،اوراس سے صحت پر برااٹر پڑے گا اور بد بو کی وجہ سے تکلیف بھی ہوگی قریب ہونے کی ایک خرالی یہ ہے کداگر وہاں ریج خارج ہوئی اور ہاہر اس کی آواز آگئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآئی تو بھی نا گوار ہوگا۔ لبذا وہ مخض دوسروں کی اذیت کا سبب بنااور دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہوسکے پیٹاب یائخانہ کا انظام دور رکھنا جاہے۔

# آج کل انتیج باتھ کارواج:

جب تک اس کے امر دیشاب پائٹان کا انظام نہ ہو(انٹج ایتھ نہ ہو) برکمرے شہا امر برنا چا ہے البتہ باور پتی خاند دور بونا چا ہے اور باور پی خاند کا امر کا دیا '' کہنا' بیکٹا برانام ہے اور بیت اٹخاا ، کٹام رکھ دیا ''لیکر بن' اس سے معلوم ہواکہ آن کل کے اسان کو چیشاب پائٹا نہ کے ماتھ بہت مجت ہے اس کا نام بھی چن کر رکھا اور اس کو ہر محرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بروقت بدہ آئی رہے اور مائی ہدیدے انون طرح کھانا کھانے کا کمرو بھی دور بٹاتے ہیں کیس کھانے کی بوکرے بھی نڈا جائے ای طرح کھانا کھانے کا کمرو بھی دور بٹاتے ہیں کیس کھانے کی بوکرے بھی نڈا جائے ای

# انیچ باتھ کی خرابی:

اگرا کیک کرے میں دو چارافراد رہتے ہیں۔ ادر بیت الخلاء اعدری ہے اور ان افراد میں ۔ آیک آری کو میشاب کی حاجت ہے تو اوا ووسب کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندر داخل ہودگا اب دوسر سرب لوگ اس کود کچدرے ہیں کہ دو وفتر میں جار اور ہے، عیر اقریبات کے کہ کرتھے میں معلوم ہوجائے کہ تھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی دکچر رہائے تھے جاتے ہوئے شرح محسوں ہوئی ہے۔

#### مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زیانے میں او کاف میں جیٹا کرتا تھا تو بیاں پیچے کے بیت انگاہ۔ استعمال نیس کرتا تھا بلکا و پرگر کے بیت انگاہ میں جاتا تھا،اس لیے کداگر یہاں جاؤں گاتو لوگ دیکھیں کے کہ حاضری دینے جارہ ہے مجھے اس مشترم آئی جو ل سکا نمر شرح ہوتو شرم آئی ہے ورنداگر ب میار ہوجائے تو اس کو کہا کام سے شرم نیس آئی جیسے کی نے کہا کہ: (m)

بے حیا باش وہرجہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارےمیاں! تیرےمنہ برڈاڑھی ہے، تچھےشرمنہیںآتی، چنانجہاں ڈاڑھی کوکاٹ کر شرم کااڈہ بی اُڑادیا اب جوجا ہوکرتے رہو۔

# المیچ ماتھ کی دوسری خرانی:

ببرحال، کمرے کے اندر بیت الخلاء بنانے میں ایک خرابی بیہ کہ اندر جانے والا سب کے سامنے اس کے اندر جائے گا ٹیم اندر جا کروہ جان ماری کرے گا ،اب اندروہ آوازیں چھوڑر ہاہاور بیسب سن رے ہیں ۔ گویا کمرے کےلوگ خوشبو بھی سونگورے ہیں اور گانا بھی من رہے ہیں ، پوری مجلس مزو لے رہی ہے سیے آج کل کا انسان البذا یا تخانہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا جاہے، ٹھیک ہے آج کل کے مکانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے ، اس دجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس کا خبال کرلیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خاندا ور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بناتے ہیں ، یا گنا نہ تو اس سے زیادہ دور ہونا جا ہے۔

### طلع پھرتے پیشا۔ خٹک کرنا:

کراجی میں یہ چیز نظرنہیں آتی کیکن صوبہ مرحد میں اورا ندرون میں بید یکھا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد سکھانے کے لیے ڈ ھیلہ ضروراستعال کرتے ہیں اوراس کا طریقه بیاختیارکرتے ہیں کہا یک ہاتھ میں ازار بند ہےاورد دسراہاتھ شلوار کے اندرڈ ال کر ڈھیلے سے پیشاب سکھارے ہیں اور ادھراُ دھر ٹبل رہے ہیں اور اگر دو جار بیٹل کررہے میں تواس دوران آپس میں یا تیں بھی کرتے رہتے میں مجلس بازی بھی ہور ہی ے۔ بات دراصل بیرے سلامت طبع نہیں رہی ، ورنہ مجھے تو اس عمل سے شدید وحشت

بوتی ہے لیکن لوگ بغیر کی پردے کے سب کے سامنے بلا ججبک بیٹل کرتے رہتے ہیں۔

# خشک کرنے کے لیے علیحدہ جگہ:

تھانہ بیون میں اس کا انتظام تھا کہ جمر شخص کو بیٹاب کے بعد قطرہ آتا ہو اور اس کوشک کرنے کے لیے شرورت جش آتی ہواور ووز پر جت انتظاء میں نہ جی سکتا ہو اپنے لوگوں کے لیے ایک گیا بنائی گئی وفیض اس گلے کے اور چپ کریٹل کرتارہ، اس کا مقصد صرف بہی تھا وہاں پر سب لوگ تو اٹین سے واقف تھے چتا نچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گلی ہو انت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فارث ہو جائے تو وہر انتخص وہاں جائے گا۔

#### استنجاء خشك كرنے كاطريقه

# يه برى كے تقن كى طرح ب

معزت کنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس کی مثال بھری کے تین جیسی ہے اب اگر کو فی خض میہ چا ہے کہ میں کمری کے تعنوں سے دودھ نکال کر بالکل فتم کر دوں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی نہ آئے تو میمکن نہیں۔اس لیے اگر دوجار تھنٹے بھی اس طرح دودھ نکالے گا توایک ایک قطرہ دودھ آتا ہی رے گا البذاصیح طریقہ رہے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح بیشاب کرنے کے بعد چھوز دیں، تو خود بخو دپیشاب آنا بند ہوجائے گا اور خشک ہوجائے گا۔ آج کل جوطر بقدلوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس تعمق فی الدین کہتے ہیں جوممنوع ہے۔ بہرحال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ بڑھ لیا جائے اور اس طریقے ہے استخاء کرلیا جائے تواس کے بعدان شاءاللہ تعالیٰ قطر نہیں آئے گااوراگر مالفرض بیاری

کی وجہ ہے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ ہے قطرہ آئے تو کیڑ پکڑ کر طلنے تجرنے کی بجائے میشو ہیر وغیرہ اچھی طرح لگادیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہو جائے کداب قطرہ نہیں آئے گااس وقت اس ٹیشو پیر کونکال کر کھینک دیں۔

#### مجلس کے اندررتے خارج کرنا: ای طرح مجلس کے اندر درج خارج کرنا آ داب معاشرت کے خلاف ہے وہ رج

خارج کرنے والا سمجھتا ہے کہ ہات چھپی رے گی اس لیے کیجلس میں تو بہت ہےلوگ بیٹے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پاپلے گا کہ کس نے رو کت کی ہے یہ بات تو ٹھکے ک عیب جیمارے گامگرآپ نے اس فعل ہے کتے لوگوں کوایذاء پہنچائی۔حضوراقد س ملی الله عليه وسلم كاارشاد ي:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفلّ عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اگر مدرج خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی لنذااس حدیث کے اندر بھارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کے حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كاصرف مه مقصد نبيل ب كهرف باتحداور زبان سے تكليف مت بہنچاؤ، بلکہ آپ کا مقصدیہ ہے کہ کسی عضو ہے بھی کسی کو تکلیف مت بہنچاؤ۔ لبندا بینبیں کہ آپ کسی کوز ورے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ ہے تو تنکیف نہیں پہنچائی۔ لیڈااس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات ہے کی کو تنکیف ندیجے۔

مجلس ہے اُٹھ کر چلے جائیں:

بیومیو چھک کی ایک دوا ہے جس کا آم '' کا رگودی'' ہے اس کو استعمال کرنے ہے رت کی بد بوزائل بیوجاتی ہے ، گھر اگر دورت کھل میں بھی ماری کر لے تو کوئی جریق نمیس کیونکہ بد بوند ہونے کی جد ہے کی کو تکلیف ٹیس بوگی ماری دوا ہے فائد دو ماس کرنا چاہیے بہت مشید دوا ہے۔ بہر حال اوا او یہ کوشش کرتی چاہیے کررت ہے بوزائل بوجائے لیکن ہے بات حاصل بوال وقت تک بیٹر کا کریں کہ جب رت کا کا دیاؤمسوں بو تو کھکارنے کے بہانے آٹھ کر مجس ہے باہر چلے جائیں، کی کو بتائیس چلے گا کہ آپ در آٹھ فارین کرنے گئے ہیں۔

# نماز میں ریح خارج ہونے پر کیا کریں

معنورا قدر سن الله على من الغياسات الوجيك فرايا كدا كر كوئ محض برعاحت المناوا والمرباب اور الله والتي المركز بوقي اب الرو و فحض و يساس من الما و الله و الله و الله و الله و يساس كداس كارت فارج بوقى اب الرو و فحض و يساس براحت جوز جاتا به تو كل مجمول كداس كل الله على والمراكز عن المراكز كرام و الله الله والمركز كم يشر الما كل محتم الله على المركز كل الله على المركز كل المر

کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر چرتے رہتے ہیں بیٹل کس قدرشریعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلاقل ہے اپیاہرگزیمی کرنا چاہیے۔

# ایک میاں جی کا قصہ:

ایک قصد یادآیا کرمیان کی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچر شدے کے لیے آیا کرتے بھی دوبار باررٹ خارج کردیا کرتے تھے میان کی نے ان بچل کو یا کرواور یہ ایسا کرنا گانا دی بات ہے ایسامت کیا کرو بلکہ اس وقت انحد کر باہر بھیا جھا کر واور یہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب پیٹاب کے لیے بانا ہواؤ ایسا تھا کہ کھا کرچھی لیا کرواور جب پاٹھا نہ کے لیے چھی گئی ہوؤ ودا تھیاں کھا دیا کر واور جب رش خارج کرئی ہوؤ بیکہا کروکہ استاد تی چیز کے چھوڑ نے جد باجوں اس سے پاچا کروو میاں تی برے بچھ دارتھے اور بچھورادی کی بات انہوں نے بچول کو تائی ورند عام طور پرمیاں تی بش اتی

# بیٹھنے کے آ داب:

ائیدادب یہ ہے کہ جب کوئی محل وہا فی کام میں معروف ہوتو اس کتریب فیمی بیٹنا چاہیے پرکلد اس کے ترب بیٹنے ہے اس کا دہاغ سفرتی ہوگا، الزبید بیٹر کی ، ای طرح کوئی محل اگر بیٹھا ہوا ہے آل کی پیشتہ کی طرف جا کرٹیس بیٹننا چاہیے۔ حضرت محافی در حدادت محال کے مرتبہ تشریف نے ، ایک فیض جا کر ان کی پیشتہ کے بیٹھے بیٹھ کے آپ آپ محکم المامت محصلان کر تا جائے تھے ، اس لیے آپ اپنی جگہ سے بلدی ہے آئے۔ لگا حضرت نے فریا کے کنجروار ، اپنی جگہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے جلدی ہے آئے۔ لگا تر حضرت نے فریا کے کنجروار ، اپنی جگہ یہ بیٹھے رہوہ تاکہ جہیں اندازہ ہوکہ دومرے کے

بیٹھے بیٹھے ہے دومرول کوئٹی نکلیف بھنی ہے۔

## مجلس میں باتیں کرنے کے آواب

### کھانے کے آواب:

اگر کسی چلہ پر اجنا کی طور پر لوگ اسمنے بیٹے کر کھانا کھارے ہوں لؤ بہت چھوٹے پچن کو ساتھ بنجا کر کھانا خلانا اوب کے طاف ہے کیونکہ جب وہ پچھ کھانا کھائے گا تھا بھی اس کے منہ سے لقمہ باہر نظافا کمبی اس کی ناک بہر دی ہوگی بھی وہ ایس پیٹیر کر پیٹا ہے بھی کرلے گا تو ہولوگ ساتھ کھانا کھارے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی مان کو گئی آئے گی اور تکلیف ہوگی، اس لے اُصول یہ ہے کہ جب وہ آوی اسٹھے کھانا کھارے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا تھائے کہ اس کی وجہ سے

دوم ہے کو گھن آئے ۔مثلاً وہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر ڈ ال کر اور روٹی ڈ بوکر کھار ہا ہے اس ہے دوسروں کی طبیعت مکدر ہوگی بہر حال ہے چند مثالیں میں نے بتادیںا گرانسان کے اندرفکر ہوتوان ہے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔

#### نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ دین داری کا معیار کس چیز کوقر اروسیتے ہیں، سنیے! ا کے مرتبہ میں نے گھر میں کہددیا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھروالوں نے کہاوہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کسے ہوگئی؟ کیا کام کی بات کہددی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سجھ رکھا ہے جس کے سرمیں جو کمیں چل رہی ہوں ، بد بوآ رہی ہوہ مجلس میں اس کی رتح نکل رہی ہو،اس کی ذات ہے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو پھر بھی وہ بزی نیک ہے، اس لیے وہنماز بڑھتی ہےاور ہروقت اس کے ہاتھ میں شہیج رہتی ہےایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کرکھٹ کھٹ نتیج گھمار ہی ہے، سجان اللہ بڑی نیک خاتون ے، بوي بزرگ ہے، بھی ہاتھ سے تبیع نہيں چھوڑتی جتی که فی دی د بھتے ہوئے بھی تبیع نہیں چیوڑتی۔ حالانکہالی ہز رگ خاتون کے مارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تبیح ہو۔

## وہ تخص بیارہے:

اگر کوئی انسان و نیا بھر کی عمادات کر لیکن اس کے اندرایک خامی الیی ہو جو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لبذا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندرساری خوبیال موجود میں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیسے نیک ہوگئ؟ دین کےمعاملے میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔اگر پوراجہم تندرست ہےاور کمل طور پرمسلمان نظر آرہا ہے کیکن اگر ذرابھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

. اس کو پھر مکس مسلمان ٹیس کہر سکتہ بلکہ اس کو بیکس سے کروہ چار ہے شاہ اگر کئی نے بزاراد کام پرشل کرلیا جس ایک عجم پرش میں پانا قواس کو بیک نیس میں گئے تیاہے جسی بوگا جب تمام احکام پرشل کر سے گالبذا جو مفائی کا اجتمام ٹیس کرتا وہ بیک کیے ہوگیا۔

# صفائی کی تا کید:

شریعت کا تھم یہ ہے کدانسان صاف تقرار ہے،خود بھی صاف ستحرار ہے،اپنالباس بھی صاف ستھرار کھے، برتن صاف ستھرے رکھے، مکان صاف ستھرار کھے، بستر صاف ستحرار ہے، اس میں بد بواورمیل کچیل نہ ہو، داغ دھے نہ ہوں ۔حضور اقد س صلی اللہ عليه وسلم نے فرماما كه: فناء داركوصاف ركھو، فناء كامطلب وہ جگہ ہے جوگھر كى بيرونى و بوارے باہر کمحق ہے، لبذا گھر کے مامنے جورات ہے ، سروک ہے وہ سب فنا ، دار ہے ، اس کوصاف رکھواور جب گھر کے ہاہر والے جھے کوصاف رکھنا اتناضروری ہے تو گھر کے صحن کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنااس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی ہنسیت ا ہے لیاس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیاد ہ ضروری ہوا اور لیاس کی ہنسیت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیاد وضروری ہوا اورجہم کی بنسبت اینے ول کوصاف رکھنا اور تو باستغفار کرتے رہنا، گناہوں ہے بیچتر ہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لبذاجب گھر کی اورلباس کی اورجمم کی صفائی کریں اس وقت ساتھ میں استغفار اور توبہ بھی کرتے ر ہیں تا کہ ول کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

#### اسلام کی عجیب تعلیمات وآ داب:

آخرین خلاصه بچهایش اورال کوخوب یا در کیس وه پیکتبجدیز هد لینا، تسبیحات زیاده پزهه لینا، حلاوت زیاده کر لینا، نگل نمازین زیاده پزهناه غیره اوران چیز ول کو بخشا که بیه نیک بونے کا معیار ہے، یہ بات فلا ہے، بلدسب ہے پہلے درجے میں گابادوں کو گھوڑتا ہے، فاص طور پر بات گلاء وی کو گھوڑتا ہے، فاص طور پر ان گلاء وی کو پھوڑتا ہے، فاص طور پر بات گلاء وی پھا اجتمالی خروری ہے۔ شریعت نے اس مدتک تھم، یا ہے کہ کہ کے گفاری طرح کی باور کے بار شدگری کی پیکل اس وقت اس کے بار شدگری کی پیکل اس وقت اس کی بات شرکری کی پیکل اس وقت اس کی بات شرکری ایک بات شام کی بات ہے۔ کی مات شرح کی اس کی گار میں ہے۔ کی مات شرک کی بات شرک کی بات شرک کی اس کا کہ کی بات شرک کی مات کی کہ کی مات کی بیار شرح کی بیار ہے۔ گئار موال کی ہے۔ کی مسلم کی کیا جیسے تعلیم ہے کیکن مات کی کہ بیار کا میں ہی گئی ہے۔ کیکن کی بیار کا میں گئی ہیں جاتے ہی ہے۔ خیال میں گئی ہیں اور ویا ہے تو ہے کیکن معالم کی بیا جاتے ہی ہے خیال میں گئی ہیں اور ویا ہے تو ہے۔ کیکن معالم کی بیار دوروں کو تک کیا در دوروں وی کو تک کیا در دوروں وی کو تک کیا در دوروں وی کو تک کیکن کی دادروروں وی کو تک کیکن کی دوروروں وی کو تک کیکن کیکن کی در دوروں وی کو تک کیکن کی دادروروں وی کو تک کیکن کی دروروں وی کیکن کی دروروں میں کو تک کیکن کی دروروں میں کیکن کی دروروں میں کیکن کی دروروں میں کو تک کیکن کی دروروں میں کر تک کیکن کی دروروں میں کیکن کر کی دروروں میں کیکن کی دروروں میں کی کی دروروں میں کی کیکن کی دروروں میں کی کیکن کی دروروں میں کیکن کی دروروں میں کیکن کی دروروں میں کی کی دروروں میں کی کی دروروں کی کیکن کی دروروں میں کی کی دروروں کی دروروں کی کی دروروں کی کی دروروں کی کی دروروں

#### دوسرول كوتكليف ندديي كاأصول:

آپ کی ذات ہے کی کوایڈ اواور تکلیف ندیجنے، اس کے بارے میں اُصول پید ہے کہ'' عدم تصدر ایڈ او'' کافی ٹیس ہے، (لین تکلیف بینچانے کا اراد و ترکز ناکائی ٹیس) بلکہ'' تصدر عدم ایڈ او' رکھنا شروری ہے، (' تکلیف ندیجنچانے کا ارادہ کر تا شروری ہے ) رونوں کافر آتے تھے اور چگراس کے مطابق کل تیجیے۔

#### "عدم قصدِ ايذاءً" كامطلب:

'' هدم تصد ایدا ان' کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کی کو تکفیف بھٹی گل، اب ال شخص سے کمیں کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ادادہ کیسی کیا تھا۔ جا ان بوجھ کر تکلیف ٹیس بہنچائی بلکہ تکٹی گل او گماہ سے بچنے کے لیے بیدفر بیش کرنا کائی ٹیس ہے۔شٹل آپ نے کی جگہ سوئی مجھود دی، دہ کی کولگ گئ تو آپ کیس کے میں نے جان ہو چوکرتھوڑی نگائی ہے یا آپ رائے ٹیں موٹر مائیل کیدیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کی سے کرائی، اب آپ کہیں کہ ٹس نے جان ہو چوکرتھوڑی ماری ہے۔ یہ ''عمر قصدِ افوان' ہے، یعنی میں نے اپنا او پہتائے کا تصدفیس کیا تھا، اس عذری وجہ ہے نداس کود نیا کے قانون کے اعتبار سے معاف کیا جائے گا اور ندائز میں معاف کیا جائے گا کیوکٹ اگر چیخر نے اپنے او پہنچائے کا قصد ٹیس کیا تھا، کیش میانی خالت کیوں برتی۔

#### بيت الخلاء مين وصيلون كااستعال:

ایک بات یہ بچھے لیں کہ شہروں کے استیاء خانوں میں جہاں کمرسمنم ہے وہاں واٹھیں کا ستعمال کر استعمال کے وہاں واٹھیں کا دوسلامی کی کا دوسلامی کی کا دوسلامی کی کا دوسلامی کی کا دوسلامی کا کا دوسلامی کارون کا دوسلامی کار دوسلامی کا دوسل

#### استنجاء کے بعدلوٹے میں پانی حصور دینا:

بعض اوگ استخاء کرتے وقت کونے میں پائی چھوڑ ویتے ہیں ،استخاء کے لوٹا مجراء اور مجرآ وحا پائی اونے میں مجھوڑ ویا ، تجرب ہید ہے کہ جب کوئی خرابی اور بنا ری جگٹی ہے تو وہ پوری ونیا میں ایک ہی طرح کی جو تی ہے ، چنا نچہ ونیا ہے جس علاقے میں مجک ہنا : جو اور میرخش مروداں میں بھی ہوتا ہے اوو پاکستان جو وہندوستان جو امیران جو دسود دی عمر ب

### استنجاء کے بعد یانی بہادیں:

## یانی بچانے کے دونقصان:

اس پانی کو بچا کرر کھنے میں دونقصان ہیں:

ن ایک میر ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اس پانی ٹیس چو ٹیمال یا چیکی وغیرہ کرکر مرجاہے، کچر بعد میں جانے والاقتحش اس پائی کو بغیر و یکھے استعمال کر لے تو اس سے اس کو تکیف ہوگی۔

© دومرا نقصان بیدے کہ جب کو کی شخص کوئی برتن اٹھاتا ہے قواس کے ذہن میں پہلے سے اس کے وزن کا دھیاں ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں لوٹا اٹھے تے ہیں تو ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بید خال ہوگا کیکن جب اس کو اُٹھایا تو ا چا بھا چا جا کہ اس میں تو پائی ہے،اس وقت دولونا ہاتھ ہے چوٹے لگا ہے، اس کے پنچے میں دوسر شخص کو ایفا ایکی ہوئی۔ ذائن اس کا پریٹان ہوا،ادرا گر دولونا ہاتھ ہے مچھوٹ گیا تو لوٹے کو بحق شرب پنجی اور جو پائی گرااس کا بھی نفصان ہوا، آپ کی درائی ہے اصلیا علی اور ففلت سے کنتی نفسان ہوئے،اگر ذول تی تھی شدہ بو انگر آخرے ہی نہ جو تو اس کوان چزور کا طرف تو شکیں ہموئی۔

### میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

سی آپ کوایک بجیب بات بتاتا بون وہ پیکسان اور دس کرے میں بیشتا بون وہ پروقت فیا دوں طرف سے بندر بتا ہے کوئی کھڑ کھی بوئی ٹیمیں رہتی ، مالانکہ اس میں بدقت خرورت بتیاں مجی طوانی پوئی بین اگر کی وقت متی بیٹی جائی ہے اس وقت ورواز واکھڑ کی کھول بون گرجب ورواز واکھڑ کی کھول بون قربجہ سنظر نظر آتا ہے، وہ مجیب سنظر ہید ہے کہ ہمارے مگر میں صفائی کا بہت ابتمام برہتا ہے گر جب میں دروازہ کھول بون اور مورث کی روشی اخد آتی ہے تھی مگر کے میں دیکتا ہوں کہ کیسی بیشی کوئی مرک پڑی کے بہ کہیں کوئی اور چھوٹی چھوٹی چنے رپڑی ہیں۔ ان کود کھے کر صفاح بہتا ہے۔ کہ بیمان تو ہاکھل کی صفائی میں ہے بھوٹھڑ آر دہاہے۔

## قلب میں روشنی ہونی چاہیے:

اس سے پیسین طاکدا گرفت ہیں، وقتی ٹیس ہے اور گھر آخرت ٹیس ہے صفائی ٹیس ہے تو گھر دنیا مجر کی خرابیاں، فقائص اس ول میں ہوسے ہیں، ٹیکن نظر ٹیس آتے۔اگر محرے میں اندرجرا ہوتو گھر کمرے مل سانپ ہوں، ٹیھوروں، کاسنے ہوں، چیچہ گئی ہو، وونظر ٹیس آئیں گے اور اگر کمرے میں اجالا اور دو ٹی جوقو اس میں مری ہوئی چیزی تھی نظر آھے گی جوں اور کھل کھی نظر آئیس گے۔ یہ باتمیں جوشیں بتار ہاہوں، عام ندان کے مطالق سیجھا جاتا ہے کہ بیضنول ہاتمی میں، بیاس لیے بچھا تا ہوں کہ قلب کے اندر صفائی ٹیس ہے، ہاں اگر گھر ہواور قلب میں صفائی ہوت بتا چلے کہ یہ کتی ایم ہاتمی ہیں۔ بہرحال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پائی بھاکر تدرکھا کر س، اگریخ جائے تو اس ائی کو بھاد س۔

#### ۇعاء:

اب وَمَا مَرْ مَا لِسَ كَهُ وَاللّٰهِ الْمَهِ سِي مِنْ عَلَى مسلمان بناد علَّمَ تَرْت عطاء فرما دے اثر اِللّٰ اِللّٰهِ اَلَّمَ اللّٰهِ على على على اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى على اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد م وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.





وتحظ فقة العظمة عنظم تفرات يكرم فقارة الدامال

كِتَاكِيْكِيْكُ فَلْ

نظمه آبادية كابمى ١٥٩٠٠

H-1 ملاقات اورابل فولة كمآداب بنقاً الله جائع مجد دارالافنا والارشاد ناظم آبادكراجي يوقت: ١٥٠ بعدن وعمر وري الطبع مجلد المراج الشعبان ١٣١٥ م نسان **پ**رندنگ**ور**نی قون: ۱۹۹۴۹۰۹ – ۲۱۰ مطع: 🛪 # / كَتَاتُ لِكُنْ الْمَالِدُ الْمُمْ آبِالْمِيرِ مُرْاقِي ١٠٠٠هـ فون: ١١-٩٧٠٣١١ فيس: ١٦١-٩٧٠٣١-١٩٠

#### 

#### وعظ

## ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلْحَمَدُولِهِ نَحْمَدُهُ وَرَسَتَعِيْنَهُ وَنَسَتَعِيْدُهُ وَنُولِينَ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّابِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَمُ مَصِلً لَا وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَكَ وَنَشْهَدَانُ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَةً لاَضَوِيْكَ لَهُ وَنَفْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولًا مَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَلِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ.

## آ داب معاشرت کے دوا صول:

آع کل ہم ٹیں ہے بہت ہے جنرات کو معاشرت کے آواب کا علمتیں، کدو کیا آواب میں؟'' آواب معاشرت'' کا مطلب ہے'' جینے کے طریقے المینی آناجانا، اُخینا بیٹیننا، رہنا سبنا، کوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ، ان سب کوکس طرح انجام دے؟ اس کے لیے اصول مجھ لیں:

پہلااصول یہ ہے کہ انسان آ ناجانا اُٹھنا ٹیضااور دوسرے سے میل ملاقات اس طرح کرے کہ اس کے بتیج میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہواور نہ ہی دوسروں کو تکلیف مینچے۔ و در ااصول مید بے کہ ندا پنا وقت ضائع ہوا در دو در وں کا وقت ضائع ہو۔ یہ تو اصول میں البت اس کی بڑ نیات فیر محصور میں۔ حضرت تھا توی رحمہ الفہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے '' آواب المعاشرت'' اگر اس رسائے کو کمل پڑھ نیا جائے اور اس میں بڑا شائس ہی تھی بھی روں بھر بھی وہ شائع میں میں ہے۔ زندگی کے آواب کا مطالہ ان مثالوں میس محصر میں رہے کا بلکہ جب الشرقائی بھیرت عطا فریا تے بی تو انسان کو پانچی جاتا کے کہ بیام بھی کی طرح انجام و بناجا ہے کی طرح تیں کرتا جائے۔

# عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

آ داب مو خرت کے یہ دواصول تو ٹس نے بتادیے۔ لیکن جب تک انسان لگنا خیرں اور محنت ٹیمن کرتہ کوشش ٹیمن کرتا اور اس کے اندر گھڑ ٹیمن ہوتی تو اس کو پہا تھی ٹیمن چٹنا کہ بیمن پیاں ان اصولوں کے خلاف کر رہا ہوں یا ٹیمن ۔ اس کی ایک دومثالیل جن جس بہت نہا دوخلات ہوتی ہے وو بتادیا ہوں۔

### ملاقات کے دوسبب

آپ کوک سے طاقات کے لیے جاتا ہے، اس طاقات کی دود جمیں ہوسکتی ہیں، ایک میرکرآپ کواس مختل سے کوئی کام ہے، دومرے مید کے صرف طاقات کے لیے اور مجمع کاحتی اوا امرک نے کے لیے جاتا ہے۔

# نيك لوگول سے تعلق ركھيں:

لا باكل طعامك الاتقى (منداحر،مندطيالي)

۔ تیرا کھانا صرف مثقی آ دمی کھائے ، کوئی دوسرا نہ کھائے ۔ مثقی ہے مراوز یادہ شیج پڑھنے والانیمیں بلکہ اس سے مراد دو گفتی ہے جو گنا بھوں سے نیچے والا ہے لبندا صدید کا مطلب یہ ہے کہ جورات وان گنا بھول سے نیچے ہیں عرف وہی تیرے مہمان ہونے چاہئیں۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ آر جائے اس کو بھی کھانا کھایا جائے گا۔ حدیث کا کھاؤ بکد آر کھی تھاتا ہے تی گوگوں کے ساتھ رکھو کی بھر کی جن کو گوں کے ساتھ تھی مطلب یہ ہے کہ آ مطالت ات تی گئی گوگوں کے ساتھ تھی تھی تیں اس کی آمدور درفت بہتا ہے، آمدور خت آئی گوگوں کی بھرتی ہے، جس کے ساتھ تھی تینی اس کی آمدور دفت عام طور پرلیس جو تی لبندا آپ ایپ ارشخ ناسطے کرنے میں، جہارت کرنے میں، اور دوسرے مطاطب کرنے میں ممثلی گوگوں کو تلاش کردہ کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں گرق جہاں گرے مہان میں گ

حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک وُ عاء

ا یک دوسری مدیدی پی صنوداندرصلی انتساییده کم کا ارشاد ب: "اَهُ طَعَرَ عِدُنَهُ کُمُ الصَّالِمُونَ وَاکَلُ طَعَامَکُمُ الْاَبُواُ وَصَلَّتُ عَلَيْکُمُ الْعَلَاجِکُهُ" (این اج دِیْحَالزواند)

یدد دهنیقت ذعاء به کرآپ کے بہاں روز دوارلوگ اپنے روز ب اظار کرتے رہیں اور ٹیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رہت کی ذعاء کرتے رہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کریں۔ یہ جب ہمکا ہے جب آپ گاتھانی روز دواروں کے ساتھ ہو۔ کیونا کھٹلن کی مجباد پر دوآپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کو افظاری کرنے کی دگوت دے دی، اس طرح یا افظار کرانے کی سعادت آپ کو ماصل ہوگئی۔

#### افطاری کی دعوت کے نقصانات:

ج کل جوافظاری کی وجوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہاں رسم کا سب ہے

## تههارا كھانانىك لوگ كھائىن

اس زُما دیم دوم (جملہ یا دشافر مایا: 'تواکل طعامکم الاہواو'' آپ کا کھا تا ٹیک گوگ کھا کیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب آپ گوگوں کی دوش ٹیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، چر ٹیک لوگ ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ دوس ٹیک لوگ آپ کے پاس کھا تا کھا کیں گے۔ جب آپ بنگی ٹیک ہوگے اور آپ کے دوست بھی ٹیک ہوگئے اور آپ کے پاس ٹیک لوگوں کی آمدورفٹ ہوئی تو چھڑ خرائے تھیارے لیے دحت کی ذعا کی کرنے گیس گے۔ حضرت مولانا اہرادائی ساحب مظلیم لطفے کے طور پر اس ڈعا م پر فراتے ہیںکہ ''اکمل طعامکم الاہواؤ' سے تھیارکھانا''ابراز' ٹیکھا تا رہ۔۔

### نیک آ دمی سے محبت ایمان کی علامت:

بہرحال بات بیچل دی تھی کدمعاشرت کے آداب کیا ہیں؟ ایک اوب بیہ کد کہیں آنے جانے میں ندایے آپ کو تکلیف جواور شدومرے کو تکلیف جو۔ وو ملا قات تکلیف کا باعث ند ہو۔ اس لیے جب آپ کی ہے ملا قات کے لیے جا کیں گوتہ
جانے کے دوسب ہوں گے ایک ہو کہ آپ کی کام سان کے پائی جارہ ہیں۔
دوسرے پر کیمرف ملاقات ہی مقصورے۔ ٹیک آئی کے پائی مرف اس کے جانا کر یہ
تیک ہے، اس کے وفی رشونیں ہے، کو فی اور تعلق ٹیمی، اور اس ہے دنیا کا کوئی کا ممیس۔
بلکدائی سے مرف اس کے ملاقات کے لیے جارہ ہیں کہ دوافشہ کا تیک بندہ ہے، میہ
اس کے ایمان کے کالی اور تجرل ہونے کی طاحت ہے۔ حدیث شریف میں فرم بایا:
وجلان تحامل فی الله اجتماعا علی ذلک و وفتر قاعلیہ (مثل علیہ)
سے بی در مشخص صرف اور قال کی حدید سے میں میں ایک اس کے ایک وہ سے دیں ہونے کی حدید سے میں اس کے کہا دیں ہونے کی حدید سے میں میں اور تاریخ کے کہا دیں ہونے کی حدید سے میں میں کی دیں ہے۔

یعنی جودو مخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مجت کرتے ہیں۔ ای مجت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا بافر مائی مگے۔

## مسى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت ليان

 اظہار محبت کے لیے ملاقات کے لیے اطلاع فیے کی صورت جیس: اور اگراس مخص ہے و کی کام بیس ہے، بکد صرف بجت کے اظہار کے لیے ملاقات کے لیے جارے بیں تو اس صوت شما آرام اور بہتری ای بیس ہے کہ پہلے ہے وقت کہ کوئی تعین نہ بور بکدا جا تک سے جا نمی ہے۔ اس اجا تک جانے میں بہت ہے

(آ) کی فائدہ میں ہے کہ اگر آپ دفت ہی لینے رہے تو اس کا نتیجہ میر ہوگا کر آپ
نے ان کواطلاع کی کہ میں آتا چا جا ہوں ، انہوں نے کہا ٹس آن فارغ نمیں بھوں ، کس
اور دن آپ ملاقات کے لیے آھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ فارغ نمیں بھی اور
کو ملاقات سے عذر اور بھی آپ کو طاقات سے عذر اور اگر جاانطلاع کے دیسے ہی
چلے تھے تو آطهار مجب کا کام تو بھوی ہوجائے کا کیونکہ اگر جانے کے بعد ملاقات بھی
بوگی تب تو خابرا نبھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملاقات نمیں بوئی اور آپ وہاں پیغام چھوڑ
آئے کہ شمل ملاقات کے لیے آیا تھا آپ تھو نے بھی رکھتے تھے کام بچھوٹیں تھا،
آئے کہ شمل ملاقات کے لیے آیا تھا آپ تھو نے بھی کی اور آپ دور آپ کے نیسی مقد کی بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ
سرف ملاقات می مقصود تھی۔ اس صورت شمل مقصد کی بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ
اور زیادہ مجب ہو جھے گی۔ اس لیے کداس کو خیال ہوگا کہ لیے ہماری خاطر آپ نیجیں
اور تمہل نیس سکے۔ چلیے ہم می وہاں تھی جائی اب وہ آگئے اور آپ نیکس لیے بھر بھی

## ڈاکٹرعبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جانا:

حفزت دَاکْرَ عِبدائی صاحب رحر الله تعالیٰ کے یہاں مرف ان کی زیادت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو مل پہلے ہے تھی ٹیس بنا تاکہ میں آر ہا ہوں۔ والانکہ میل فون کی بڑی مہدات موجود ہے۔ لیں اچا تک ان کے گھر پر آئی گئے اگر موجود ہیں تو ملا قات ہوگئی۔ اگر موجود ٹیمی تو پیغا م چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔ اب بیرہ تا ہے کہ جیسے ہی ہم واہلی گھر پہنچ تو ان کا کیلی فون آ جا تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آپ تشریف لاے، ملاقات نہ ہوگی، ہمی کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصود تکی، ذعاء کردیجے، بس ہجی کائی ہے۔۔۔ بہر مال ہمرف ملاقات کے لیے جانا ہوقاس میں وقت ٹیمیں لیما جا ہے۔۔

#### احاً نك جانے كا فائدہ:

## حفرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه الله تعالى كااحيا نك آجانا:

### حضرت مولا ناخير محمصاحب رحمه الله تعالى كااحيا تك آنا:

حضرت مولانا خرمحدصا حب رحمدالله تعالى كايمعمول تفاكه جب بحى ملتان س

## جانے کی بجائے فون سے کام لے لیں:

البت کی کام ہے دومرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پُر جا کیں۔ بغیر اطلاع کے جانے ہے خود بھی اذیت اور تکلیف میں جتا ہوں گے اور دومرے کو جھی تکلیف میں جتا کریں گے۔ پھیے کا بھی نتسان، وقت کا بھی تنسان اور مشقت اور تکلیف اور پر بیٹانی الگ ہوگ ۔ بلک اگر کم فی فن کے ذریعے کام ہوسکتا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت کیجے اور اگر فنا کے ذریعے کام ہوسکتا ہے تو کی اون بھی استعمال نہ کیجے۔

## ٹیل فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان میں علق ہوتو آل کو بات مجمانی نئیں پر تی کیدکئد جب علق سیج ہوتی ہے تو وہ میں شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے شری کہتا ہوں کدا گر فط کے ذریعہ کام جس سکتا ہوتو کمیلی فون استعال نہ تھجے۔ یہ بات اس وقت مجمد شرا کے گی جب آپ دونوں کے درمیان مواز ندکریں کے شاملا آپ نے فطائعا، دو خطا س تختف کے کام شرحوں بچھ کیا۔ دوخص اس وقت گھر شمی موجوزئیں۔ یا وخشس اس وقت کی کام شرحول ہے، شاد وفعال نے عد باس موجوزئیں۔ یا وخشس اس وقت کی کام شرحول ہے، یا کی اور کام میں مشنول ہے، کین بہر صورت خط اس کے پاس پیٹی گیا، جب اس کو اس کا م سے فرمت ہوگی وہ احمینان سے اس کو پڑھ لے گا۔

### فون کرنے کے نقصانات:

لیکن اگر آب نے اس کو ٹیلی فون کیا اور وہ گھر برموجود نہیں تھا تو آپ کا ٹیلی فون ضائع گیا،اب یہ ہے کہ اس کے لیے بمیسیج " پیغام چھوڑ و کہ ان صاحب کو میسیج دے وینا، اب ہوتا یہ ہے کہ جس کوفون رمیسیج ویا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا وہ گھریز نہیں تھے، میں نے کہا کدا جھاان کو بتادینا کہ ''رشید احمر'' کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، دوتین روز گزر گئے،ان كا فون نبيل آيا تو جھے بزا تعجب بوا كه وہ ايسے آ دمي تونبيں ہيں۔ان كوتو چاہيے تھا كه جلدی ہے مجھ ہے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد ہا توان کا ٹیلی فون آ بامامیں نے کیا توان ہے میں نے یو چھا کیابات ہے؟ آپ کو پیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ ججھے یہ یغام ملاتھا کہ:''مشررشیداحم''بات کرنا جاہتے ہیں۔ میں نے سوجا کہ میرے جانے والوں میں''مسٹررشیداحر'' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچیار ہالیکن بات مجھ میں نہیں آئی۔ اں واقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ''مفتی'' نگاناضروری بمجھ لباہے ،تا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر و پہے ہی صرف نام بتادینا ہوں تو لوگ''مسٹر'' ہی سمجھتے بین اس لیے کد دنیا میں مسٹرزیادہ میں مولوی اور مفتی کم بین اس لیے اگر کوئی " رشید" بتائے گا تو''مسٹررشید'' بی ان کی زبان پرآئے گا۔ دل میں بھی''مسٹر' بی جائے گا۔ بہرحال ٹیلی فون کرنے میں ایک بےنقصان ہوتا ہے کہ ان کواطلاع ہی نہیں ہوتی۔ جبكه خط مين بيد دنون لا تدب موجود بين ،ايك بيركدوه خط مكتوب اليد يوضرور ملح كا، أكر اس وقت نہیں ملاتو دو جار گھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

## اللي فون ك ذريعه دوسر كوتكليف:

دور افرق یہ ہے کہ جم وقت آپ نے اس کو نیل فون کیا، اس وقت دوصا حب
موجود تھ، اور انہوں نے آپ ہے ہا۔ بھی کر لی، ہوسکتا ہے کہ اس کو اس وقت کی کا م
کی جلدی ہوا ور ان کا ور نم آپ ہے ہا۔ بھی کر لی، ہوسکتا ہے کہ اس کو اس سے نے اور بھی اور ان کی اور سے
کی جلدی ہوا ور ان کا ور نم آپ کا اور اس کی جارت کے اور تھی ہو نے اور اس ان کا اور اس
تکیف کا سب آپ ہے، مثل اس کو چیشاب کی حاجت ہے اور تھی ن وقت میں آپ کا
تکیف کا سب آپ ہے، مثل اس کو چیشاب کی حاجت ہے اور تین وقت میں آپ کا
تکیف کا سب آپ ہے، مثل اس کی حیادی کے بات تم ہوتو ہیت انگا ام موال یک
تکیف کا سرح اس مقال میں موجود کی اس مقال میں میں اس کے کہ کو اس کے بیات کی افراز تھی ور کر آپ کا
تمریک کر اور ان اس کو کول اپنے ہیں۔ اس لیے کہ کو طرح کے کینچنے کے بعد سے موروی
تمریک کی موال کر کھول کر بڑھ لیں۔

## ٹیلی فون کی وجہ ہے کھانا حیصور ا:

ٹیلی فول میں اکثر بیسی ہوتا ہے کہ جم کو کہ نے فول کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کمانا کھار ہا ہے اور ٹیلی فول سفنے کے لیے کھانا چھوڈ کر آنا پڑتا ہے، خط میں بیڈ نکلیف بھی ٹیس ۔

تیرافرق ہے کہ بعض اداقلت کیل فون پر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آئی اہم اور خروری ہوتی ہے کہ آئ پر بھر فور کرنا پڑتا ہے اور موق کر جواب دینا ہوتا ہے، کیل فون پرسوچے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ یکل فوز اجراب دینا ہوتا ہے، جم کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ بعض اداقات کیل فون بندکرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ بیات اس طرت كهني چاہيے تھى اور فلاں بات كہنى تھى ، وہ تو كہى نہيں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمينان ہے اس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعد پورے طور برصحے جواب لکھے گا۔

## ئىلى فون يربات غلط تجھنے كااحتمال:

<u> چوتمافرق یہ بے کہ ملی فون برکی نے آپ سے بچھ</u> یوچھا تو ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کی بات بورے طور بریمجی نہ ہواور جواب دے دیا ہو، جس کے اندرغلطی کا احتمال موجود ہے اورا گرخط سامنے ہوگا تو اس کو بار بار پڑھ کر سجھنا آ سان ہے اوراچھی طرح سجھنے کے بعداس کا جواب کھا جائے گا۔

## ٹیلی فون پر مسکہ بتانے میں خطرہ:

یا نیواں فرق بدے کدا گر ٹیلی فون بر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ یو چھا، اور آ ب نے جواب دے دیابعد میں اس نے کہا کہ میں نے تواس طرح کہا تھا،اب یا تواس کے کہنے میں غلطی ہوگئی، یا آپ کے بیجھنے میں غلطی ہوگئی؟ یا اس نے جان بو جھ کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا لیکن اگراس کا سوال ککھا ہوا سامنے موجود ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا ۔

#### فتوي دینے کا اُصول:

ای وجہ ہے فتو کی کا اُصول ہیہے کہ جس کا غذیر سوال ہوجواب بھی اس کا غذیر ہو، یا ای کاغذے شروع ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کاغذیر چلا جائے تو پچھ ترج نہیں، کم از کم جواب ای کاغذہے شروع ہوجس کاغذیر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کاغذے شروع نہیں ہوگا تو موسکتا ہے کہ و چھن اس سوال کی جگہ دوسرا سوال لگادے اور پھر پہ کیسے پتا ع كاكرآب في جوجواب كها تحااس كاسوال كياتها؟ بداى وقت بالصلح كاكرجب اس کا غذیر جواب لکھا جائے جس پرسوال ہوتح بری سوال میں پیافا کدہ ہے۔

#### خطاور ٹیلی فون میں موازنہ:

دھرت مولانا تشیخ فی صاحب رحم الله تعالی جن کی ناهم آباد بہرم بیس رہ اکثر تھی،
ان کے بیال بیلی فون بھی موجود تھا تگر جب ان کو بھے سے کو گیا ہت ہو چھی ہوئی تو وہ
بھی کو خط کھیے تھے اور بھرتم بھی ان کو خط کے دارید جواب دیتے تھے۔ طالک ان کل
رہائش بیال سے بہت قریب تھی۔ اب بید ولکیے کہ ناهم آباد فیم تھی سے خط اوالک ان کل
اور ناهم آباد فیم تھی میں صول بعد ہائے نے کہ اسے تھے کہ اگر میں کم بلی فون کر دوں اور اس
وخت آپ کی کا کم میں مشخول ہوں اس کا موجود کر نیلی فون سننے کے لیے آپ کیں یا بھی
صوجود خد ہوں بھی ارائے کے جواب میں آپ نیلی فون کر یہ میں اس وقت بیلی فون کر
صوجود خد ہوں جیما الله نعائی نے خط کی توت عطا فر مائی ہے، گھر جینے میشے مشیخ المیمیان سے
جو فارغ وقت بورس میں و ماغ کو حاضر کر کے خطاکھے ۔ اگر چہ جواب میں کیکھ دیم تو

# ئىلى فون پرخرچ زياده خط مي*س كم*

## صرف ضرورت کے دفت فون کریں:

البت اگر خط سے کا منیس چل سکایا تعلق لکود یا کیکن جواب میں تا نیم ہوگئی، اور آپ کو جواب کی جلدی خرورت ہے یا پید کہ کی سے ایسی حجت ہے کد اس کی آواز منے کو کھی بی چاہت ہے، میڈ می شرورت میں واخل ہے لین ہے کا رحبت ٹیمین کر فی چاہیے اور طالب علم دین کود کی ہے تحبت می ٹیمین کر فی چاہیے۔

## كبھى ذاتى مقصد سےفون نہيں كيا:

میں مو چنا ہوں کہ میں نے بھی کی کواپنے ذاتی مقصد کے لیے بلی فون کیا یائیس تو بھی اوڈیس آتا کہ میں نے بھی کی کو فیل فون کیا ہواں لیے کہ دونایش کو فی امارے بن میں جس کو کیل فون کر دوں ۔ اولا تو اوگ خود ہی اپنے مقاصد کے لیے ٹمل فون کر رہی گاتے چی کچھوٹک اپنے مسائل کے لیے ٹمل فون کرتے ہیں ۔ اب اگر میں ٹیل فون کر دوں گاتے دو کی وی بی سطح می کی خاطر یا دی تصلحت کی خاطر کر دوں گا۔ اپنا ذاتی کوئی مقصد مردا بی میسی ۔ سی میں گاتے ہے کہ دونایش کوئی امارا ہے ہی ٹیس کے یوکٹ کی ہے دیا دی تعلقات میسی ۔ اللہ تقائی نے ایسا ہی ہنا دیا ہے دونہ دومرے دھرات کے تو بڑے تعلقات میسی ۔ اللہ تقائی کے دور کے ٹیل فون کرتے ہیں بڑی داد وکابت ہوتی ہے ۔ بڑی رائی کا موں کے اندر وقت منا تھ کریں وہت کی قدر کر فی ہے ۔

## يهلي خط، پھرفون پھرملا قات

بہر مال پہلے درج میں خط کے ذرید کام لیچے اگراس ذریعہ کام نہ ہو سکاتہ پھر دوسرے درج میں فیل فون سے کام لیچے۔ البت اگران طریقوں سے کام نہ چل سکاتہ پھرتیں سے درج میں ملاقات کر کے کام کرا کیں۔ یہ طاقات انجہائی مجبوری کی مات میں کریں، اور طاقات کے لیے جانے سے پہلے وقت لے لیس اور اطلاع کریں، چکر طاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع مجبی کی اور آپ طاقات کے لیے چلے سے وہاں چاکر معلوم ہوا کہ دو صاحب موجود ڈیس میں ووقر فی پر تشریف لے گئے ہیں آپ نے ان سے طاقات کے لیے اسلام آباد سے کرا چی کا عرکیا تقریف لے کاکام مرف بیقاک آپ کوچو فیلیاتھ آپ نے انتاب مؤکر کے تئی بری جماقت کی، چیا بھی ضائع کیا محت اور صفت پرداشت کی، پریٹان بھی ہونے اور کام بھی ٹیس بنا۔ حالالگداسام آباد ٹی ٹیٹے بٹیے خط کے ذریع توجید مطالبط تھے جر کام دھا کے ذریعہ ہوسکتا تھااس کے لیے سؤر کیول کیا؟ کیول چیمالر باد کیا؟ کیول محت اور سشف پرداشت کی؟

## ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تفانوی رحمه الله تعالی نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا ہیتال تو وہی تھا، بیہپتال اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے بم نے وہیں سے ب<u>ہ</u>أصول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماس کوئی شخص دوسرے شیر ہے صرف تعویذ کے لیے آتاتو آپفرماتے کہ واپس اپنے گھر جاؤاور وہاں ہے خط میں کلصا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویز جاہے۔ہم خط کے زرید تعویز بھیج دیں گے،کوئی دوسرا شخص حضرت والا ہے اگر یہ کہتا کہ حضرت!ا ب تو یہ تحض آئی گیا ہے اب تو دے ہی ویا حائے ،حضرت والافر ماتے کہ اگر میں نے اتنعویذ وے دیا تو مشخص آیندہ بھی آ تا ہی رہے گا اور دوسروں کو بتائے گا کہ دوسرے شہرے آنے والوں کوتعویز دینے کا قانون تو نہیں بےلیکن جھخص وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہوجاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یمی ہے کہ بدوالی جائیں اور وہاں سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا کیں۔ ایک م تبد جب اس کے ساتھ مدمعاملہ ہوجائے گا تو مدسب کو بتائے گا کہ اربے میاں! ہم گز وہاں مت جانا، بس ڈ اک ہے تعویز مثلوالو۔اس طرح وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان اُصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو بیسا بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے بحنت اور مشقت علیحہ ہ ہوتی ہے اور کام پھر بھی

#### معلومات کے بغیرسفر کے نقصا نات:

بعض اوقات جب انسان بغیر حمیق کے کسی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یمال ہوتا ہی نہیں ،اب دور دراز کاسفر کیا۔ دقت اور بیسا بریاد کہا اور ساری محنت ضائع گئی.....بعض مرتبہ وماں کیکن اس کے کچھتو اعدوضوابط اور کچھٹر انط ہیں۔آپ کے اندروہ ٹر انطانییں ہائی جار ہی ہیں۔اس لیے آپ کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وقت اور پیسا بھی ضائع ہوا بحنت اور مشقت الگ أنحالي سيعض مرتبه و بال وينجنے كے بعد معلوم بوتا ہے كدائن کام کے لیے فلاں دن اور فلاں وقت مقرر ہے اور شخص کی ون پہلے وہاں پہنچ گیا اب اتنے دن کہاں گزارے؟ اللہ تعالی نے عقل عطاء فرمائی ہے، ہرکام ہے پہلے انسان کو سوچ ہجھ کروہ طریقدا فتیار کرنا جا ہے جس میں نداینے آپ کو تکلیف ہونہ پیساضا کع ہو نەوقت ضائع مونەمحت ضائع مواور نەدومرے كۆتكلىف مو\_اللەتغالى مم سب كوان آ داب کےمطابق زندگی گزارنے کی تو نیق عطاء فرمائے۔ آمین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحيه اجمعين والحمداله وب العلمين





-فقة العظمرة عظم خصراتي شرخت **يرشند**ا حدضا جرالة قال

وعظ

قاستو **کتاکش کھ**ک بھتہ دی سادہ

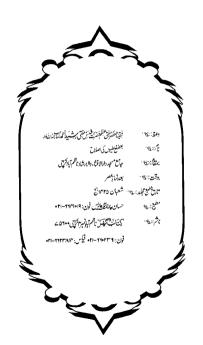

#### 

#### وعظ

## بعض غلطيوں كى اصلاح

اَلْحَمْدِلْلَهِ نَحْمَدُهُ وَرَسَتَعِينَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَقَرَّكُمْ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ الْفَسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ اَعْمَائِنَا مَنْ يُقِدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَصِيلًا لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَهُ وَنَشْهَدُنُ لَا وَلِلَهُ إِلّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَتَشِيرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ

أمًّا يَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ.

### برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتا ہے:

د، باتم میں البت دونوں کی نومیت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کو کوئی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا مجھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بری عادت، اچھی عادت جلدی مجھوٹ جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑ جائے تو وہ بہت مشکل ہے مچھوٹی ہے۔ اگر دِل میں گفر آخرت ہو، اور دین کی امیت بوتو کچرتو مجھوٹ جاتی ہے۔ ورند بہت مشکل ہے۔

## نمازمیں ہاتھوں کوحر کت دینا:

اس کی دومثالیں بمیشہ سامنے رہتی ہیں،اوران کے بارے میں بمیشہ کہتار ہتا ہول

ادران کوچوڑ نے کئی عال جا بھی بتاتار جنا ہوں۔ اس کے باوجود وٹیس چیوٹیں۔ ان
میں سے ایک انجاز علی باتھ بلائے کا مرش ہے ''جولائی پرائے ہیں وہ و شتے رہے
جی کہ اس مرش کے بارے علی کتا کہتا رہتا ہوں کی سال کہتے کئے گز رہے ، اور ہم
بقر جو بحث و اور بم تم بش چلے جا کی گے، گر یہ لوگ باتھ بلانا کئیس چیوؤیں
کے سسکل یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد ان سے پیچیس کہ آپ نے نماز میں باتھ بلایا گئی ہا ہوں کہ باتھ باتھ کہتا ہے کہ باتھ باتھ کہتا ہے کہ باتھ باتھ کی جا ہے گئی ہیں جو اس میں ہوا ہے۔
بڑ جائی ہے تو وہ کام انسان سے آلو جیک طریقے سے صادر بھتا ہے، اور اس کو چید کے اور اس کو چید سے کیا میں بواسسنماز میں باتھ بلانے کا اتنا تعدم مرش ہے۔
بیٹی میش چینا کہ بھے سے بیکام بوا بھی ہے یا ٹیس بواسسنماز میں باتھ بلانے کا اتنا تعدم مرش ہے۔

## اس مرض كاايك علاج:

اس مرض کا شرن کا گی بارینخو تنایا ہے، دو مید کھرش دو رکعت نفل پر حیس کی کو
ایس مرض کا شرن کے گئی بارینخو تنایا ہے، دو مید کھرش دو رکعت نفل پر حیس السان ہے۔
ایس بنا آبھ با با ابول پائیس ؟ اگر سالم کے بعد دو تنا کے کماز شرح ہا یا تھا آباد
اتھا تو در رکمت نظر اور پر حیس ۔ مجر اگر سالم کے بعد دو تنا کے کمآ پ نے باتھ بابا یا تھا تو دو رکعت
رکعت اور پر حیس ۔ مجر اگر سلام کے بعد دو تنا نے کمآ پ نے باتھ بابا یا تھا تو دو رکعت
اور پر حیس ۔ اس طرح بار برکر کے در میں ۔ اوراس وقت نفل پڑ حنا تھوڑ تی جب آپ
کی دو رکعت نیٹے در کمت کے دا در بو جا کمی ۔ کئی دن تک ایسا کریں ، ان شا ، اللہ یعمر ش

#### اس مرض کا دوسراعلاج:

#### لفظ 'الله'' برمد بره صنا:

ومرکی بات بیت کرتنی بار جھایا ہے کہ لفظ "افٹ" پر مذیبی ہے۔ آئر آپ قار کی ا نیس میں جو پذیکس مانتے ہیں، اور کی قار کی صاحب ہے قرآن کریم میں گئیں کیا ہے تو کم از کم میرکن کی میرس پر لفظ "افٹ" آیا ہے تیں بھی لفظ "افٹ" پر مذیبی ہے ۔۔۔ ای طرح لفظ" الڈ" پر بھی مذیبی ہے۔ لیکن آئی کل سے مؤون لوگ ووٹوں لفظوں کو مد کے ساتھ کھنچے ہوئے پڑھے ہیں۔ دیا وہ ٹیس کھنچے بھر کھنچے کہتے آئی درق آئی کہ دو تمی الف کی مقداد تک کھنچے ہیں۔ زیادہ ٹیس کھنچے بھر کھنچے انہیں چھوڑتے ، آئ گئی دو میں میں نے معرکی اوان می آئو لفظ" الفٹ" پر بھی مؤون نے مشخبی امر لفظ" الڈ" پر بھی مد کھنچی مال انکد دوفوں میں سے کی پر بھی مذتب ہے اس کے بار سے میں ایک دوسر سے کو بتا کر بری اور جب مؤون ان ان ان سے قر سے ان کے بارے میں ایک دوسر سے

#### اذان سننااوراس كاجواب دينا:

### کس اذ ان کاجواب دیاجائے؟

بعض اوقات میں طال پیدا ہوتا ہے کہ آئی کل قومجر ہیں بہت ساری میں اور آریب قریب میں۔ ان کی اوال کی آواز پر مسلسل کا فی دیر آئی وہی جی تیں تو کیا تمام مساجد کی اوافوں کو ساج ہے اور ان کا جواب و چاجائے۔ یا کس کو عیش کر کس ....؟ اس کا جواب سے بے کہ جس معجد ہے اوال کی آواز سب سے پہلے آئے اس کا حق باتم ہے کہ اس کا جواب دے دیا جائے تو سب کا جواب دینے کا حق اواء جو جائے گا۔ تبدا میلی اوال کو توجہ سے شیل اس کا جواب دیں۔ اور اس کے بعدد کا انگریں ...

#### الف اور مَدُ كي مقدار:

آیک بات عوام کے تجھنے کی ہے، دو یہ کہ الف اس کتا لیا دوتا ہے؟ "الف" کی البیائی بس اتی بوق ہے کہ حقتی کہ اواقی کم صورت بود البیائی بس اتی بوق ہے کہ بحق کہ راقع کے حولے یا بند کرنے میں جننا وقت صرف بود بس جن بین الفظ" الف" کو ایک الف کی مقدار تک محقیقیں ایک الف ہے زیادہ محقیقیا فالھ ہے۔ سند کی مقدار یا تو تین الف بوق ہے، بیا پائی الف بوق ہے، ادر بعض حشرات نے سات الف بحک تعواش دی ہے، جیسا کہ میں نے بتا یا کہ لفظ" الف" بر مذہبیں ہے، نبراس کوا یک الف ے زیادہ میں تحقیقا جا ہے۔

## حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی در تی:

الشرق الى سے بھے بہت برت کرم جيں، ان مگس سے الک ہے ہے کہ قبر امود کے سامنے جو بران میس سے کہ قبر امود کے سامنے جو بران میس اللہ بنا ہوا ہے۔ بالا میس آغاد بلکہ ورون کے برنا ہوا تھا۔ میں نے سے موبال کر گرا امران کو تک کرانے کی گوشش کرتا ہوں آؤ خودی پکڑا ہوا دی گا ۔ کیونکہ وہاں رہایت کی گی جس ب وہاں کے بڑے بڑے بڑے عظام اسے نام اللہ بھارت کے بڑے بڑے بڑے اللہ بنا اللہ بھارت کے برائ میس کے تکلیدہ اللہ بنا ہے بہاں آئے کہ بالا تات ہوگی ۔ تعارف میں وہاں کہ برائ میس نے میں وہوا میں کے ایک بالو جس نے اس کے کہا ہواں کہ برائ میں نے اس کے کہا تھا کہ کرتا ہواں کہا تھا کہ کرانے کر کی مادور سے میں کو اگر ملاقات کرلیا کریں ۔ بہر حال الن سے کہا کہ آئے ہی جہاں ہے بہاں جائے کہا گھنے سے کہتا تھا رہی ہواں چاہئے کہا گھنے سے کہتا تھا رہی ہواں چاہئے وہاں کرنی دور نے کہاں کہا کہ بیان کے خان بواس چاہئے کی گھنی سے کہتا تھا تھا تھا کہ خواس کے خان بواس چاہئے کی گھنی سے کہتا تھا تھا تھا تھا تھا کہ خواس کے خان موبال کے خان کہ جواب کے خان کے خان کے خان کے بواسے کے خان کر خان کے خان کی خان کے خ

چھوڑتے نہیں ہیں۔

## الله تعالى كى مدود يكھيے

میں دکھ در مافغا کہ فجر اسود کے سامنے یہ ڈط شو ھاے ،لیکن کی ہے کہوں ،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں یزوں۔ البتہ میں نے اتنا کام کیا کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو بتا تا رہا کہ بیدخط سیدھانسیں ہے۔اللہ تعالی نے اس طرح ید دفر ہائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود ہال میری مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، جب انہوں نے میری یہ بات کی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھک ہے،ضر ورکر س،اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دو تین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے ہتے ، ان کو میرے پاس لے آئے ، میں نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر مجھایا کہ بیخط اس طرح ہونا طاہیے، مید بات ان کی تجھ میں آگی ، چنانچہ ان عرب انجیسٹر وں نے بات اوپر چلائی۔ اور بات جلتے علتے وہ بات شاہ فیعل تک پینی ،اس سے نیچے یہ کام نہیں ہور کا۔ جینے مثابی میں، وہ سب ل کرشاہ فیصل کے پاس گئے ، اور جا کران کو بتایا کہ بیرمئلہ ہے اورہم نے خودحرم میں جا کریددیکھاہے کہ وہ خط ممرِ ھاہے۔ شاہ فیصل نے ان ہے کہا كەپىرى النے سالوں سے لگا ہوا ہے۔ اس سے مبلے آپ لوگوں كو ہوش كون تيس آيا؟ انبوں نے جواب دیا کہ حکومت ترکیہ کے زمانے سے چلا آر ہاہے، کمی نے خیال نہیں كا-اب خيال آگيا تو انجينئز ول نے جمي و يکيدليا اور جم لوگول نے بھي ديکيدليا كه بية خط صح میں ہے، جنانحاس نے اس کو سے کرنے کی احازت دے دی .... جب اوشاو کی طرف ہے اجازت ملی تب وہ خطیح ہوا ..... بہرب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ،اس میں میرا كوئى كمال نبيس، بس القد تعالى نے كام لے ليا۔

## لفظ"مُلّه" کی درستی:

لکھا کرتے تھے، جامعدام القرئی، مکه تکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ نے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھےاہنے پیڈیر خطاکھا، وہ بیڈیچھیا ہوا تھا۔ اس پربھی پرکھھا ہوا تھا'' حامعہ ام القريٰ، ميكه 'ميں نے لفظ ميكه كوكاٹ كر خط تھينج كراس كے سامنے انگلش ميں لفظ ''مُلَد'' "MAKKAH" لكوديا\_بس اور يجونبين كها\_ نداس يرتبلغ كي - نة نفيل بیان کی۔ جب وہ خط ان کے باس پہنچا تو وہ خط لے کر'' رئیس الجامعۃ'' کے ماس گئے، جو جامعہام القریٰ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جاکر بتایا۔۔۔۔۔ سیچے بات ہوتو انسان کی عقل میں آئی جاتی ہے۔ اگر عقل بھی صحیح ہو....انہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا: '' ایش میکہ، ایش میکہ، ایش میکہ،'' مراکہ '' کیاہ؟ مدکماں ہے آیا؟ انہوں نے فورا تھم دیا کہ جامعہ کے جتنے پیڈییں، جن برلفظ''میکہ'' لکھا ہان سب کوختم کیا جائے۔ ای طرح راستوں میں سز کوں پر جاگہ جاتے بورڈ ہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں شاہراہوں پر جہاں جہاں''میکہ'' لکھنا ہوا ہےان سب کوختم کیا جائے۔ چنانجداس کے بعد جب جامعہ کے منے پیڈ چھپے اوران پر لفظ ''مُلَهُ'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پچر مجھے خطالکھا کہ آپ کے توجدولانے سے اللہ تعالی نے بیار مفر مایا کہ سب جگہوں یہ لفظ درست ہو گیا ..... بعد میں'' رابطہ عالم اسلامی'' نے بھی اینے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا ،اور بعد میں بیا بھی بتا چلا کہ 'میکہ'' آنگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، پیرب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو زہبی نام ہیں،ان کونگا ڈ کر پیش کرتے ہیں۔

### لفظ''مدینه'' کی درسی:

ای طرح ''مدینه'' کو''بدید'' " MEDINA " کیسے میں، حالانکہ سی گفتہ ''نمہ یذ'' MADINA" ، ونا چا ہے۔ کما پول میں جہاں دیکھوو ہاں انم (M) کے بعد إلی (E) کلھا ہوتا ہے ..... ای طرح لفظ ''امر'' ہے، اس کو ''B'' کے ساتھ "AHMED" كھتے ہیں، پیغلط ہے، تیجے لفظ اُنتد "AHMAD" ہے۔

### بارباركهناجايي:

بیر حال و بال سعودی عرب بی میرے بائے دالے فاہ اور قاری صاحبان بیں اس سے پہتے اور قاری صاحبان بین اس سے پہتے تار ہتا ہوں کہ فلیدا کی اصلات کے لیے بچھے نہ پچھے ہیں ہوا کہ وہ بگدا سی طرح شوشے چھوڈ دیا کہوں ہوسکتا ہے کہ بار بار سننے کے بعد آ تہے تھرات تو اپنے فرض سے سیکدوٹی ہیں ہے تاریخ ہیں سے سیکدوٹی ہیں ہے بوالا کر بی سے بیکدوٹی ہیں ہے بوالا کر بیار میں اور افظار اللہ 'کو بہت زیادہ بجھیججے ہیں۔ جہاں میٹھیجا کر ہیں۔ وار جہاں میٹھیجا کیں ، وار افظار اللہ 'کو بہت زیادہ بھیجے ہیں۔ کہا میٹھیے ہیں۔ اندازی کی محسب کا داملان کی کہا ہے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين



فقة العضرة عظمة ما قديم من **ريث يدا كور** شارشالة قال

وتحظ

کتاب گھن بھتہ دیاہ سود

وعوانية نۇكول كى ترەپەت كىي*ىتىكى*رىزى؟ 200 حيث متحد دارا وفثاه والارشاد ناظم آباد كراجي بعدتما يعصر تان المسلم مجدد الله الشعبان ١٣٢٥ ع مُشَنِّ اللهُ المالالم مُشَنِّ اللهُ المالالم المالية المالالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية €;Åt كَتَاتِّ لِكُنْ أَلْمُ لِمَا إِنْهِرِ مَرْاقِي ٢٠٠٠٠ فون: ٢١-٦١٠٣١١ فيس: ١٦١٠٣٨١٢-٢١٠

#### 

#### رحظ

# بچول کی تربیت کیسے کریں؟

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ يَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْثُهُ وَنَسْتَغِيرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ لِمِلْلَهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسَعِلً لَلْ وَمَنْ يُضْلِلُهُ لاَحَاهِ مِنْ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ لَعَلَى وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحَمْدُ لاَنْشُرِيْكُ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَمُ عَلَيْ وَعَلَى آلِهِ رَصْحَيْمٌ أَجْمَعِينَ

أَمَّا يَمْلَ فَأَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُينِ الرَّبِخِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْسَ الرَّبِخِيرِ. يَنْآَيُهَا الَّهِ لِمَنْ اَمَنْدُا قُوْاَ الْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ اَوَا وَقُونُهَا النَّاسُ وَالْحِجَازَةُ عَلَيْهِا مَلْإِنْكُمَّ عِلاَظُ فِيدَادَّ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمُ وَيَغَمُّلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَنَ (٢٠- ٢)

> و في تربيت كے ليے اولا و پر لائخى برساتے رہو: رسول الله ملى الله مليوملم نے فرمایا: الا تو فع عنهم عصاف ادبا واحفهم في الله (احر)

اولا دکودین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لاکھی برساتے رہواورانہیں

اللہ کے مطابطے میں ڈرائے رہو۔ الاتر ٹی الٹھی پڑتی ہے، افخاؤ مت!''اویا'' کے مثنی میں'' ویٹی تربیت کے لیے'' اوب یہ ہے کہ وین دار ہے ، اپنی اولا و کواللہ کے بندے بنائیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ علی اللہ علیے دکم نے فرمایا کہ کوڈ ااسک جگہ لٹکاؤ کرگھروالے دیکھتے رہیں۔ (عموالرزائی بطرائی کیبر میروشی)

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر حم فرمائیں جس نے اٹل وعیال کی دیٹی تربیت کے لیے اے گھریس کو الاکایا۔ (ابن عدی مماوی، میوطی)

جب بنج گھر میں واض ہول توسب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے تھیلتے کودتے کوڑا نظر آتا رہے، بدرمول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے ادکام بتار ہا

## الله يرايمان بقواحكام الهيه عفلت كيول؟

میں یہ عمیر کرتا رہتا ہول کہ دن میں وہ بارہ آیک ہارش ہائی ایک بارشام ہو چاکر ہماکت انشادہ میں کے بارشام ہو چاکر ہماکت کے انشادہ اس جلدی ہے کہ وی کے رسول خال ہوں کے کہ اس جارہ اور ایک ہوئی میں ہمارہ کی کوئی میں اردھیاں الحرارة ( حمر بایش کی کوئی میں اردھیاں کے الحرارة ( حمر بایش کی کوئی میں اردھیاں کے الحرار الحر ہوئی میں الحرارة ( حمر بایش کی طور قسل اللہ علیہ کی جائے ہاں کی طرف آجہ کے بردور میں میں اللہ تاتی کی طرف آجہ میں اللہ تاتی کی شرورت میں کہا کہ میں اللہ تعالى عمر کے لیے تھی دومروں کوئی شرورت میں کہا

وں پی کر رہے۔ ہیں نے بہاں ایک چیونا سائچہ ریکھا جس کی شلوار گفٹوں سے پیچھی چینکہ اس کے والدین خاص کو گوں میں سے ہیں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بیچ کے شلوار شخوں سے بیچھی ایسے کیوں ہوا؟ جماب طاکہ کید چھونا ہے الاسٹک کا ازار بند ہے، مکسک جاتا ہے، شطوار نیچے کو ڈھلک جاتی ہے۔ یس نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، پیچ کو یہاں مجیبین مثر اس کی شطار کو آدمی پیڈ کی سے کانے دوں گا بھر مجمع مجموعیریں ڈھلک کی۔ جہجادی ٹیمن جب بچھ کرنا تا مند جو بڑاروں آیات پڑھیں، حدیثیں بڑھ لین، بچھین برتا۔ حضرت لقمان علید السام کا ارشادہے:

'' والدکی ما داولا د کے لیےالی ہے جیسا کی پھتی کے لیے پائی ۔'' (ورمنثور ) آج کل تو لوگ بجی کیتے ہیں کرنیمی نہیں مارومت ، مارومت ، اس طرح تو بچہ پھتے نہیں رہے گا جزما بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے بیں ان کے مواقع استعال اور طریق استعال کی تفصیل آخر میں بناؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، الیے می بلاسو سے تھے مارینا کی میشروع کردیں۔

#### تربيت مين اعتدال:

 عزت کیا چر ہے۔ اللہ کا تھم سامنے ہونا چاہے کہ بیباں کیا تھم ہے۔ ہم آؤ تھم کے بندے ہیں، تھم پر ٹمل کرنے میں فزت رہے یا ہے ترتی ہو کچو تھی فرق ٹیس پڑتا۔ سی ویں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تھم کا تراقع رہے ، بیکی مذافقر ہے کہ ان کا تھم کیا ہے۔

### اولا د کی تربیت والد کی ذ مهداری:

اولا و کی تربیت کے بارے میں پہلے آیک مسئلہ بھی لیں جب تک اولا و کا بائی جہ شریعت نے ان پر والد کو حام بنا و یا ہے، ان کی تربیت اس پر الازم ہے کرتر گئی ہے حسب موقع کا م لے، چائی کی شرورت ہوتو چائی کر ہے، کی ناچا تزکام کی اجازت ہرگز شدہ ، پورے طور پر ان کی گرافی کرے، شریعت نے اس کے دسراگا ہے، پائی تھی کرنی چاہیے ہے بچرے انگ ہے مجر بہر حال تصلب اسے کہتے ہیں کہ تربیت نے والد کو بائی جوکی تو شریعت نے اس کا افتیار ختر کرویا ہے، فیمیں مارنا چائو ٹھیں، زبائی تھیے ہواور ذما دیو اکتفاد کرے۔

# صحیح تربیت کااژ:

بچوں کوممیت سے مجھایا جائے تو وہ مہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں،اپنے بچوں کی ایک دومٹالس بتا تاہوں:

# بچوں میں تصویر مثانے کا جذبہ:

تارے گھر میں اگر کی چیز تصویر والی آجاتی چیے ماچی و فیرو پیش و ند گھڑے و فیرو کی تصویر ہوتی ہے قتارے بچے اس پر بیاں پکتے جیے ایک چے ہے پشن چار ملیاں ٹوٹ پڑیں، ہرا کیے کا قتاما ریکٹ میں اسے ٹوچوں گا، میں اوچوں گا، چیز ایک ہے چھوٹی کی اور اس کی تصویر تو چھے کے لیے اس پر تمن چار لیکے ہوئے ہیں، بچول شن تصویر

منانے کا پیجذ بہتھا۔

# بی نے مرغ کی گردن تو ژوی:

چونی پی جرقمتر بیاد دسال کی گلی اور بشکل پائی تقی ، اے ایک و فعہ بخار بوا افریب یں ایک بوریو چینگ و اگر تھے ، بی اے واکس کے پاس لے گیا۔ ان کی جز پر پاسٹک کامر بن کو گورا ایک اے دیکھنے گل واکس نے تجو کہ شاید اس عربت ہے لینا چاتی ہے ، اس نے فورا پیل اے بی نے موجا ایک تو آئی چونی می بنگ ہے ، گھر کروں تو و دی اور بی نے زویا چین تروع کر رہا تو ہو بی حق کے بی سوچا گھر جا کر اس کے گرون تو زووں ، بیس نے کہاہل جی تو تو دوا اس نے وہی تھی ہے الم بی اللہ ہے ۔ بوئی ، یو کیری تی جیکی کرون تو زونے کے لیا اور واکس نے وہی تو دوی بہت سرت بوئی ، یو کیری تی جیکی ووال کے دکھری تی کھی الک وال اور کرون تا زود وہ ۔

# جائز ناجائز کی فکر

بچس کا بیرهال تفاکه کیلیظ ہوئے کی وفعدان کا اختلاف ہوجاتا کہ بیکام جائز ب یا ناجائز، جیسے مفتوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات دکچر دکھر کر ہمیت خوتی ہوتی تھی۔

#### آنگھوں کی ٹھنڈک:

. قرآن جيدش عرار الرحمان ليذعاء ب زَلِّفَ اهَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا وَخُوِيْتِنَا فُرَّةُ أَعُيْنُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامُانَ (٤٣-٤٨)

یا الله! ہماری بیو یوں اور اولا د کو ہماری آنکھوں کی شنڈک بنادے۔ آنکھوں کی

شندگ کے منٹنی کیا ہیں۔ اس کے منٹی رسول انڈیشل انڈیٹا یو ہم نے یہ بیان فر سے کہ یا اندا یہ تیری اطاعت میں گئے دہیں اور میں اُنیٹی جب تیری اطاعت میں دیکھیوں تو میری توکھیوز شندی ہوتی روز ۔

# اولا د کی تربیت میں تفویض:

ادلاد جب تک نابائی ہوا ہے جراورت کرنے گوشش میں گئے رہنا فرض ہے لیکن بالغ اولا داورادلاد کی اولا داورادلاد کی یو پول پرشر بیت نے جرکا احتیار ٹیس دیا۔ بمن تمثی کرتا ہے، کہنا رہے ان کے غلط کا موں پراظیار نفرت کرتا ہے، نارائنی کا اظہار کرتا رے، اس نے یادد کی ٹیس۔

# سعادت كى ايك مثال:

مول ناعبدالرحمن صاحب كوالدحفرت مولانامفتي محدسن صاحب رحمدالله تعالى

نے جب بھی کہ کی کہا ہے پائیں ذائا تو ویزی فوق ہے دوسروں کو تایا کرتے ہے۔
ان کے استان مقرر ہونے کے بعد ما کیے بارش وہیں باسعد اشرفیہ ملی تجمرا ہوا تھا۔
یم بے پال بہت بہتے ہوئے تو فیف الے ، چیے کوئی براانعا مل گیا ہو، بہت خش۔
کیے نے گئے: 'ابابی نے ججھے ضیت کہا ہے' اسے بچھی کا کی ایک جب قسما یک کہنے
ایک بارچست پر چیگ آزار ہا تھا، میر ساتھ اور کھی گا لاکے تھے۔ مقرب کے بعد کا
بین نے تجھیا چیک مقرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیر اے اداوا باقی کی انظر تھی پچوکر کر ویا گئے۔
میں نے تجھیا چیک مقرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیر اے، اداوا باقی کی انظر تھی پچوکر ویا سے
اس لیے جھے بچھانی میں۔ میں نے کہا: ابابی یا بھی عبد الرحمن وی سے فرا کو کہا کہ
عبد الرحمن کی افوا فرس باور باور کی کے کہا تا ہاتھی ایمی عبد الرحمن ویاں۔ فر بایا کہ

# اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

 یمی پیروچنا جا ہے کہ جم او اللہ تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام ہیہ ہے کہ مالک کے تھم کی تمیل کرے آگے اس پر تبخیہ مرب ہونا بانہ ہونا ہی الک کے قبضے میں ہے، حضرت نوع علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوک کو معشرت اوط طیہ السلام اپنی بیوی کو معشرت ابراتیم علیہ السلام اپنے ایک اور رسول اللہ علی الشغایہ رفع اپنے بیچا کو جماعت پر ندا سکتہ اپنے واقعات سے اللہ تعالی کی قدرت قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باو جو او اواد قبضے میں ہیں۔ اند تعالیٰ کوشش اور محت کا بورا اور الدین کی کوشش کے باوجو او اور نے مدھری تو تھی آئیمی کی کوشش اور محت کا بورا اور الدین کی کوشش کے اور و اواد تربیعے کی کوشش میں کرتے اس پر محت میں کرتے آز اور مجوز و سیج میں و مختم اللہ بہت

## بچول كاول بنانے كاطريقه:

#### جہالت کے کرشے:

ديكھيے! آپ لوگوں كى كتنى رعايت كرتا ہوں، بير' ميں صراط' صحيح لفظ نہيں، اگر صحيح لفظ كهول كاتو آب لوگ مجميل كينبين محج لفظ بيين بسم ''عربي ميں بل وُ' بسم '' كهتے ہیں۔''صراط'' کے معنی ہیں'' راستہ'' تو جیسے آج کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آ دھاشیعہ بنار ہتاہے بچھادھرے بچھادھرے لے کرکام چلاتار بتاہے ایسے ی بل تو لے لیا اردو کا اور صراط لے لیا عربی کا اور بنالیا'' بل صراط'' جیسے'' وَعاء مجنّج العرَّن' واوسجان الله! بيام بتار باہے كه اس دعاء كو گھڑنے والا بہت بى بزا حامل تھا، اسے بی کسی نے دُعا پکھی اس کا نام رکھ دیا' ' دُعاء جیلہ'' اس کا نام بی بتار باہے کہ بیکوئی انتبائي ورجه كا جالل بلكه اجبل تقاءيه جال لوك الي الي وعائم اور درود شريف لكصة ریتے ہیں اورلوگ ان چیز وں کو بہت خرید تے ہیں، سجھتے ہیں کداسے بڑھ لیا تو نجات ہوجائے گی بچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس بجی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیےا بسے لوگ بھی سویتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی دُعاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نه کوئی'' درود ناری'' بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں'' جنہم میں بھیجنے والا'' معاذ اللہ! ہو دروداور بصيح جنهم ميں، بيرجو بنانے والے اور يزھنے والے بيں ان كے عقيدے غلط جي انہیں تو شاید اللہ تعالی جنم میں بھیج ہی دےگا ، اللہ تعالی و و وقت آئے ہے سیلے مدایت عطا يفر مادس ـ

''بل مراها'' کومرف پل ہی کہ دیا کریں مگر کوئی سجے گائیں جو بات برگز گی بگرگی اب اے اللہ تعالیٰ میں مدهارے یہ موجے ہے بات بھولیں آئی کہ پل مراها کو کیا کہا جائے، اگر کمیں'' جمنم اور جنت سے پہلے جو پل سے'' قوبات بہت کی ہوجائے گی، غرض یہ کہ جب سیک المال افظ استعمال ٹیمن کریں کے کوئی ٹیس سجے گا۔ تبدیہ تبدیہ کرتا شروع کریں اسپے گھروں میں بھی وقول منائیں کریں کے کوئی ٹیس سجے گا۔ تبدیہ کہدیہ کریں کہ یہ دوبل ہے جھآپ' بل صراط'' کہتے ہیں۔ علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتار ہاہوں کہائییں بٹھا کرجار یا نج منٹ تک یہ یا تیں بتایا کر س محت ہے کہ دیکھو مٹا! جنت میں کیسی کیسی تعتین ہول گی، کیے بہتر بہتر کھل ہول گے، کیسے سائے ہوں گے، دھوپ اورگری تو ہوگی ہی نہیں ندسر دی ہوگی نڈری، بہت خوش گوار بڑا اچھاموسم ہوگا، بڑا اچھاوقت گز رے گا، عجیب عجیب مزے ہوں گے، کھانے کیے کیے بول گے، شربت کیے کیے ہول گے محل کیے عظیم الثان ہول گے، مجرجب الله كے صبيب صلى الله عليه وسلم كا ديدار بوگا تو كتنا مزا بوگا اور جب الله تعالى كا ديدار بوگا توسارے مزے اس کے سامنے ہے در بھے ہوں گے۔ بچول کو تفصیل بتایا کریں ، ایک بار بنانا کافی نبیں بار باران باتوں کا تذکرہ ہوتارے کیونکہ یبال علم مقصود نبیں اس علم کا دل میں اتار نامقصود ہے۔ ایک بارکوئی کتاب بڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجا تا ہے گرصرف علم کافی نہیں بلکہ ووبات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس سے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی چیوز نائیس کیونکد اگرچھوز دیا توجس عمل پر چل بڑے میں اس میں ناضہوتے ہوتے وعمل چیوٹ جائے گااورا گرمل جاری رہا بھی تواس میں ہے روٹ نکل جائے گی۔فکر آخرت، الله كامبت بيداكرنے والى جيزوں كوسويت ربناد كھتے ربنا تادم آخر ضروري سے ورندوه كيفت باقىنېير، رېتى

اغدیں رہ می تراش دمی فراش تادم آفر دے قارغ مباش (اس راہ میں زاش بغراش میں گھر ہو،اورم نے دم بک ایک لحو نے لیے مجمع فارغ مست ہو) لگەربو، لگەربو، آخردم تك لگەربو\_

## محاسبه ومراقبه کی اہمیت:

اولیا مانفداد برزرگ یے جسمتین کو بود طیفہ بتاتے ہیں ان میں سے ایک جیز بہت

زیادہ اہم به وہ برزگ خودمجی مرتے دم تک اے ٹیمی چوز نے بوسکل ہے ذکر کا کوئی
طریقہ بتانے کے چکھ مدت بعد ہرل ویں ، پکھ اور بتانی کی پکھ مدت بعد اسے بدل

دی گرایک چز ایک ہے جسم سے دم تک جائری رکھیں گے وہ ب دات کو سے نے

پہلے جائے اور مراقبہ کا سرکا مطلب یہ ہے کہ دات کو ہو نے کہلے چوہیں مکھنے کے

اقبال کو موج کے چوہیں گھنے کیے گز رہ میں جو گھا ہوگیا ہوا کہا بوال سے قبہ کرے آبدہ
کے لیے جانا طب کی ذیا ہ کرے اور اگر چوہیں گھنے گئے سالم کر دیگے تو اللہ تعالی کا شمرادا ہ

مرا قبری مطلب بید به که میده چین که ایک دن مرنا ب الله تعالی که ماین چیشی به دنگی اور چیز طویق **لی الدجند و فوریق فی السعیو**. ایک جماعت جنت شما ادرا کید جماعت چینم مین میراکیا بید نیخ کس جماعت مثن جاؤن گامید سب موجع کرفکر آخرت اورانشه تعالی کی مجت کو دیرها کمی و ایس است کم اقداد کشتے جن ب

جومکتا ہے کہ آپ شاں سے پکواؤگ ایفن دوسرے جدوں کے پاس پکوورفت دہ کر آئے ہوں، کی بیروں کے پاس پگرتے رہااہ حراجر صندمارتے رہااس کی مثال اسک ہے جید دوس کی شوہر کرمد بھی اس کے پاس کی اس کے پاس شوہر بدلی دی ہے۔ ایسےی بدلاگ بھی کی چھر کے پاس کھی کی چیر کے پاس اس کا مزاکد اس اس اس کا مزا کمیا ہے دادا جر سے بچھوا مل ہوتا ہے نداوجر سے بھر خواج تم جوسکا ہے کہ کیں کمی چرکے مر بدوں کو دیکھا تو یا کس نے خود کی جوسے مراقب کھیا ہواں طرح تھے۔ کموسے کرے ان پر مرکھائی بھراد پر چاور لے لئی ، ، ، کہروہ بچھ بتاتے ہیں کہ ایس چو*ل کی تربیت کیسیکری*ن؟ السے سوجنے رہیں۔ اس طرت مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہیں پہنچ جائے گا برزخ میں،

لوگ ہمچیں گے کہ عرش معلی کی سر کرریا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فیج کے بعدوہ تو و پے بھی نیند کے غلب کا وقت ہوتا ہے، او ہر جا در لے لی، گھٹنوں پر سرر کھالیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور یہ سوتا رہتا ہے، ساتھ خرائے بھی لینا شروع کردیتا ہے۔ میں نے مراقبہ کا لفظ تو کہہ دیا کہ م تے دم تک اسے نہیں چھوڑتے ، جہاں چھونا تو کچرا دیار بوجائے گا چھےلوٹنا شرو<sup>ع</sup> کریں گے۔ میں جومراقیہ بتار ہاہوں اس کا مطلب پنہیں کہ تحشوں برسرر کھ کراو پر جاور لے کر کچھ کیا کریں بلکہ رات کوسوتے وقت لیٹ کرونیا کی

فنائیت اورآ خرت کے بارے میں سو جا کریں، بیسو جا کریں کہ نیندموت ہی کی ایک قتم ے:النسوم احسو الموت. (نیندموت کی بهن ہے) سویا بوااورمرا بواانسان دونول برابر ہیں جسے م دے کو کچھ پیانبیں جاتا ایسے ہی سوئے ہوئے انسان کے ہاس آپ کچھ بھی کرتے رہیںاہے کچھ پٹانبیں کیا ہور ماے:

اللُّهُ يَتُوهَ فَي الْآ نُفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ن فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْاَحْزَى اِلِّي أَجَل مُسَمِّى، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ بِّتَفَكَّرُونَ ٥ (٣٩-٣٣)

اللہ بی ان حانوں کوان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔اوران جانوں کو بھی جن کوموت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت قبض کرتا ہے۔ پھران جانوں کو تو روک لیتا ہے جن برموت کا حکم فرماج کا اور باقی جانوں کو ایک مقرر میعاد تک کے لیے آ زاد کردیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں)

دونوں قسموں کوانڈرتعالی نے وفات میں شارکیا ہے وفات کبھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں بہمی اللہ تعالی وفات دیتے ہیں سلا کروہ بھی ایک تتم کی وفات ہے۔اس وقت بیسوچ لیا کریں کہ عارضی و فات کے مندمیں جار باہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ای کودائی موت بنادیں۔ کنٹر واقعات و نیاش ایسے ہوتے ہیں کدرات کومویا میں کو افتا نصیب ٹیسی ہوا موتے میں ہی واٹن چااگیا ، ہوسکا ہے کہ تمارا مال بھی ہیں ہو جائے اور اگر بیدار ہوگئی گئے تو تاکیک آخر کیسیسک آخر کیسیسک آخر کہ سک سرورتے وقت ہیے وجیس کہ اب تو عارض موت کے مذہبی جارے ہیں بھی ندگی ، بھی زیرکی کھی

يَّائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الثَّهُوَ اللَّهُ وَلَنَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَلْمَتُ لِعَدِ هَ وَاتَّفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ خَيِيْرٌ مِنَا تَعْمَلُونَ (١٨-١٥)

(اے ایمان والو، اللہ ہے ذرو، اور چاہے کہ برقس ووچیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، اللہ ہے ڈرو، اور اللہ تعالی ان چیز وں سے باغیر میں جوتم علی کرتے ہیں )

یے عامیہ فورقر آن میں اللہ تعانی نے بنادیا ، مو چاکری کہ کل کے لیے کیا گیا ہے ۔ جنت کے افعال چہنم کے افعال الکی ایک یا تھی چیوں کو دوزانہ بنایا کریں ، چنم کے مغزالاں کی پچھ تفسیل بنایا کریں ، جوافک اللہ تعانی کی نافر مانی کرتے ہیں ، و چنم میں جا کیں گے، چیلے تو بل مراط ہے کے کرچنم میں گریں گے، بہل مراط کی بجائے جنم کا بل کہو ماکریں۔

 (P9A)

موٹی ت گائے یا بتل ذبح کردیں گے بس چرکیا فکر کی بات ہے،خوب خوب گناہ کرتے ر بومزے لیتے رہو۔رسول اللُّەصلی اللَّه عليه وسلم نے حضرت معاذ رضی اللَّه تعالیٰ عنہ ہے ایک حدیث ارشاد فرما کراہے عوام میں بیان کرنے ہے منع فرمادیا اس خطرے ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہ مجھنے کی وجہ ہے گنا ہوں پر جری ہوجا کمیں گے ( بخاری ) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی حدیث بتا کرانہیں عوام میں بتانے ہے منع فرماد یا

د بن کی کئی ما تیں عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کرویا پھر سمجی نے ک کوشش کروممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بنادیا کرواس ہے لوگوں کو گنا ہوں پر جراًت بڑھتی ہے۔

دوسری بات بدکموقع بدموقع جبال بیکوئی اچھا کام کرے تو اے شاباش دے د کی جائے اورا سے بتایا جائے کہ اچھے کا موں سے القد تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور د نیادآ خرت کی راحت نصیب ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے۔اور جہاں کوئی شرارت کرے کوئی غلا کام کرے تو اسے موقع پرٹو کا جائے اگر موقع پر تنجیہ نہیں كريں گے تو چندمن جو كتاب يزھ كرسائى تھى يا زبانى تبيغ كى تھى اس كاجوا تر ہوا تھاوہ موقع پر ندرو کنے کی وجہ سے ضائع ہوجائے گا،موقع پر کہی ہوئی بات اڑ رکھتی ہے، باد ہ رہتی ہے ویسے کوئی بات کہیں گے تو وہ اتن یا دنیس رہے گی ،موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو 🗟 بیٹا! میرکنت فراب ہے صبح بتایا تھانا کہ جنت بھی ہے جنم بھی ہے، جنت اور جنم تو آ گے آنے والے میں اس ہے پہلے و ٹیامیں بھی عذاب آتے میں جواللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ب ایسی الیمی شرارتیں کرتا ہے جیسی تم کررہے ہوتو اللہ تعالٰی دنیا کواس کے بیے جہنم بنادیتے میں اس پر بڑے بڑے عذاب آتے میں اللہ تعالی اس سے ناراض ہوجاتا ہے

آ گ میں بھینک دیتاہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھو! غلط کام کے

توالله تعالیٰ آ مگ میں کھینک دے گا، بیچ آ گ ہے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک جھونی ہی بجی شاید جارسال کی وہ کی گھر میں گنی وہاں ٹی وی تھا تو گھر والوں ہے کہنے گلی ویچھوتم نے ٹی وی رکھا ہے التد تعالی تمہیں

آ گ میں پھینک دیں گے۔ بچوں کا ذہن ایسے بنرآ ہے دومروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھوتہیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے۔ جہاں کہیں بچیشرارت کرےا بے فورا محت ہے سمجھایا جائے جنت ،جہنم ،القد تعالیٰ کی حمتیں اوراس کا عذاب ، پیدذ کر گھر میں بوتار ہے ہوتار ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### آج کے مسلمان کی غفلت:

مگرآج کامسلمان بچوں کو بنانے کے لیےان کی تربیت کرنے کے لیے یا نچ منٹ ویے کوبھی تیارنہیں،فضول باتیں کرتا رے گا،خرافات میں وقت گزار دے گا، لیٹ حائے گا، کھانے میں بندرومنٹ لگتے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگادے گا، سارے ادھراوھر کے اے مزے کے کام کرتارے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا ہی کرنے ہر گناہ ہوتا ہے،فرض کے تارک بنیں گے، گناہ کبیرہ کررہے ہیں،خودکو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے ساولیا ،انڈ جنم میں جارے ہیں۔ بچوں کی تربیت بریچه وقت لگا ما کری۔

بَنا مَين بِجِوں كى تربيت كا جوطريقه ميں نے بتايادہ كيامشكل ہے، بجوں كى سحح تربيت ہوجائے تو والدین کے لیے بھی وہ دنیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولاد جو کام کرے گی ان کا تُواب والدین کوملنارے گا، نیک اولا دوالدین کے لیےصدقہ جاریہ ہے۔ رسوں الندسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثو اب ختم ہوجاتا ہے مگر تین

چڑیں ایس میں جن کا قواب مرنے کے بعد بھی مثار جتا ہے ایک صعدقہ جاریہ دومرے دونلم جس سے لوگوں کوئٹی پہنچتارے، تیسرے صالح اولاد چراس کے لیے مرنے کے بعد ذیاء کرتی رہے۔" (رواہ سلم کذافی المشکلة ق قلت الارواد دوائش کی وضع علی

ا میک اور حدیث میں رمول القصلی الله علیہ وسلم نے وو چیزیں بیان فرما کی جی جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اے مثار بتاہے:

'ائیں آو دفع ہے جوکی کو تھایا ہوادراشاعت کی ہوادروہ صافح اولاد ہے، جے چیوڑ گیا ہو، اور و در آن جید ہے جو بیراث میں چیوڑ گیا ہوادروہ مجد اور سافر خانہ ہے جہنیں بنایا ہواور نہر ہے بو جاری کر گیا ہو، اور وصد قد ہے جے اپنی زندگی اور محت میں اس طرح در سے کیا ہوک مرنے کے بھداس کا قواب ملارے ''ارشکلو ڈی

اتی اجرت اتا براکام اور آن کا مسلمان پائی مند و بینے کو تیار تیس ۔ آگر کچھ
سکھ نے بھی چیں تو کیا جب آتی ہے ' شب روات ' ویل رات، شب بھی رات ہو۔
رواج بھی رات ہے والی بھی ہو جب بدرات آتی ہے ویل سے کہتے ہیں کہ بینا آتی
وہ ابھی پھوٹی کی بنگی کہ میں نے اپنے ویسے دائی کہ یا اللہ ابھر کی بنگی ادار سکھ رشما آگن
وہ ابھی پھیل کر بتائے گئی کہ میں نے اپنے وہ وہ اگی کہ یا اللہ ابھر ہے جبرات دو ۔ ۔ یہ
بوج نے تو مرارا پیما تو اللہ تعالیٰ کی کے تیسے میں کہ انگی گئی نیس موچا کہ دائم تعالیٰ کہ براتوں کا
ماک اپنا ہو جائے تو و بیا کے خوائے کی سے بہا وشاہ اونا ہو جائے جہراتی کہ کہا ہے کہ کہ بین کہ تو میں بھیل کے بین کہ کی خوائے کہا ہے کہا
بھی میں سے کہی میرات کے بھی میں اس میرات کے جائے کی اپنے ، بینے کے
بھی میرے کے بھی مرات کے بھی اس میں کہا کہ کی ان طرف انہیں کوئی توجہرتیں کہ
جو سے باہر نیس باوشاہ رائی کی سرک کرانا جائے۔ اپنے والدین بچیل کوئی توجہرتیں کہ

کرنے کی بحائے انہیں ہر باد کردیتے ہیں۔اپنے اقوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں و نما کی ہوس اور محبت کوٹ کو محرد ہے ہیں ، رات دن دنیائی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس و نیا بناؤ ، و نیا بناؤ ۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ کسی و سن دارشخص ہے روابط بڑھار ہاہےتو بچیکوڈ راتے ہیں کیدو کیھو ملا بن گئےتو سے کار ہوجاؤ گے اس خف کے ساتھ میل جول مت رکھو ہتمہیں ملا بنادے گا۔ ایک لڑ کے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھر والے اس ہے کہتے میں کداگر گھر میں رہنا ہے تو سید ھےسید ھےمسلمان بن کر ر ہواورا گر ملا بنیا ہے تو گھر ہے نگل جاؤ۔اس طرح یہلوگ دونشمیں بناتے ہیں،اگر رسول النُّصلي الله عليه وسلم كي صورت بنالي تو و وسلمان نبيس ملاے، و و گھرے نكل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نبیں تھاورا گر کسی بنے کی صورت بنالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور سے پتا ہطے كديدانله تعالى كے صبيب صلى الله عليه وسلم كاوشمن ہے، الله كے حبيب صلى الله عليه وسلم كى صورت مبارکہ ہے اس کے دل میں نفرت ہے، دور سے پالیلے بہت دور سے کہ بیاللّٰد کا ما غی ہے تواہے بہلوگ کہتے ہیں مسلمان۔

بھے تو ہو دوسرہ دربا ہے اندگرے کہ بیرا وسوسطا ہو وہ یہ کہ آپ اوگوں نے بید سوچ آگھ ہے کہ بچن کوروزانہ پانچ مست قبیل و ہی ہے ، جن لاگوں کی شادی ہوگئی ہے بیٹے انگلی بیدائیس ہوئے و دسوج مہت ہوں گے گون بچن کر معت کرے وہ خودوں بیرے ہو کر سکے لیس گے۔ رمضان کا کہیڈ ہے ، نمچہ میں قبلر و بیشنے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے تح بھوئے ہیں، اس وقت میں یہ وہدو کر ہی کہ بچن افطار کا وقت میں اس پر کرفت ہوگی کہ کن طالات میں اور کو کہا گے اگر اس وعدو کو بھا وہا آخرت کس بینت میں، کس حالت میں وعدو کہا تھا اور وزائدا ان کا بھی تا اس کر کا میں کر ہے کہا ہے۔ کس بینت میں، کس حالت میں وعدو کہا تھا اور وزائدا ان کا بھی تا اسرکر ہیں کہا ہے کہ انداقعالی ہے جو وعدہ کہا تھا وہ پوراکر رہے ہیں پائیس۔ انداقعالی تو ٹیش عظا فرنا کیں۔

#### <u>For</u>

# نسخ کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے:

اولا و کا تربیت کا جونت تاربا ہوں آئ پڑگل کرنے مصرف بیٹیں کر اولا دی کی تربیت ہوگی بلک والد کی کی تربیت گئی ہوگی ، جب اچھی یا ٹی گیس گے ہیں گئی اسک کے الان کے چیکے دومروں کے قلوب پراٹر ہوتا ہے فود کئیے والے کے قلب پڑھی ہوتا ہے۔ عام طور پرائیک مرض مہت زیادہ ہے دومیہ کی حرالی ٹرو کا کرتے ہیں چندرؤں کے بعد اس چیوں وسیعت ہیں استقامت ٹیس رہتی حالانکہ یہ نئے اللہ جب کرتے ہیں کہ الن پر دوام کیا چاہے دوام میں میشند میشنے کے لیے استعمال کے جا کیں۔ جس ائی علائ کے لیے ڈاکٹر کے بیس میں والے بیٹ کا اگر فواء کے استعمال کیا فساب بتا تا ہے بچے آپ لوگ کورس کمتے ہیں کہ کو ایک بیٹ کا اگر کو میں کی کو چھے میٹیزی کا کی کوسال کا اور بعض بتا رہی اس اور بھی بتا رہی اس اور بھی بتا رہی ہودواء کا فساب بتا تا ا

ایک تخش نے کھا کر آپ نے جو نیج تا تا بھے استعمال مریا پر نیس رہتا ہیں نے
انیس جواب بیس کنھا کر آپ کو گولیاں کھانا کیے یاد رہتا ہے؟ بیس نے ان کے پاس
دواؤں کی ایک بہت بولی کی بٹاری دیکھی تھی اس بھی ہے پانچ چھو گولیاں نکال کر ہر
کھانے کے بعد کھائے تھے۔ انہوں نے جواب بیس کھا کہ درد یا دولا و بتا ہے۔ بیس
نے جواب بیس کھا کہ دوئی القالب جوب کا کھانا یاد دلا و بتا ہے تو وہی القالب جوب
انجہ کھانا کیوں یادیس دلاتا، قالب بھی جم میں دور ہوتا گولیاں کھانا یاد ہتا ہا ہو۔
نگری میں دروہ وہ باری بورو نیا واقع نے کہتا ہوار کہتا ہوا ہوتا ہوتا کہ کے گولیا کھانا یاد
نیس دروہ وہ باری بورو نیا واقع نے کہتا ہوا ہوتا کہتا ہوا ہوتا کے کہتا ہے گولی کھانا یاد
نیس بہت اگرول میں گری دو انقد تعلق کی مجت بودہ انسان کو کھانا نے کہلے ہے بیسین
تو بھر وہ جس نیس کیلے دیتی وہ وہ ہروتے مجبور کے کہ کہتیں میرجت دل میں بیدا ہوجائے

جائے کہیں اس میں کمی نیآ جائے بلکہ کہیں ترتی ندرک جائے وہ در دممیت تو گو کی کھانے رمجبور کرے گا۔

> زبد زابد را ودین دین دار را زرؤ ورو دل عُطّار را

( زاید کو زُیداور دین دار کو دین مبارک ہو، عطّار کوبس در وول کا ایک ذرہ

بچوں کو ہزادینے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار،شاگر د کے لیے استاذ کی مار،مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بوی فعت ہے، بہت بوی رحمت ہاس برچھوٹوں کوخش ہونا جاہے۔ بچوں کوسزا و بے اور مارینے کے بارے میں کچھنٹھیل سمجھ لیں۔اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی وْاكْمْ الني كمي مريض كا آيريش كرے، مريض كے آيريش سے يہلے علات كے تى مراهل ہوتے ہیں پہلےتو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر بیزیا تدبیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی چلکی دوا، اس ہے نہیں تو پھر انجکشن، اس ہے نہیں تو آ بریشن، آ پریشن بقدرضرورت کس عضو کوایک انچ کا ٹنے کی ضرورت سے اور کاٹ دیا حِیدانچ تو بہنچے نہیں، کچر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آئھیں سرخ بوجا کمیں، چیرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کر کے وہ چھرے جلانا شروع کردے۔ابیاڈاکٹر تو مریض کو ماردے گاوہ اس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طریقے ہے بچوں کو مارنے میں یہی مراحل میں، پہلے حسن تدبیر سے کام لیاجائے اللہ کی محبت کی باتیں ،اللّٰہ کی عظمت کی باتیں ،اللّٰہ کا خوف دل میں بٹھانے کی باتیں، جنت اور جہنم کی ہاتیں ،الند تعالی کی نافر ہائی ہے د نیا کی رسوائی کی ہاتیں ،اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے د نیامیں بھی راحت اور سکون کی باتیں ، پہلے تو ایسی باتوں ہے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔الی باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کس کتاب سے بڑھ کر سنائی جا كي توفا كده زياده بوتا ہے۔اس كى كى وجوہ بيں:

① قدرتی طور برانسان کی طبیعت ایس واقع ہوئی ہے کداس برائے ساتھیوں کی بات کا اڑ بہت کم ہوتا ہے ، کھوص میاں بیوی کا آپس میں ایساتعلق ہے کہ بدایک

دوہرے کی نفیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص ا کابراوران ہے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانوں کے بزرگوں کی ماتوں ہے زمادہ متاثر ہوتے ہیں۔

🕑 كتاب ميں اس كے مصنف كى للّٰہيت اورا خلاص كا اثر ہوتا ہے۔ 🕝 كتاب يز ھنے ميں كسي بات كى نسبت يزھنے والے كى طرف نہيں ہوتى بلكہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی

آميزش ہے حفاظت نسبة آسان ہے۔ کتاب بڑھ کرستانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کبی

ہوجاتی ہے جس ہے سننے والے کی طبیعت اکتاجاتی ہے۔

 نے جبائے والدین کودین کما بیں بڑھتے ہوئے دیکھیں گے نیس گے تو ان میں بھی دینی کت کے مطالعہ کا شوق اور عاوت پیدا ہوگی۔

 جب بچوں کو اکا ہر کی بزرگوں کی کتابیں بڑھ کرسنائی جا کیں گی تو ان کے قلوب میں ان بزرگول کی عظمت ،عقبیدت اورمحبت بیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقبیدت

ومحبت مفتاح السعادة ب\_ غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تدبیرمثلاً جب تک سبق یادنبیس کرو کے یافلاں کامنبیس کرو گے تو کھانا بندیا آئی د پر کھٹر ہے رہویا اتنی دیر ہم تم ہے بات نہیں کریں گے، جب تک فلاں غلط کا منہیں جھوڑ و گے یافلاں کامنمیں کرو گےتم ہے بات نہیں کریں گے، بہت ہے بچوں پر بات نەكرنے كا بہت اثر ہوتا ہے اوراگر آپریشن ہى كرنا بڑے مارنا پڑے تو جومثال ۋاكٹركى

ابھی بنائی ہےاس پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، کسی بیچے کی کسی کوتا ہی ہر جب غصر آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزاند رس ایک حالت میں سزادیناممنوع ہے، حرام ہے، ناجا نزے، غصہ کی حالت میں سزانددیں بلکہ یجے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ شنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یاند دی جائے اوراگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگرا کی ڈانٹ ہے كام چل جاتا ہے تو دوسرى بار ڈانٹنا جائز نبيس،اگر ذرا سا كان كينيخے ہے كام چل جاتا ے تو پھرتھیٹرلگانا جائز نہیں ،اگرا یک طمہ نجدلگانے ہے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تواہے مسئلہ شرعیہ بنا کراہیے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ، الله تعالیٰ کے بندول کواللہ ہے جوڑنے کے لیے واسطہ بناہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوژوں جواللہ تعاتی کی رضائے خلاف نہ ہو جتنا اور جیسااس کا حکم ہوگا میں اتنا وروپیا ہی کہوں گا !گر حد ہے تحاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خودمختار نہیں اللہ تعالی کے حکم کا ہندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ ہے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

# بيثي كوابانه بنائيس

ادلاد کی تربیت می اعتمال بهت ضروری بدتر افراط بوند تفریط مینی ندتو ضرورت ندیاد وقتی کی جائے اور ندی اتی تری کدیٹالابان جائے ہم نے دو فداند پایا ہے کہ چیسات سمال کا بچہ ایک ایک کام اپنی المال یا با سے پوچر کرائم تھا، ایوانو اس زمانے میں کمیج میں پہلے بابی کہتے تھے، لوگول کو ہر چیز میں بگاڑی پیدا کرنا ہے اس لیے بابی ہے ایو بھر گیا اب میں منتظر ووں کدائی کب خاتے۔ ید ماندتو میں نے پایا ہے کہ بچرکو کی محکام کرنے سے پہلے والدین سے پوچھتا تھا کہ ایک اپنے چیز افعالوں؟ کا بچرکو کی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے اول کو بنالا ہے بابا کمیدواوال وہ کہال پوچیس کیونکہ پوچھاقو جا تا ہےاہا۔ اور بیابا جو بے بیڈا پیچ بیٹے کا پوتا منا ہوا ہے اس لیے معاملہ الناء کیا آن کل ایا بیٹوں ہے پوچھ پوچھر کرقدم اضاتے ہیں۔انڈ تعانی اس قوم پر رحم فرمائس۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم علىٰ عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.



**ڡۓٛڟ** ڣؾڸؠڟڔ؋ؾٵڟ؋ڞڔڮؾ؈ٞٷ**ؾڔۺ۫ؠ**ٳڰۄۯۿڗؽٵڟۼڰ

> المستور المستادة على المستادة

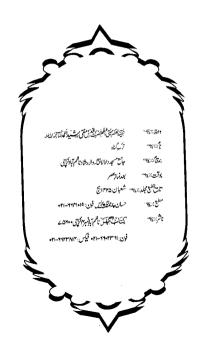

#### وعظ

# ترک گناه

الْحَمْدُلِلَهِ تَحْمُدُاهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَعِيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوْكُلُ عَلَيْهِ وَتَعْوَقُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ انْفُسِنا وَمِنْ سَبَّاتٍ أَخَمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَجِسًا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ عَلاجَى لَهُ وَنَشْهُدَانُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَ وَحَدَّةُ لاَنْمُ يَكِنُهُ وَعَلَى إِلَهُ وَصَحْبَةً أَنْهُ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةً أَخْمُونِينَ.

أَمَّا يَمُلَكُ فَأَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُينَ الرَّبِينِي. بِسُسِع اللَّهِ الرَّحَمِنِي الرَّبِينِيم. وسُمِع اللَّه الرَّحِمْنِي الرَّبِيمِ اللَّه المُستحدين وسول اللَّه صلى اللَّمَ على عليه واللَّه على اللَّه على خلله يوم لا طل الاطله الاسمام العدادل وشساب نشأ في عبادة وبدو ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال أنى اخاف اللَّه ورجل تصليق بصلة فاخفاها حتى الاحلم شماله ما تفقى يعينه ورجل ذكر اللَّه خاليا ففاضت عيناه. (رواوالنمان) والمراوالكون المراوالكون المراوالكون المراوالكون اللَّه خاليا ففاضت عيناه. (رواوالنمان) والمراوالكون المراوالكون اللَّه على الله خاليا

'' حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كويه فرمات بوئ سناہ كدسات آ دميوں كوالله تعالى ابني رحت کے سائے میں جگہ ویں گے جس دن اللہ تعالی کے سائے کے سوا کوئی ساپه نبین ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جس کا نشوونما اللہ تعالیٰ کی عمادت مين بوابو، وڅخص جس كا دل محد مين انكابوابو، وه دوڅخص جنېون نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محب کی ہو،ای برجع ہوئے ہوں اورای بر حدا ہوئے ہوں ۔ وہ مخص جے منصب اور جمال والی کمی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوا دراس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں ، وہ شخص جس نے کوئی صدقہ دیا اورا سے ایسا چھیایا کہ با <sup>کم</sup>یں ہاتھ کواس کی خبر نہ ہوئی جودا کمیں ہاتھ نے خرچ کیا، وہ مخض جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیااوراس کی آنگھوں ہے آنسویہ بڑے۔''

اس حدیث میں جن سات تتم کے لوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی تتم كا بيان بو يكا آج دوسري فتم كا بيان بوگا، وه نوجوان جس كي اٹھان ہي الله تعالىٰ كي عمادت میں ہوئی ہو، اے اللہ تعالٰی کی رحت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس لے ملے گا کداس کے ال میں مشقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

" انعامات مشقوں کےمطابق ہوتے ہیں۔" وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فَيْنَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلْنَا (٢٩-٢٩)

عمادت کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیں ہم ان کی دھگیری کرتے ہیں پھران کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر بحرنبیس رہتی ، چندر وزمجامدہ کرنایز تاہے ع

چند روزه جہد کن ماقی بخند " چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوشی ہے بینتے رہیں۔" نو جوانی ہی ہےاللہ تعالٰی کی عمادت میں لگ جانے پراتنی بڑی بشارت ہے۔

# عمادت كالتيح مطلب:

عماوت کا بهمطلب تبین که تلاوت اور ذکر دنوافل میں مشغول رہے اور بس، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِلَّقَ الْمَحَارَمَ تَكُنُّ أَعْبَدَ النَّاسِ (رواه احمروالتر فرى وقال حذا صديث غريب) ''لینی گنا ہوں ہے بیناسب ہے بروی عمادت ہے۔''

نوافل، تبجد، تبیجات، ذکر تلاوت سب کچھ کرلیں مگر صرف ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نحات نہ ہوگی اورا گر گنا ہوں ہے بچتے رہے اورمعانی ہا تگتے رہے، تو بہ کرتے رہے اور صرف فرائض اداء کرتے رہے، نقل عبادات نہیں کیس تو بھی نحات ہو جائے گی ، گنا ہوں ہے بچنا دواء ہے اور نفل عمادت مقوی غذاء ، اگر مرض كاعلاج ندكيا جائے تو صرف مقوى غذاء فائده نہيں كرتى بلكة بھى النا نقصان كرتى ے۔ ترک گناہ مضبوط بنیاد اورمضبوط تغییرے اورنفل عمادت اس تمارت بررنگ وروغن ہے، اگر بنیادی مضبوط نہیں تو صرف رنگ وروغن کسی مصیبت سے نہیں بچاسکتا ۔ گناہوں ہے تو بہ کرنا قلب کی صفائی اور ریکمال ہے اورنفل عما دت اس پر یالش ہے۔میلا کیڑ ااور زنگ آلودلو ہارنگ وروغن کوقبول نہیں کرتا۔اس رنگ میں نہ جک آئے گی اور نہ بی یائیدار ہوگا۔اس پررنگ وروش کرنارنگ کی بے قدری ے۔ پہلے گنا ہوں ہے تو بہ کر کے قلب کو زنگ ہے یاک وصاف تیجیے اس کے بعد نفل عبادت کے انوار وتحلّیات کا مشاہدہ سیجیے۔حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے آنت دانی چاغاز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست رد تو زنگار ازرخ اد پاک کن بعد زیں این نوررا ادراک کن ''تیرے دل کے آئیشش اس کے مجت الہیائکس نظر نیس آتا کہ اس پر گناہوں کا ذنگ چنھاہوا ہے تو اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرضت کا

#### نوجوانوں کو بشارت:

جونو جوان ابتداء جوانی عب گنا ہوں ہے پتا ہا ہوں ہا ان ان جا درجہ اس لیے ہوئی بفسانی خوابشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرتم کے گنا مکرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی ہوئی بفسانی خوابشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرتم کے گنا مکرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا فیال نیس ہوتا مذہب و نہ منظری اور دوسرے گنا ہوں ہے بتیا مشکل ہوگا۔ ایے وقت میں اگر دونو جوان اند تعالی کو حاضر ناظر بچوکر گنا ہوں ہے بتیا ہے اور موجیا ہے: مغلقہ خوابیقہ آلا غیری وَمَا الْحَفِیٰ الْصَلَّدُورُ (۱۹-۱۹)

الله تعالى استحول كى خيانت اورسيوں من فخى باقوں كو يكى جانتے ہیں۔ استحوں كى خيانت پچرجى اظر آئى ہے الله تعالى قو ل كے خيالات بھى جانتے ہیں۔ يربوج كروہ الله تعالى ہے ذرائے۔

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہزا قرب عطا مفر مائے کا وعدہ فرمایا۔

#### عصرحاضر کی کرامت:

خصوصاً لیے دقت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فی ٹی عام ہو، مینااورتصویہ دن کی نمائش بلاروک ٹوک ہو، اگر کو فی آمان و شکر کے اواس کو معاشرہ میں بدتر میں خص شار کیا جا تا ہو، میں میں میں کر کہ انسان کی ساتھ اس کے معاشرہ میں میں اس کے کہ اس کا تعاشرہ کی کہ اس کا میں کہ اس کا تعاشرہ کی

بنظری کے مواقع میں اللہ تعالی کے فوف سے نظر کو جھالیہا بہت بری کرامت ہے۔ پائی پر چلنے اور پاؤں گیلا شہونے سے لاکھوں دوجہ بڑھ کر میر کرامت ہے کہ گناہوں کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے باوجود پیخار ہے، اللہ تعالی سب کواس کی تو پڑتر حظار فرائمی۔

حضرت صن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت راہد بھریہ رجمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ او چھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بہتی ہے دور دریا کے کتارے پر عہادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔شہری ہوالوگوں کے کتابوں ہے مکدراورز میں ملوث ہوتی ہے اس کے المی اللہ عمادت کے لیے برخکا کو پختی کرتے ہیں۔ اس کے المی اللہ عمادت کے لیے برخکا کو پختی کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکستان ( سر بائی دے ) بنا تو وہاں جاکر قلب پر ایک تجب کیفیت طاری ہوتی تھی، بہاا دقات آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔اس لے کہ بیز میں اور پہاڑاب تک گاہوں ہے لوے ثیس ہوئے تھے )

هنرت راجد ایس بیدتها الله تعالی دہاں پیٹیس تو دیکھا کہ بیددیا میں پائی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز پڑھ دہ ہیں، هنرت راجد رقم الله تعالی نے یہ جمانے کے لیے کہ یہ کوئی کمالٹیس ہوا پر مصلی بچھا کرنماز شروع کردی، وہ مجھ گھے دریا ہے باہرآ گھے تو انہوں نے ہواسے بیچمآ کر کہا:

''اگر برہوا پی کم بی اثنی ، دُر برآب روی بی با ثی دل بدست آرہا کی باثی۔'' پائی باموابر معلی بھی اکر نکھ یا بھی کی نشل آثار لینا کوئی کمال نہیں ، کمال تو یہ ہے کہ ایخ قلب کی خواہشات کواپنے مالک کی رضا کے سامنے فٹا کردیں۔

جہاں ہے جیائی کے طوفان ہوں، گٹاہوں کی جائس اور دجون کی برطرف ہے مجر ہار ہواہے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالی کے ٹوف کو اپنچ دل میں بھی بھی کا تو ہیہ ہے۔ اصل بر امت۔۔

رسول الشعلى الله عليه وعلم نے فر مایا کہ قیامت کے قریب ہے حیائی آئی عام جوجائے گی کم مجلس تیٹھی بھوگی ال لوگوں کے ماضے ایک شخص کے جو کا کہ قو ڈرا سے ایک شخص اُٹھ کر اس سے زنا کرے گا، ان جس سے ایک شخص کے جو گا کہ قو ڈرا و چارک پر دے ممال س سے بیا کام کرتا، اس کا اتنا دیدے ہوگا جیسا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تنجم عمل ایو پر رضی الشرقانی عدیکا ۔ (المسجد رک علی) تجسس للی کام مارا مھم کار میں دیا ہے کہا سوچہ جا ہے کہ میدود جا اس کو کیوں طابح اس کے کہاس وقت جس ویں کی بات کہنا

ا یک جرم ہوگا اور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قابل معانی ۔ سارا گھر ٹی وی دیکھتا ہے اس کے مناظرے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص ایک

ساد سرق دی دیسا ہے: ن کے سام سے دن بینا ما ہے اور ایک ن چیک گونے میں مینیئر کران سے بیٹا ہے تو ہے کرامت۔ ایک شخص حضرت جید بغید ادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دن سال رما، چیک

بیت سن سرت ہیں ہمدوں کر مشدہ میں اور استعمال کے باتیں ہوگروا پھی ہوئے گا۔ گرامات واقعرفات کو مدار ولایت سجھے ہوئے قداس کیے مائی تو اس نے لگا، حضرت جینے بغدادی رحمہ الفدندانی نے دیدرد پائٹ فرمائی تو اس نے کہا:

''دس سال میں آپ کی کوئی کرامت بی میین دیکھی۔'' ''حطرت مینید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: \* ''کیااس کوصہ میں بیرا کوئی فٹل خلاف شرع مجمی دیکھیا؟''

ال في كها " منيس فرمايا

" وین میں انتقامت الی کرامت ہے کداس سے بڑھ کرکوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو کتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بروز قیامت اپنی رمت کے سامنے میں جگہ عطابفر یا نمل گے۔

### گناہوں سے بیخے کانسخہ:

ا سے موقع پر جہاں چاروں طرف ہے گنا ہوں کی دعوقیں ہوں ، گنا ہوں ہے : پخنے کے ننچ کے دوبڑ ، ہیں: ہمت اور دُعاء یہ

#### ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے نیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نیخ قر آن وحدیث سے بتا تا ہوں ،اللہ تعالیٰ استعال کرنے کیاتو نیق عطا مز مائیں اور اپنی رصت سے نافع بنا کیں۔

# 🛘 عبادت گذارنو جوان:

جس صدیث پر بیان جل رہاہا اس کے مفعون کو ہو چاکریں کیٹنس کے نقاضوں کو دو کئے پر کئی بڑی ہٹنارت ہا اللہ نعالی ایسے تخش کو اپنی رحمت کے سائے بیں جگددی گے جب کہ کو کی سائیسی بروگا اور لوگ بیسٹوں بیش فرق بورے ہوں گے۔

# 🗗 گناہوں کے سمندر:

فَلَمُنا فَصَلَ طَالُونَ بِالْمُحُوّدُولا قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَيْنَا لِكُمْ بِنَهِلِ قَمَنَ هَرِتَ مِنَهُ فَلَيْسَ مِنِنَى » وَصَنْ لَمُ يَطَعُمُهُ فَلِلَّهُ مِنْى إلَّامَنِ الْحَرَّفَ عُرُفَةُ بِيَهِ \* فَضَرِيرُا مِنَهُ الْاَ فَلِيلاً مَنْهُمْ \* فَلَمَّا جَوْزُهُ هُوَ وَاللِّينَ امْنُوا مَعَلاً قَالُوا الاَ طَافَقَ لَنَا الْيُرَمُ بِحَالُونَ وَجَعُلُوهِ (٣ -٣٥٩) حضرت طالوت سلمانوں كے إدااء شيء اس وقت كے بي حضرت خوسك علیہ السلام نے ان کو بادشاہ دنایاتا، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکے ہا ہوشیار بربنا، اللہ تعدی تمہارااستحان لیس گے۔ کیا استحان ہے؟ کب شنگ جی ، بیاس گی ہوئی ہے، دریا پہلے تا ہا دیا کہ میا استحان ہے اس کر جس نے اس دریا ہے پائی بیاد وہم میں ہے شمیس۔ پہلے تی بتا دیا کہ میا استحان ہے اور استحان مرف تھوڑ ہے ہے وقت کے لیے ہوار کرتا ہے ہم کر لوگر کچر مجی اکثر تا کا م ہوئے ۔ شعر بن نے تکھا ہے کہ جنہوں نے پائی بیا ان کی ۔ بیاس فیٹھی کیل مشتکی ادریاس میں اور اضافہ ہوگیں ج

مرض بزهتا سیا جول جول دواه کی

اس کے بعد دخمن سے سامنا ہواتو کئنے نگے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت فیمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک وہال یہ بھی ہے کہ آیندہ کے لیے نئس وشیطان اور دوسرے دشوں کے مقابلہ میں ہمت یہ سے ہو جاتے ہے۔

اور جنہوں نے صبر کیا تھوڑی دیر کے بعدان کی بیاس ازخود بجھ گئی۔

اں وقت سرج لیس کہ گناہوں کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے سرتھ نگلے ہیں، ترام ہال اور نفسانی خوابشات کا دریا سامنے ہے شدید پیاس گئی ہوئی ہے دل لخچار ہا ہے۔ گئی ہے ہیں۔

مَنُ شَرْبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي

"جس نے پانی پیامیری جماعت میں مے نیس اور جس نے اس کو نہ چھاوہ میری جماعت میں ہے ہے۔"

اس گااتخضار کریں۔اگر صرنہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی بیرہوں کہیں ختر نہیں ہوگی۔ تینتی نے خوب کہاہے \_\_\_\_

> مسا قبضى احبد منهبا لبنانسه ولا انتهسسى ارب الا البسى ارب

'' دنیا ہے کس کی حاجت پوری نمیں ہوئی، ایک ہوں پوری ہوئی تواس نے دوسری کوجم دیا''

خواہش نفس کی مثال:

-حضرت بوصیری رحمہ اللہ تعالٰی فر ماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب البرضاع وان تفطمه ينفطم في البرضاع وان تفطمه ينفطم في البرضية المستوتها ان البطعام يقوى شهوة النهم المستودود عنه يح كار من المراثقة بردائت كرك ال كا

دده شه چرا با تو بیمان بورگئی مال بی کادوده پینے پر معرر ہے گا، آس لیے گناہوں کے ذریعہ جب پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گناہوں کی خواہش اور بڑھ جائے گی، جس طرح جرح البقر کے مرض جس

> کھانے سے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔'' اور فر ماما

فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعمام يقوى شهوة النهم

ہیں کا مریض اگر کوئی رپر مبر نہ کرے کی کھے کار کوئیک کا طاب تح روہ اپنی موت کا سامان کر ہا ہے۔ بس بیر موق کر مبر کریں کہ بیراللہ تعالیٰ کی طرف ہے استخان ہے اس سے سبق عاصل کیا جائے اور ڈھاء کرتے رہیں کہ جن کوگوں نے صبر کرکے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ انجیس ان کا ساتھی بنا، حزام اور گناہ ہے بچنے کی ان جیسی ہمت عطا فرا۔

#### 🗖 ترم کے شکار:

يَّنَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَيَنْلُوَنَكُمُ اللَّهُ بِشَىٰءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيْكُمُ وَرِمَا حُكُمُ إِلَيْمُلَمَ اللَّهُ مَنْ يُتَحَافُهُ بِالْفَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ وَلِكَ فَلَهُ عَذَاتُ آلِيُهُمْ (٥-٩٥)

فرما یا کدا حرام کی حالت میں بم تہمارے پاس بہت شکالا کیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکار کتبہارے قریب لا کمیں گے کتہارے نیزے ان تک بھڑے میس کے بلکہ باقسوں سے بھی چکڑ موصے گریہ ہم ری طرف سے امتحان ہے ان کو ہر کر نہ بھڑتا ہے گیا۔ اگر تم نے خود شکار نہیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی مواخذہ بوگا لیکن اگر صبر کر دکے تو ہادے افعالت کے متحق ہوگے۔

## گناہوں کےشکار:

اس زمانے میں قدم قدم پر گناہوں کے فکار ملح بیں، پیک اور انٹوزش کی ماز ترت ہا جائز تھیں۔ انٹوزش کی ماز ترت ہا کہ باز ترقت اور مود و فیرویے فکار نظر آتے ہیں کین و کھیا انشاقائی فرمارے ہیں کہ کار منہ بچاؤ آثر تت شرک مقداب ہے۔ ایسے ہی جہاں ہاؤ تکی تصویر کے نظر آتی ہیں، جم طرف دیکھو گناہ وی گناہ کے دارائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان الحجے ہوئے نظر مارک ہیں کہ برائم کی کہا تھی، ہر طرف گناہوں کے طوفان الحجے ہوئے نظر میں ہر طرف گناہوں کے طوفان الحجے ہوئے نظر میں ہم طرف کے ایس کار کی کہا تھی، ہم کم کی ہم کی ہم کی ہم کی کہا تھی۔ وائی ہم کی ہم ہم کے طرف سے میں ہم کی ہم ہم ہم کی ہم کی ہم ہم کی ہم کی

شیطان نے اشد تعالی ہے وہا ماک کہ تھے قیامت تک مبلت ل جائے ، زندگی ل گئو تو کئنے لا کہ تیرے بندوں پر آگے بیچے ، وائم میں ہا کمی برطرف سے تھا کروں گا اور ان و بھاؤں گا کئیں تھور پر الگ رہی ہیں ، کیس گائے بورے میں، کیس اجائز مال آن رہا ہے، کمیں ٹی وی وکھا یا جا رہا ہے، جدھر کٹیس نے عمر یال عورتیں سامنے ہیں ، ہر طرف سے گنا ہوں کی ایندار ہے۔ یہ حزینا چاہیے کہ ان شکار سے کھیٹا بلکہ اس کی طرف ریکھنا گھرنا جا نز ہے اس شکار سے الفتر تائی نے شمع فر بایا ہے:

> وَمَنُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ ذُوْالْبَقَامِهِ (٥-٩٥) الرايات كاركيا تواركوالله تعالى في ذات ما لب عانقام لينزوال بــ

#### 🖆 بنی اسرائیل کی محصلهان:

وَسَسَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتَ حَاصِرةَ الْبَحْرِ > اِذَ يَعْدُونَ فِي السَّبَتِ اِذَ تَاتِيهُمْ جِنَالُهُمْ فِوْمَ سَتِهِمْ هُوْمًا وَيُومَ لاَ يَسْبِعُونَ لاَ السَّبَتِ اِذَ تَاتِيهُمْ - كَذَا يَعْدُونَ الْمَعْلَمُ وَالْمَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

انہوں نے برحیار کیا کر نہر سکتر یب الاب کھود لیے یع السبت ( ہفتہ ) کو کھیلیاں الاب میں واخل ہوجا تمن قو تالاب کے منہ پر بند لگادیے اور یعم الاحد ( اتوار ) کو محیلمان پکڑ لیتے۔

#### آج کے بنی اسرائیل:

ت بین اور کا میں اور جی بین کے کدا گرشر بیت کے مطاباتی کام کرتے ہیں تو مال منصب اور مؤت سے محروم ہوتے ہیں اور جہاں شریعت کے شاف کام کیا مال، عزت اور منصب سائے تا جاتے ہیں اس کے بیر کینیاں اور مود فردوگ 19 یلات کے ذریعیاں جرام کو صال بنا برت کرنے کی گوشش میں گئے۔ جی سے بیجولیس کداند تعالی ئی امرائیل جیساانتخان لے دیے ہیں۔اگر آن تحربات سے فٹا گے اورکوئی جلہ سازی نہ کی تو بہت برا جداوہ کا اوراگر اس انتخان میں ناکام رسے تو اللہ تعالیٰ کے قبر سے ڈریں کمیس بی امرائیل کی طرح بندر نہ بنادیت صالح میں۔

#### حفرت بوسف عليه السلام كام اقيه:

حضرت یوسف علیه السلام کو جب زلیفائے گناه کی دعوت دی تو فرمایا: اِللّٰهُ وَبَیْنُ اَحْسَنَ مَقْوَا بِی (۲۲–۲۳)

میر سدرب ہے بھی پر برے احسانات ہیں اتنے بڑھے میں کی نافر مائی میں کیے کرسکنا بوں ، دیا میں کو ٹی ایک گلاس پائی پادے تو اس کاشکر یہ بار بارا داد ایک جاتا ہے گروہ ذات جسنے وجود دو ، زندگی دی، جسنے بولئے اور منتے کی توت دی، چلئے گھرنے کی طاقت دی، اور طرح طرح کے افعالمت سے نواز ا، ایسے بالک کی نافر مائی کرتے ہوئے شرم کیون ٹیمن آتی ؟

وَلَقَدُ هَـمُتُ بِهِ ۚ وَهَـمُ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَا يُرَهَانَ رَبِّهِ \* كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّنَوَةِ وَالقَحْسُنَةَ \* ( ١٣-٦٣)

لیخی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدولت ہم نے آپ کو گناہوں سے بھالیا۔

#### 🗹 حضرت بوسف عليه السلام كى بلندېمتى:

حضرت یوسف علیه السلام گناہ ہے : یچ کے لیے درواز نے کی طرف بھا گے، و کچہ رہے ہیں کہ درواز سے سب مقتل ہیں، بھا گئے کا کوئی راستے نہیں، اس کے باوجود ہمت سے کام لیا اور جہاں تک بھاگ سکتے تھے بھا گے تو النہ تعالیٰ نے درواز وکھول دیا۔

#### 🗗 حفرت بوسف عليه السلام كي مزيد جمت:

حفرت بوسف عليه السلام كو جب زليفانے جمع ميں قيد كى دھم كى دى تو اللہ تعالى ہے يوں فرياد كى :

رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ (١٢-٣٣)

ا نے میرے رب ایجے قید و بند برداشت کرنا کیل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت کرنا کیل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت کے بچانے والی قید محبوب برقی۔ قید اس لیے کما بول ہے بچنے کی اطالم برآگلیف کوبر کی سے باسر درائع آر میں کے بار درائع آر میں کے برائے ہے کہ اور کانے بجائے کا مختلہ مجموز ہے ہے بچانو درائع آر میں کے بہتر کرنے ہے اور کا بطالح بی کھورت اور اس ایس کے بہتر بظاہر کچھ تکلیف کی بوقو ہے ہے کہ بھورت اور اس ایس کی بار اس کے بہتر بطائع ہے کہتر ہے ہے کہ بھورت اور اس ایس کی ایس کے بہتر بطائع ہے کہتے ہے کہت ہے کہتر ہے اس کہا تھا کہ کے اس کا باک ایس کے بہتر اس کے بہتر اس کے بہتر اس کے بہتر بھائے ہے کہتر ہے بہتر ہے کہتر ہے کہتر کے بارائش کرے لذت کنا و کی اس کے بہتر اس کے بار اس کے بار کہتر ہے کہتر ہے کہتر ہے اس کے بار کہتر کے بار کہتر ہے کہتر ہے

#### عذل العواذل حول قلبي التائه

#### وهبوى الاحبة منسه فى سوداك

مجوب کی مجست میر سے قلب کی گہرائیوں ٹیں اس قد در چی بھی ہے کہ وہاں تک شیاطیوں کی طامت کی رسان کھن خیری مغرض یہ کداس میں بظاہر تکلیف بھی نظراً سے تو رضائے بچوب کی خاطراے خدہ وجٹانی سے پرواشت کر س

#### راحت قلب كااصل سامان:

بظاہرات کے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ چھوڑنے سے داحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کولوئے کے لیے اسپے نظر کے ساتھ تعلمہ کردیں۔ دھنرت میران میر صابقہ تعالی کھٹاہ تجرنے صوبے نمروز جلور ندرجیش کرنا چاہاتی فرمایا

چون چر خبری رث مختم سیاه باد گر در دلم رود بوس ملک خبرم آگد که یاتم خبرار ملک نیم شب من ملک نیمروز یک جبری خبرم

'' میرے دل میں ملک تجرکی ذرایعتی خواشش دوتو شاہ تجرکے تابن کی طر ت میرا بخت سیاه : دو بات (ان کا تاب نیا در ملک تاب ) میں نے جب ملک تم شب کی المدت پالی ہے میں صوبہ نیمروز کواکید ہوئے ہوئی بھی خریہ نے کو تمام تیمیں''

حضرت شاہ ولی القدر حمہ اللہ تعالی فریاتے ہیں ۔

د فے دارم جواج خاند محشق است تحویلش کدداردزیر گردون میرسامانے کدمن دارم

" میں الیا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں عشق کا جواہر خانہ ہے، کیا میرے جیسامیر سامان دنیا میں اور کس کے باس بھی ہے؟"

اس لیے بیں نے بتایا کر آگ گناہ سے بظاہر معیدے معلوم ہوتی ہے اس وقت حمرت پوسف علیه السلام کی طرن میر موجا کریں کہ یا اللہ! آپ کی ناراض سے بچنے کے لیے قید زیادہ مجبوب ہے، یا اللہ! آپ کی ناراضی برداشت نیمل کی جا کتی، اس لیے وہ قید محبوب سے جم آپ کی مصب سے بیچنے کا ذریعہ و

# △عشق كاكرشمه:

جب کچھ عورتوں پر زلیخا کاعشق ظاہر ہو گیااورا س کو ملامت کرنے لگیس تو اس نے

ان کودئوت پر بلاکر حضرت بوسف علیه السلام کی زیارت کروائی اور پیمران سے کہا: تروی معرف میں موجود میں مراج کا دریاں میں موجود میں موجود میں موجود اللہ میں موجود میں موجود میں موجود میں موجو

فَ الكِكُنَّ الَّذِي لُمُتَّنِي فِيهِ \* وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ \* (٣٢-١٢)

( 17 - 17

معشق بوسف کا برطا افرار داخبار کرئے یع جزاد یا که اس معاملہ بھی کی بیزی ہے بری مامت کا ان قلب پر ذرو دربار بھی کوئی افزیشی بوسکتا، اس سے پیستن ھامس کریں کہ جب فائی محلوق کے خشق کا پے کرشہ ہے تو مجبوب حقق کے محشق میں کسی کی طامت کا کہا اثر بوسکتا ہے؟ رشیم بڑھا کر میں

#### عـذل العواذل حول قلبي الثائـه وهـوي الإحية منـه في سو دائــه

مورتوں کی طامت بہت تحت ہوتی ہے اس لیے شاعر نے "عوافال" کہا جس کے
سمنی میں " طامت کرنے والیوں کی طامت
سمنی میں " طامت کرنے والیوں کی کام است کرنے والیوں کی طامت
میرے دل کے اوپر اوپر می چکر کائتی وقتی ہے جب کھوب کی مجت دل کی مجرائی میں
ساوہ فیطے تک مین بی ہج بھی ہے اس لیے کوئی ہو کے بیری طامت بھی میرے دل پر کوئی اثر
میری کرمکتی کی میک معام مجت تک مارے کی رسائی نامکن ہے۔

حاصل یہ کہ جب بھی کی گنادہ موقع بیش آئے قواس بے بچے کے بے یہ می گر ہمت بندگر ایر کہ بیاند تعالیٰ کی طرف ہے استان ہے ، بیطالوت والی نہر ہے، بیچم کا شکار ہے، بینی کامرائیکس کی مجل ہے، بین کیا ہے، بس بیس میں گرمیر کر لیسالور ہمت ہے کام بیس۔ ہمت کے ساتھ وومر کی چیز ڈھا ، ہے بغیر ڈھا ، کے صرف بمت کام ٹیس کر تی جیسا کہ بدون ہمت کے تحش ڈھا ہے کار ہے۔

### الشاعرة طالوت كالشكر:

اسحاب طالوت نينبر سے پائى نه بين ميں صبر وہمت سے كام ليا جس كا قصد

تنا چکا بول په

وَلَمُّا بَرَزُوْا لِبَجَالُوْتَ وَجُنُوْهِ فَالُوْا رَبَّنَا ٱلْحِرْعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وُثَيِّتُ أَفْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْفُوْمِ الْكَفِرِينَ ٥ (٣٥٠-٢٥)

جب جالوت اوران کے نشکروں سے سامنا ہوا تو عبر واستقامت اور نفرت کی وَعا مَیں اللّٰمَ لِنَے لیکے۔

# 🗓 الله والول كالشكر:

وَكَانِيَنَ مِنْ نَبِي فَكَ مَعَهُ وِبِنُونَ كَلِيرٌ > فَعَا وَعَزُا لِمَا آصَابَهُمُ فِى صَبِيلِ اللَّهِ وَصَاصَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُعِيثُ الصَّبِرِينُ ه وَمَا كَانَ قُولُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَثَنَا عَلَى الْحَدُونَ وَلَا الْحَدُونَ وَقُولَا وَاسْرَافَتَ الِحَى آخَرِنَ وَثَبِّ أَفْدَامَنَا وَالْصُرُفَ عَلَى الْقَوْمِ الكَلْحِرِينَ هِي الْعَرِينَ الْحَدَامِينَ الْعَلَامِينَ وَالْسَعْدِ لَا الْعَلْمِينَ الْعَلْمِ

حفرات انبیاء کرام پنیم السلام کی معیت میں ان کے امحاب جب وثمن کے مقابلہ میں نگلتے تو بمت ہے کام لیتے اور اندانعالی کی راو میں پینچنے والی بری ہے بری مصیبت کا جوانم دی کے ساتھ ذے کرمقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم واضرت کی ذھائمیں گھی کرتے رہے تھے۔

#### مقام جهاد:

موری کر آئی ہم شب وروزنگس وشیطان کے نظروں، بے دین ماحق اور برترین معاشرے کی فرجوں کے ساتھ برمریکار میں، یہ بہت برا جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد هاظت دین ہے لہٰذا ایس جا کریں کہ تم ہروقت بہت بڑے جہاد میں شفول میں۔ ٹیا بلین من وائس کے نظروں کے ساتھ تحت مقابلہ بوریا ہے۔ اس لیے طالوت اور مصرات انجیا جیسیم السام کے اسحاب کی طرح عمراور بہت ے کام لیس، دین کی راہ میں پہنچے والی ہر تکلیف کوخند و پیشانی سے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استففاد کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

# ۇعاءكى اہميت:

ھنرت یوسف طیہ السلام نے گناہ ہے جیچئے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور قدرت تاہرہ کا مراقبہ کیا گیززبان سے اس کا قد کروکر کے زلیخا کو بھی اس کی تھا کی گیراس قدر بہت سے کام لیا کرسب دروازے مقتل میں کہیں راوفرار نظر میں آتی تکر طام سو سے تھے تھا گئے ہیں

> گرچ رخنه نیست عالم راپدیر .

خیرہ بیسف وار می باید دوید کوئی راسته نظرندآئے تاہم جو کچھاہے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ

وں راستہ عظر شدا ہے تا ہم جو پھانے اٹھیار کا سے معرور ہرے، بہت ند بارے۔ بوسف علیہ السلام کی آئ بہت پر الفتہ تعالیٰ کی رهت متوجہ ہوتی ہے، دروازے از خودکمل جاتے ہیں اور خودز کیا کے خاتمہ ان کا ایک معموم پچر آپ کی عصرت پر شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد حزید بہت دیکھیے کریٹمل کو کس خدوجہ ٹانی ہے تو ل فریا یا اوراس ہے مثال اور محکیم الشان بہت کے سراتھ ذیا یہ کئی کردے ہیں:

وَإِلَّا تَحْسُوفَ عَنِنَى كَيْدَهُنَّ اصْبُ إِلَيُهِنَّ وَاكُنُ مِنَ الْجَهِلِيُنَ ٥

(rr-ir)

یا اللہ! اگر تو نے دیکھیری نہ فرمائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وقت ؤ عام بھی کتی جلدی قبول ہوتی ہے فرماتے ہیں:

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيحُ الْعَلِيمُ ٥ (٣٣-١٣)

الله تعالی کی رحمت نے فورا دیکھیری فرمائی۔ عربی میں حرف ' ف ' فورا کے لیے آتا

ے۔ ان طری منت طالوت کے قصدیس فرمایا: فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ ( ٢٥١-٢)

الله تعالى أن أن في فورا لعربة في اور ان كووتمن بينابيه عطاء فرمايا \_ الحي طرح

التحاب انبيا بيليم السلام ك دُعا أنجي فورا قبول فرماني.

فَاتُهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْأَخِوَةِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٣٨-٣١)

فورانن ان كود نياوة خرست كي جملائي عطا فرمائي اورا بي محبوبيت كاتمنه عطاء قرمايا .. شته الله اتعانی اینامحبوب بنالے اور اس کی محبوبیت کا اعلان کرے اس ہے بڑھ کر کیا كرامت : ومعتى ت- فرضيّد گذابول سے نيخ ئے ليے ان واقعات كوسامنے ركھ كر بهت اور دُ عاء ے کام لیجے، بوقت و عاء اللہ تعالیٰ کی اس وشکیری اور شان قبولیت کا استحضار کیجیے بلکھالند تعالیٰ کوان واقعات میں ان کی دیشیمری اورفورا قبولت کا واسط دیے

> كريكارية ، ذراتجريكي اوران كى شان كرم كا مرشد وكلي ي چون یه آرند از بریشانی حنین مش لرزد از المين المذلين اان چنین لرزو که مادر بر ولد وست شان عيد بالا مي أشد

" نالية تَشِكَار برالقد تعالى كا مُرْثَ عَظيم اس طرت كانب أفحتا سے جیسے مال ا 🚅 نیچ کے روٹ پر اور فورا اس کا ماتھ پکڑ کراس کوقرے خاص ہے نواز تاہے۔"

غونمينكه بمت اور ذعاءً نا بون ب بيان والى گازى كے دو پہے ميں۔ بيدونوں یسے ضروری بیں، ایک بہت سے گاڑی نیس چلتی بلکہ تیز رفتاری کے لیے ایک تیری چز پیما پیجی ضروری ہے اور وہ ہے کی القد والے کی صحبت ، اس کی برّکت سے ہمت بلند بوتی ہے اور دُ ما جاملہ قول ہوتی ہے۔

تركبِ معاصى فضل الهي:

و مقا اَهُوَ فَهُ نَصْبِينَ } إِنَّ النَّفُ مِنَ الْكَارَةُ والنَّفِيلَةِ اللَّهُ مَا وَهُو وَيَى ﴿ ( ar-14 ) حضرت يعيف مليه الطام الشخرير سائنا ، مثل كامياني واباً كما أي شيخ جُدُ المركَّ إس يترب كريم كل وحد قر ادوسرت جي سائن عن يقيلم جيكرُ عادت يسجّن كراتُ اللَّهِ ووبا سيخوان عن اسيخ مال كاوة مجمّلت كل مقال مركز كريم والله عن كريم الله عن المسجد ابنا كما الشخصة كي صورت عن المن فحت كساب ووبات او ويد ترين أنا والله الله

# بهت بروا گناه:

متا ہوجانے کا بہت خت نطرہ ہے۔

جم طرح خودگنا ہوں سے پہتا فرض ہے، ای طرح می آفسدور دو ہوں کو بیا نے کا کوشش کرنا مجی فرض ہے اور اس میں خلاسے کر تا بہت بڑا گناہ ہے بکہ دومرول کوراوراست پرلاسے نامنے فود وین پرقائم رہنا بہت شکل بکسٹا مکن ہے ہا تی لیے اس فرض کوچھوڑنے پرقر آن وصدیت میں و نیا و آخرت کے شدید ترین عذاب کی بہت مخت وقعے میں ہیں، (جن کِنْفسیل وعظ القد کیا فی مسلمان "عمل ہے۔ جاشی)

ال وقت صرف ايك آيت بنا تا ول

وَالتَّهُوا لِنَمَةً لَا تُصِيِّينَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَةً ۚ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ (٨-٢٥)

''اورتم بیے وہال ہے بچوجو فاص نمی لوگوں پر واقعی نمیں ، وگا ہوتم میں ان عمان ہوں کے مرتکب ہونے میں اور یہ جان رکھو کہ انڈر تعالیٰ تحت مزا دینے

والے ہیں۔'

اس لیے دیا نے قت وفورمنانے کی ہرمکن کوشش میں گئے رہنافرض ہے، زئی ہے کام نہ چلے توسب استطاعت تو ہے کا استعال کرنافرش ہے، سلح جراد کے بنیے تبلغ مکس ٹیسی ہوئتی۔ (اس کی تعنیسل رسالہ سلح جراد میں ہے۔ حامع)

الفدتهائى سبك و برحم سے كتابول بے بچے ، دومرون كو بچائے اورا في راہ بس مسلم
جباد كرنے كى تو نين عطار فرما كيں ، ولوں بين اپنا خوف اتنا پيدا فرما دي جو كتابول كو
يكم رفيز وادب ، اپنا تعلق اور مبت آئى پيدا فرما دي كركناہ كے تصور سے بحی شرم آئے
گئے۔ يا الغذ اتو الحق وشيطان ، ب و دين ماحول اور كندے مقابرہ كے مقابلہ ميں
طالوت كے بيا بيون جينى ، اسحاب انجيا پيليم المسام جمعى اور حضرت يوسف عليہ المسام
جينى بحد اور ان جيسا غليہ عطاء فرماان كي طرح رقيقى فرما يا الغذ اجم ان سے يا دور ميں اور دوشرت كي كان زيادہ ہيں اس
كتر و رہيں اور وشرى ان كي دشتوں سے تعداداور طاقت بين مجى كئى كان زيادہ ہيں اس
ليم بم ان سے بھى زيادہ تيرى دشيرى سے بتان جين ۔ يا الغذا تو جمارى طاحت پر مرفر فرما

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.